

# بِسْمِ اللهِ الزَّحَمِٰ الزَّحِيمِ فَ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمُ وَلَٰكِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ، الأيد ﴿ سِية الامراء



ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِيْنَ



جلدوجم

الْإذَّارِة لِتُحْفِيْظ الْعُقَائِد الْإِسْلَامَيَّة

آفس فمبرة ، بلاث فمبر 111-2، عالنكيرروذ، كايث

www.aqaideislam.org

www.khatmenabuwat.com

# قَصِيْكَ لا بُردَ لا شرئي

از و مشخ العرب العم الم محمَّد **رَشْرِفُ لَدَّيْنِ بِعِيدِي مِعْرِي** شانِي جوالطُّعِلِيه

مَوْلَایَ صَلِّ وَسَلِّعُودَ آنْرُمُّ الْبَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ عَيْرِالْحَانِيَ كُلِّهِ جِ

اسے میرے مالک وصولی درود مواتی تازل قربا پیشہ بھٹ تیرے پیارے میسیدے مے حال م کل ق بی اُختل میں ایس

حُمَّنَكُ السَيِّيدُ الْكُؤْنِدَيْنِ وَالشَّفَكَيْنِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عِجَمِ

صرے وستی بھے مودار اور کان این ونیا و اگرت کے اور جن والی کے اور وب وجم وول عاموں کے۔

فَاقَ النَّامِيِّينَ فِي حَلْقٍ وَ فِي حَسُلُقٍ وَلَـ مُرِيكُ النُّوْةُ فِي عِلْمِ وَلَاكَ رَمِ

آب الله في المام المجاه الملك في واخلاق بن وقيت إلى اوده سب آب كم وانتهام وكوم كم قريب مى وي في الم

ۅؙۘڴڵۘۿؙڂڔۣٞڽ۫ ڒۜڛۘۊڸٳڵڵؠڡۘڵؾٙڝ؈ۜ ۼٙۯؙڣٵڿ؈ؘٳڵؠۜڞڕٳٷۮڞؙۿٙٳڝؚٚؽٵڵڐ۪ؽؠ

ان انهاء العلام آپ الله على باركاه على تمس إلى آب ك دويا عكرا عد الكيد يلويا بادان دهد عد الكي المراح كم

## وَكُلُّ الْيِ اَنِّى الرَّيْسُلُ الْكِوَامُ بِهِ كَا فَإِنْهُمَا التَّصَلَتُ مِنْ ثُنُورِ إِن بِهِ جِ

ان مجرات جوانعاء الحفيقة لا ع دوداعل صفود الله كالورى ع أثيل واعلى جو عد

وَقَدُّلُ مَعُكَ جَبِيْعُ الْاَنْسِيَآهِ بِهَا وَالرُّنِسُلِ تَقُي يُعَرِّخُنُكُ وَهِرِعَلَى خَلَم

تام انواه الشيك أنها الله كاكور مجاتبي عن مقدم قربايا الدة كالمنادس يرمقدم كرك حل

بُشُرِى لَنَامَعُشَرَالِاسُلاَمِرِانَ لَنَا مِنَ الْعِنَاكِةِ كُفُنَّا خَيْرَمُنْ لَهَ لِهِ

ا \_ صلى الو ابوى فو فيرن بك الله الله كان مريال عداد مداخ الداستون عيم ب يوكى كرف والانون -

فَانَّ مِنْ جُوْدِكَ اللَّهُ نَيَاوَضَرَّتَهَا وَمِنْ عَلَوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْجَ وَالْقَلْمِ

یاردول الله الله الله آپ کی بخشوں علی سے ایک بخش دنیا و آخرت میں اور خم اور و آخر آپ الله کے عام کا ایک صد ب

وَمَنُ كَكُنُّ بِرَسُولِ اللهِ نَصُرَتُهُ إِنْ كُلُقَّهُ الْاسُدُونِ الجَامِهَا تَجِعِ

المدي الماري الماري كالمدوا المراجل ال

كَفَادَعَااللّٰهُ دَاهِيُتَ الطَّاعَتِ ﴾ يِأَكُرُو التُرسُلِ ثُنْ ٱكْرُوَ الْأُمَّمِ

جب الله الله الله عن ما المن الما طرف بلائة والمع يب كواكر الرس فرمايا توجم مى سيدا هول سدا الرف قرار بات

# سكلام رضكا

از و اماً المُسْنَت بخت وُن بُمِلَت مَصْوت عَلَم مِولات أَمْنَ قَارى مَفْظ المام المَّمِر والتأمَّق قارى مَفْظ المام المَمْر وصف المُعَلِد المَّمْ المَمْر وصف المُعَلِد المُعْلِد

مُصطفع جَانِ رحمت به لاکھوٹ سکل مشعق بزم بدایست به لاکھوٹ سکل مهرب برجرخ بنوست به روست درود گل بارغ دست الست به لاکھوٹ سکل گل بارغ دست الست به لاکھوٹ سکل

شب اسسریٰ کے دُولمت پر دائم دُور نوسٹ بُرم جمنت پر لاکھوٹ سالا

> صاحب رجعت شمس وشق القمسر ناتب وست تدرت به لاكعون سكام

چراسورو كعبة جستان ودل يعنى فېرنبوست په لاكهون سلام

> جس مح مَا مِنْفِ شفاعَت كايسبراربا أسس جبين سعادت به لاكعول سكام

فتح كاب ببوست. بيسباء عَدُورُده عَتِم دورِيرك الت به لاكمون سكام

> مُوسے فِدِمَت کے قُدی کمیں بال مَنا مُصطفے جَانِ رحمت بدلا کھول سنا

# اظهارتشكر

اداره ان تمام علمائے اہلستنت، ابل علم حضرات اور تنظيموں كا تہدول سے شکریدادا کرتاہے جنہوں نے اب تک عقیدہ تم نبوت کے موضوع برمواد کی تلاش اور جمع کرنے میں ادارے کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا اور ہاقی مواد کی تلاش میں مشغول عمل ہیں ادارے کوان کی مزید علمی شفقتوں کا انتظار ہے گا۔





عَقِيلَة خَالِلْبُوةِ

حنت الأرزى محرا المن التعداق والدالي

س اشاعت (اول) 2009 / اسماه

330/-

14 جلدوں میں مطبوع کتب کی فہرست اور مکتبوں کے ایڈرلیس کتاب كة خرى صفحات يرطاحظ فرماتين-

فوف: "عقيده فتم نبوت" كيسلسل بين حي الا مكان سنين كاعتبار بي كمايون كي رتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے ۔ محرطیاعت کے نقاضوں کے پیش نظر بعض کتب میں اس راسب كو يرقر ارتيس ركها جاسكا -- (اداره)



آفس تمبرة ، بإن تمبر 111 - Z ، عالمكيررود ، كراجي

www.agaideislam.org

www.khatmenabuwat.com



6 اَلْجُوَّالْمِئِينَّ 6 وَ455



# من ظرالا يست لأم حضرت علام فطيم و احربگو تى ٥ حسالات زيندگى

- ٥ رَدِقاديَانيث



#### حالات زندگی

حفرت عدم فظہورا تھر بگوی رائد تدمید طمت کے ان مایدنا زسپوتوں میں سے ایک تھے جن کی زندگی کی ہرفت اسدم کی سر ببندی اور کا مراتی ہے حزین ور ہرشام مسمہ نوس کی سیحی ، معاشر آلی معید آلی اور اخد آلی زبون حال سے نجات میں معروف عمل نظر آتی تھی۔
آپ کے دم قدم سے گئی تحریکوں نے جنم میااور آپ اپنی ذات میں ایک انجمان تھے۔
آپ کا خاندان بگویہ سے شہرہ "فالی عالم حضرت عد مدمور نا عبدالعزیز بگوی کے مسب سے جھوٹے میں جبزاوے شھے۔ آپ ایس ایک ایم جھر نے میں پیدا ہوئے۔ وین تعییم کے اس تذہ میں موان نا محمد قائر بگوی ہموں نا محمد اور تی تعییم کے اس تذہ میں موان نا محمد قبل کے اس تذہ میں موان نا محمد قبل کے اس تذہ میں موان نا محمد آلی کے میں موان نا محمد سین شامل

دین حلیف کی خدمت اور گراو فرقوں کے تق قب ہیں آپ نے جس ضوص ، چانفثانی اور ذہ نت ہے کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ باطل فرقوں کے مقابلہ بیں جماعت حق کے جذب ہے سرش رہو کر جس ہے جگری ، جرات اور المشف ایسے گام لے کرآپ ہے جہاد شروع کیا تھے وہ آپ بی کا حصہ ہے۔ تن م ہندوستان بلکہ بیرون ہند ملک ہرہ وعیرہ بی تھی آ موز آپ نے کامیاب دورے کر کے مرز ایسے اور عیوست کے خود ف شعلہ بار، ورسیق آ موز تن نے کامیاب دورے کر کے مرز ایسے اور عیوست کے خود ف شعلہ بار، ورسیق آ موز تقاریر فرہ کی جی جو کے جال موال کر وہول کی تنام میں کی دوران کے پھیلائے ہوئے جال میں جن جو کے جال مورز میں جو کے جال مورز میں جو کے جال مورز میں جن سے کار ہوکر رہ گئے خصوصا شال بنجاب کے مسلم اول کو مرز میت و دیگر باطل فرقوں سے محفوظ رکھنے کے گئے ہے نے مسلم اسٹ وروز سفر کئے۔

#### ردقادیانیت :

کتاب ''می**ن آسانی برخرین قادمانی**'' دوجدوں برحسمل ہے۔ بہی جد کے جار جھے میں جن کی مختفر تفصیل اس طرح ہے۔

کت بے حصد اول میں آپ نے اسوائے مرز بربون مرزا المعروف بہ عمان مہ مرز، کے عنو ن سے مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں کی روشی میں اس کی شخصیت ، اس کے محال وافعال ، اس کا ندیجب ، اس کی ، تگریز نوازی ، اسدم سے غدری ، عقا تداسدم سے انحر ف اوراس کی سری زندگی کا نقش کھنے ویا ہے۔ اس کی سے کو پڑھنے اور مصنف کی طرف سے و یے گئے حوالہ جات ملاحظ کرنے سے بعد ہی انداز و بوسکی ہے کہ آپ کا مرز ائیت سے بارے میں کتناوسی و تحقیق مطاعد تق ۔

کت ب کے دوسرے مصدیل قادیائی خلیفہ اول تکیم نو رامدین عرف نو روجھیروی کے چیدہ چیدہ حالات و واقعات در بی کئے جیں جنہیں پڑھ کر تحکیم نور الدین کی شخصیت اور قادیا نہت ہے۔ اس کی اندھی عقیدت، ہے جامحیت اور اس کے نتیجہ میں اس کی گراہی کی وجو ہات آخید سے انٹی کی سات کی گراہی کی وجو ہات آخید سے انٹی کی سات کی گراہی کی وجو ہات آخید سے انٹی کی سات کی سے اندیا کی سے انتہا ہیں۔

حصر سوم بیال آپ نے قادیانی حوالہ جات کی روشنی بیس قادیانیوں کے مختلف فرقول کا اجمالی تذکرہ فرہ ما ہے آپ نے گیارہ قادیانی فرقول کا تعارف کر میر ہے ،وران کی بلیاد وقیام کی مختصر دجوہات بیان فرمائی ہیں۔

کتاب کے حصد چہارم ہیں آپ نے قادیا نیوں کے ساتھ اٹل اسلام کے چند، ہم مناظروں کی روئید و ورخلاصے تحریر قرمائے ہیں۔

دوسري جلد كے مندر جات كا تعارف فرمائية جوك مصنف لكھتے ہيں

'' من ظروں میں جس قدر در کل فریقین کی طرف سے چیٹی ہوئے ان کی تفصیل کیسے علاقہ کتاب کافی نمیں ہوئے۔ سے چونکہ میا خطر کتاب کافی نمیں ہوئے۔ تقاریر کی تعمل یود وشکیل ہمدے یا س محفوظ ہیں۔ چونکہ مناظروں میں داوائل کا تکرار ہوتارہا ہے۔ اس لئے تن م درائل کی جاتے ہیں۔ سے مجموعہ درقام زار کیے سے مرز کیوں کی پاکٹ بک کا بہترین جواب تابت ہوگا اور منصف مزدج اور میں انفطرت انسانوں کے لئے ہواہت ورہنی کی کا باعث ہوگا''۔

قادید نیول نے جب ضلع سرگودهاوشاه پوریس مرز نیت کی با قاعده مطلم بہن کا آناز کی تو آپ نے فقتہ قادیا نیت کی سرکو لی کے سئے بیک وفد تر نیب دیا۔ اس وفد نے کیم تمبر ۱۹۳۳ مے دی اکتوبر۱۹۳۳ او تک قادیا نیول کے ساتھ دی مقارت پرمن ظرے ومباحث کئے اور ہرمر تبہ بغضل خد بیدوند کامیاب و کامر ن ہوراور قادیا نی گروہ ہر بارٹ ئب وٹ سمر

رواب

جرق آسانی برخرمن قادیانی کے علاوہ آپ نے ایک ٹریکٹ بعنوان" مرزائیت کی حقیقت میں ایک ٹریکٹ بعنوان" مرزائیت کی حقیقت میں۔ حقیقت "ماری سامی ایس تالیف کیا جھے حزب لانصار للکتائے مطبع کروا کرمفت تقلیم کیا۔ اس کے عدوہ ماہامہ خمس ارسمام بھیرہ کو بھی آسپائے تروید قادیا نیٹ کے سسلہ جس وقف فرہ دیا تھا۔

۲۹ ، رچی ۱۹۳۵ ، کوآپ کل ہند تنظیم السنت کے اجلاسی میں شرکت فر ، کر والیس تشریف ررہے تھے کہ تخت پیمار ہوئے۔ راستہ تی میں س وار فانی سے کوچ فر مایا۔ آپ کا مزر ریرالوار خانقاہ بگویہ بھیرہ شریف ایس ہے۔



# برقِ آسِانی برخرمنِ قان یانی

(سَ تَصِنيف : 2932 )

جلداول

جس میں انکمال نامہ مرزا، سواخ مرزا وخلقاء مرزاے علا دو تتمبر ۱۹۳۷ء کے اندر مرزائیوں اور بھیرہ بسوالوالی ، چک نمبر سے ہنو لی ش مناظروں کی روئیدا داور شلع شاہ پور میں مرزائیوں کے تق قب کی مفصل کیفیت درج کی گئی ہے۔

ــــــ تَمَيْفُ لَطِيفُ ــــــ

مناظرالانسٹان حضرت عَلَّامَهٔ طَهْ رُواحِر بُگُوتی



#### بسم الله الرحمن الرحيم ٥

الحُمِدُ اللهِ رَبِّ العَدِمِيْنِ وَالْعَاقِيَةُ لَلمِتقِينِ وَالصَّلُوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِه محمد وَعَلَى آلهِ وَأَصِحَابِهِ أَجُمعِينِ مَ

آمَّابعد مخرص دق آتائے نامدار فخرموجود ت محممصطفی احرمجتی ﷺ کے قربان کے مط بن آج كل مسمان دورفتن وحوادث مين مبتله مين مسرورهام المنظم كالكوكي يبينكوكي كيمطابق مرصدی میں کاذب مدعیان عبوت طاہر ہوئے رہے۔اور ان میں سے بعض مثل سلیمان قرمطی ،عبیدالقدمهدی افر بقه، هس بن صباح ،عبدالموس ، ابن تو مرت ، حامم یامرالقد ،مهدی جو پپوری، بہاء الندام یانی وغیرہ اسے نایا ک مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہوکر، پی طبعی موت مرے اور اپنے ہے جانشین بھی چھوڑ کئے تگر چودھویں صدی میں قادیانی فتہ جس وجالتيت كامظبر فابت مور باب اس كي نظير سابق دية الول مي بهي يائي نبيس جاتى انساني حبائع میں آزادی مذہب کا میلان و کھے کرمرزائے قادیانی نے ہوا کے زُخ پر چلنا شروع کی۔اسدی تعلیم کوسنے کرنے فلے اور سائنس جدید کوخود دی او فی مسائل ہیں تھسین نے ے انگریزی خوانوں کے دلوں کو، پنی طرف تھینے کیا ۔اور چندا ہے مونوی جو پہلے بھی سبیل الموتيين، ورسو، والاعظم كوترك كرك غيرمقلد، چكر الوي يا تيچري بن بي<u>نك تته</u>اس كيهم نوا ہو گئے اور ایک بوری تجارتی ممجنی قائم ہوگئی جس نے سلطنت برحانے کا مجار کیکرمشرق و مغرب میں اپنا دام تزویر پھیلا دیا۔انیسویں صدی میں سلطان عبدالحمید ظافی مرحوم اور سید جمال الذين فخاني جمة الدعيه كي مساعي جميله سے اتحاد عالم اسدم (پين اسد عزم) كي مبارک تح میک کا آنازعمل بیل آیا۔مسمی تو بیل جباد کی روح پیدا کرنے ور سدم کاسیا ک

افتدارازمر او بحال کرنے کیئے نے سرے سے جد وجہد شروع کی گی۔اقوام یورپ اس تخریک سے مفتطرب اور پریشان مورسے سے مرزہ براغدام ہوکیں۔ مدبرین برط نیدال تخریک سے مفتطرب اور پریشان ہورسے سے مرزائے قادیون اوراس کے ایجنٹوں نے اس موقع سے فائدہ حاصل کی اور عاصل کی اور عاصل کی اور عاصل کی اور جہاد کوترام قر رویے میں ایرا کی ہے لیکر چوٹی تک کاز ورلگایا۔اس جوضوں پرتف نیف کھر بد واسد میدیش بزاروں کی تعد ویش شائع کیں۔ اس طرح حکومت کی جدردی حاصل کر کے بیفرقد دن بدن بردھتا گیا۔ اور بیشجر و خبیشہ ج کی کہ تناور درخت کی صورت افتیار کرچکا ہے۔حکومت برطانیہ کے مقاصد کی اشاعت کی سے لئے میں مک غیر میں مبعنین بھیج جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف تبیغ سرم کا نام لیکر مسلمانوں کی جیبوں برؤ کرؤا۔ جاتا ہے۔

سادہ وج مسمان انہیں ماں وڑر سے امداد و سے ہیں اورائ رو پہیسے بیقا ویائی
کمپنی ورا نکا خلیفہ بیش وعشرت کی زندگی بسر کرئے ہیں۔ مشعی فمی اللوم ہمتنورات اور
کنار بیاس کے مشاغل ،نہیں چندوں کا متیجہ بیں۔ غرش اغیار کی سرزش سے سادہ لوح
مسلمان وام فریب بیس گئے ، دورا پنا ماں ومتائ بلکہ بیمان تک مرزائے قادیوں کے نذر کر
جیٹھے۔ میدحارات عبرت آنگیز ہیں۔

ع "سا دگی مسلم کی دیکی اورول کی عمیار کی بھی دیکھی " مولوکی ظھر علی خان صاحب نے مرز ائیول کے جھکنڈ ول سے وافقف ہوکر خوب لکھا ہے۔ ع

یہ فتد پرداز قادیاتی ہے کے گل کھارہ یاں اور مدے گر "رے ہیں ادھر مدے گر "رے ہیں

منافقوں کی ہیے ہے نشانی زبال پیہ دیں ہو تو کفر دل میں اک نشانی ہے قادیانی تعارف اینا کرا رہے ہیں یہ جمکے ''سیرہ بنی'' کے یہ زمزے مشق مصطفی کے جنہیں مجھتے ہیں ول سے کافر نہیں کو گھر کھر سا رہے ہیں رسوں مقبول کی شریعت کے نام ہے دیں جمیں نہ وهوکا ای شریعیت کی آڑ لیکر وہ سب کو اُلو بنارہے ہیں یا ہے چندے کا جب سے پھندا گلے میں ان قادیانیوں کے جارے ہی گھر ہے بھیک کیر ہمیں کو ہتکھیں دکھارے ہیں حال ہی بیں قادیانی تبدیثی وفد مرزا کی نبوت متو نے کے یئے ضلع شاہیور میں وارد ہوا۔، رکان حزب الانعار کی مختصانہ سیائی ہے۔ اس فتنہ کا ہر جگہ مؤثر مقابد کیا گیااور ڈیڑ ھا ماہ کی حد ؛ جہد کے بعد سیج معنوں میں منتبع بندا میں مرز ئیت کی موت واقع ہوگئی۔ من ظروب اور تع قب کی مفضل روئدیداد شائقین کیداصرار سند مرتب کی گئی ہے مگرتمام واقع ت وحاا، ت كي صحيح كيفيت كا ضبط تحرير ميل ، فانهايت مشكل ام بي - تقارير يور عطور مر صبط تبین ہو میں اس سے تمام کارروائی کا خد صد ورج کلے نفی مر ہی اکتفاء کمیا جو تا ہے۔ بھیرہ بسد نوالی اور چک سے جنوبی تین جگہ مناظرے ہوئے، چونکہ عام طور برطرفین ے پیش کردود یائل ہر جگہو ہی تھے اس لیے تکرار اور اعادہ ہے بیتے کے بئے تم م و یائل آیک ای جند بطور ضمیمدورج کے گئے میں اور تی قب کی مفضل روئید دکیر، تھ ای مرزائے قادیان وروس کے ضف ء کے سونخ واعمال ناہدان کے اپنے اللہ ظاہر گفتی کئے جاتے ہیں تا کہ تارئعین مرز کے الفاظ سے ہی قادیا نی گروہ کے نایا کعز تم کا انداز ہ کرسکیں۔ عمالتامہ

مرز، پیل سوائے ضروری تشریحات کے اپنی طرف سے کوئی غفالکھ تہیں گیا۔ بعض جگد مرزا
کے کلام کا مغہوم درج کیا گیا ہے۔ روئیداد مرتب کرنے بیل کائی عرصہ خرج ہو۔ قار نمین
کے لئے انتظار کی گھڑیاں اضطر ب افزاتھیں گھر' دیرآ ید درست آید' کے مطابق اس تاخیر
میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزائیول کے اخہر' مدجل' اونجیرہ میں عرصہ ڈیڑھ ہو
کے بعد من ظرہ کا آبید گراہ کن بین شائع ہو جس نے مرزائیوں کی . خدتی موت کا بھی
شوت پیش کردیا۔ ان شاع اللہ آئندہ اس فرقہ کو باقاعدہ پروگر م بنا کر دورہ کرنے کی
جرائت شہوگ۔

حزب الانصار کی مالی امداد کا اہم مسئلہ اس وقت ہر مسلمان کے چیش تظریونا چاہئے۔اغیار کا دام فریب دور تک چھیں ہوا ہے عدوہ ازیں حزب الانصار کے سے مسلمانوں کی اقتصادی بھی ،اخد تی وعمی اصلاح کاعظیم اشن ادیحیمل موجود ہے تھر مالی کمزوریاں ہرفتم کے اقدام کیلئے سنگ گراں فاہت ہور ہی ہیں۔

#### اعتذار

اق انامد مرز كاخد ف توقع بهت له بوگيا ہے ور پير بھى مرزاك زندگى كاكثر پہلوؤں بر كھل روشى فرزاك زندگى كاكثر پہلوؤں بر كھل روشى ڈائ بين جاكى، چونك من ظره كے دلائل بين مرزاص حب كے جموت، بيشاكو ئياں اور الہا است وغير و لفتل كئے گئے ہيں۔ اس لئے انكا فائر عما منامد بيس تفصيل كيساتھ نہيں كي گيا اگر شاختين نے قدرد نی سے كام بر توان مناء اللہ يديشن انی بيس ترم تار فی كرد ہے ہے۔ كام بر توان مناء اللہ يديشن انی بيس ترم تار فی كرد ہے كام بر توان مناء اللہ يديشن انی بيس

ا المسل على "الفضل" عيم كريدور فاحدة على ولريب سي بحراع وقاد المسائل القصرات ما حيد السرك التي المسلك المسائلة الفشل كي بيائي "الدجل" لكور (مؤلف)

#### أحضه أوَّل"

# سوائح مرز ااز زبان مرز االمعروف" اع لنا مدمرزا"

إللَّوَ أَكِتَابِكَ مَ كَعَلَى بِنَفْسِكَ الْيَوُمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا (٢٠٠٥) ترجمه ابنا اعمالا مديرٌ هي، آن تو خودان، آپ اي صب كافي ب

#### نسب وغانداني حالات

میر سے سوائی اس طرح پر جیل کے میرا نام خلام احمد میر سے والد کا نام خلام مرتفعی
اور دادا کا نام عطاء تھے۔ در میر سے پر دادا صاحب کا نام گل تھے تھا اور جیس کہ بیان کیا گیا ہے
جہاری تو م خل ایر بال ہے۔ ( کتب ابر یہ فیسا دیئے ) گرمیر سے وجود ہی ایک حضہ اسرائیکی
سے اور ایک حضہ فاطمی اور میں ان دونو س مبارک بیوندوں سے مرکب ہوں ( تحد گوزویس ا)
لبر م میرک ثبت بیہ ہے۔ لو سحان الایمان معلقا بالشویا لسالم رجل میں ابناء فار میں
بینی اگر دیمان ثریا ہے محلق ہوتا کہ بیمروجون ری ایمل ہے وہیں ج کرائی کو لے لیتا۔
( امریمان ثریا ہے محلق ہوتا کہ بیمروجون ری ایمل ہے وہیں ج کرائی کو لے لیتا۔
( امریمان شریا ہے محلق ہوتا کہ بیمروجون ری ایمل ہے وہیں ج کرائی کو لے لیتا۔

ے مرزد صاحب قوم کے مثل اور تا تاری الاصل جیں ہے ت کو ابوداؤد کی حدیث بیں نی کھٹا کے است کا بلاک کنندہ فرد یا ہے۔ پینگیزخان اور بلاکوفان ای شل سے بینے۔ مثل مثلوبیا سے آئے تنے۔ الہام ہے ایک عیف استدارل میرے بنی فاطمہ بنی اند خال منبا ہوئے پر ہوتا ہے۔ ( ان کرزویہ س ۵ ) بخاری بیا سمر قندی ارصل ہونا مید دونوں علامتیں صریح اور بیکن طور میر س ما جو شرب فابت بین .. ( رالد درم اس ماشیه )" شامان د الی کی طرف سے اس تمام عد قد کی حکومت جمارے برز رگول کو دی گئی تھی۔'' ( زالہ بن ۱۹۰۸ عاشیہ) سکھیوں کے ، بتدائی ٹر ہاشد پیش میرے مرداداصا حدید مرز دگل تحدایک نامور اور مشہور رکیس اس نو ح کے تھے جن کے باس اس وقت ۸۵ گاؤں تھے ور بہت ہے گاؤں سکھول کے متواتر حمیوں کی وجہ ہے ان کے قبضہ ہے نکل گئے۔ میرے داور صاحب چنی مرزا عطا محمد پرسکھ غالب آئے اور روز مروز سکھ لوگ جاری ریاست کے دیمات پر قصد کرتے گئے۔ رام گڑھی سکھوں نے قصد کرے قادیان کو تباہ کر دیا۔ سکھوں نے ہمارے ہزارگوں کونکل جانے کا تھم دیا چھر رنجیت سنگھ کے ز ما نہ بیں میبر ہے والد صاحب مرحوم مرز اٹمام مرفقتی قادین میں و لیس آئے اورانہیں کیجھ گاؤں ووپس ہے۔ غرض ہماری میرانی ریاست و خاک میں ملکر سخریا پنج گاؤں و تھومیں رہ کئے۔ (۲۷) یہ سریہ ) قادیان کوخدا تعالی نے ومثق ہے مشاہم ہو۔ دمی اور ریابھی ہے الہام میں قربايا اخوج منه اليؤيلون (الدوم) ١٣٣٠)

ع تریق انقلوب پی میرز صاحب بناتھی چین سے فلاہر کرتے ہیں ایک جگہ تھیے ہیں" بیل ہن ہوا ہے ہیم ہوں تسلیس ہیں۔ میری بے شاد" (درشین) فافھی و تعلیم صفورتیس تیک انامس ہم فقدی ایامش ، بنادی ادامل اور فاری الامس سے سے کوئی بات سی جہداد داکی آ دی کی بے شاد سیس کیے ہو کئی ہیں ۔ کمی امریکی بنتے ہیں اور کمی فاقمی اور کمی تھی جہاس کہلاتے ہیں۔ (مؤلف)

ع بخاد کی ٹریف کماپ اجہادیش ہے کہ ایسفیان ہے ہر قل ٹہنٹاہ دوم نے صفورا قدس ﷺ کے تنفق جوسوالدست سمجے محصیان بھی سے آیک سوال بریعی فقہ '' اس کے بہت واوا سے کوئی بادشاہ ہوا ہے'' ابوسفیان نے کہا پہنٹوں'' ربرقل نے اس جواب م کہا، گردیدا ہونا تو بھر مجولینا کرنوٹ کے بہت نے سے جہداد کی سطنت حاصل کرنا جا بتا ہے۔ فاقع ہے۔ (مؤلف)

جس میں ایسے وگ ارہتے ہیں جو ہزیدالطبع اور ہزید پیدکی عادیت اور خیا ۔ ت کے چیرو بیں جن کے دلول میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں۔ ( راو ہی۔ ۱۲) انگریزی معطبت سنز واندمين ميرے وابد صاحب مرزا غلام مرتضي اس نواح ميں مشہور ركيس منتے .. کورنر جز ل کے قد ہور میں بزمرہ کری تشین رئیسول کے ہمیشہ بلائے ہوتے تھے اورسر کار آگریزی کے حکام وقت سے عمرہ عمرہ چھیات خوشنوری مزان مکو می تقیس۔ '( برب) " تورنمنٹ انگریزی کے احسانات میرے والد کے وفت ہے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں اس لئے ندکسی تکلف ہے بلکہ میرے رگ وریشہ میں شکر گذاری ہی معزز گور ثمنٹ کی سائی ہوئی ہے۔ میرے والدمرحوم کے سو ، تح میں سے وہ خد ہات کی طرح ولگ ہونییں تنقیل جوہ وخلوص دِل ہے اس گورنمنٹ کی خیرخواہی پٹس بچا ، ئے انہوں نے ، بنی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہمیشہ گورخمنٹ کی خدمت گذری اوراس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے وقت وہ صدق اور وفالاری دکھلائی کہ جب تک انسان سیجے دل اورتہددل ہے کئی کا خیرخواہ نہ ہود کھا نہیں سکتا۔ ہے ۸اء کے مفسدہ میں جبکہ ہے تمیز لوگوں نے بی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈیں دیا تھے میرے والد ہزرگوار نے ہی س گھوڑے بی گرہ سے خرمد کر کے اور پیج س سوار بھم پہنچ کر گورخمنٹ کی خدمت میں پیش کے ور پھرا میک دفعہ چودہ سوار ہے خدمت گذاری کی اور نہیں مخلص شرخہ ہا ہے وجہ ے وہ اس گورنمنٹ میں ہر دلعزیز ہو گئے۔ انہوں نے میرے بھائی کوصرف محورنمنٹ کی

یا بینے لوگ کون بھٹے اس موں کا جواب میرز کی لٹریگرے سے گا۔ الی بیت اور معزت لام حمین انتہادی موزائے بخت او بین کی ہے۔ اس لئے ہم مجی اس بات کی تاثیر کرتے بیل کے التی تادیون شرع بدی اللی لوگ بید اہوئے تھے۔ (مؤلف)

خدمت گذاری کیلئے بعض از نیول پر بھیجااور ہرا یک باب بیل گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی اور بعد از رہے اس عاجز کا بڑا بھائی مرزا غلام قاور جب تک زندہ رہااس نے بھی اپنے والد مرحوم کے قدم پر قدم ماں اور گورنمنٹ کی مخلص نہ خدمت میں بدر، وجان مصروف رہا۔ (شروہ الاس)

#### پيدائش پيدائش

میری بیدائش اسلاما یا و ۱۸۳۰ یا سراسی میں تھا اور بھی ریش و بروت بیل مولی اور بیل مدیری بیدائش اسلاما یا و ۱۸۳۸ یا بیل سیل تھا اور بھی ریش و بروت کا آغاز نمیس تھا۔ ( انتہ بیر سیس مدیری کا یا سراھوی بیرائش اس وقت جوئی جب چھے بڑار بیل گیارہ برس رہتے تھے۔ ( انترائیز دیس اور مدیری بیرائش اس وقت جوئی جب چھے بڑار بیل گیارہ برس مرد اجوزی اور انتیان کا مدیری اور انتیان کا مدید کی جو میر سے سرتھ تھی چند وان کے بعد فوت ہوگئی ' ( سیس اور مدالی شیس اور انتیان کی اور انتیان کی مدید کی مدید کی اور انتیان کی مدید کی اور انتیان کی مدید کا مدید اور ملکد ری ہے کی حصر پایانی جاتیا ہوں کہ وہ تیل کی اور وہ سامید ہوں ہوں کہ وہ تیل گئی اور وہ سامید ہوں ۔

### تعليم

بھین میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا تو ایک فاری اخو ب معلم میرے سے نو کررکھا گیا جنبول نے قرآن شریف اور فاری کی تی ہیں ہیڑھ کیں اور اس

لے اس حساب سے مرز کی پیدائش اس ایر ایر معالی ال 10 ہے۔ ع انھیا مکی شان میں ہوتی ہے کہ ان کا وزیاش کو گی استادگش ہوتا۔ اور وزیاش ای کہن تے جیں۔ خداو تدکر کیم عوم کے ورواؤ سے محول و بتا ہے۔ میر راصاحب نے بھی تشکیم کیا ہے کہ اس معبد کی ورتی علوم عمر کسی کا شاگر دند ہوگا۔ مهد قرے و ویز دے کا وقوئ کرتے ہوئے میرز اصاحب سے استادوں کو مجول کھے۔ اور نہیے تا ہدیائی ہے اصاد کرنے گئے ع و اگر استاد دنائے عمارم کم شجاعم وروبتان محمد (وزشین)

بزرگ کا نام فضل النبی تفاور جب میری عمر قریباً دی بری کی بوئی تو ایک عربی بی وی بونی مولوی صاحب میری تربیت کیف مقرر کے گئے جن کانام فضل احمد تھا۔ میں نے صرف کی پچھ کتا بیں اور پچھ آور بحد اس کے جب میں ستر ویا اٹھار و میں کا بواتو کیا بواتو کیا اور مولوی صاحب بے چند سال بڑھنے کا اٹھ تی جوائی کا مام گل علی شاہ تھا ان کو بھی میر ہے و لدص حب نے نو کر رکھ کر قادیان میں بڑھائے کیا تھ تی مقرر کیا تھا اور ان آخر انڈ کر مولوی صاحب بے جب نے نو کر رکھ کر قادیان میں بڑھائے کیا تھ مقرر کیا تھا اور ان آخر انڈ کر مولوی صاحب بے جب نے نو کر رکھ کر قادیان میں بڑھائے کیا جب سے تی ہور ان کیا ہور میں مولوی صاحب ہے جب نے کو بہ منطق اور حکمت وغیر دھوم مر قدید کو جب س تک خدا نے جب حاصل کیا اور بعض حد بہت کی گئی جب میں میں نے بینے والد سے پڑھیں ۔ ( ان اس ایر بیس و ماصل کیا اور بعض حد بہت کی گئی جب شی ہے۔ (در فع ابناء میں )

#### شاب

ان ونوں بین المجھے کہ ابول کے ویکھنے کی طرف اس قد رتوجہ تھی کہ کو یا بیس ونیا میں منطقا میرے والد صاحب اپنے بعض آبا وَاجداد ہے دیمات کو دوبارہ لینے کیلئے انگریزی عدالتوں بیس مقدمات کرر ہے ہے۔ انہوں نے ان عی مقدمات بیس بیجے بھی لگا یا ورا ایک عدالتوں بیس مقدمات کرر ہے ہے۔ انہوں نے ان عی مقدمات میں وفت عزیز میرا ان ن میں در از تک بیس ان کامول بیس مشغول رہا جھے افسول ہے کہ بہت سروفت نے زمینداری اُمور کی بیبودہ بھی والد صاحب موصوف نے زمینداری اُمور کی بیبودہ بھی والد صاحب موصوف نے زمینداری اُمور کی گررانی بیس بیجودہ بھی اور ان کیس تھو بی والد صاحب موصوف نے زمینداری اُمور کی میرانی بیس جھے لگا دیا ہی ، س طبیعت اور فطرت کا آدی شرف اس لئے اکثر اور مقد بھی اور ان کیس میں میں بیس ہے اور فیل میں اور کے میں ان کو اور کی نے مور کی ہورہ دور ہیں ہو بھی ہے ہے۔ جو اور کیا ہو تھا ہی ہورہ ہو گئی ہو ہے۔ اور کی میں ان اور کی کیا ہو سے بیار ہو بھی ہے ہورہ اصاحب تو فور اگر ہو ہے کہ بیارہ ہو کے تقدار ماس ہو سے جر راصاحب تو فور اگر ہو ہے کہ بیارہ ہو کی میر دانے کہ کیا ہو سے جر راصاحب تو فور اگر ہی ہو ہو کی میرد ہے کہ میرد ان کی اور کی کیا ہوں کی درائی کی کیا ہوں کی دور کی میرد ان کی کیا ہوں کی دور کی کیا ہوں کی دور کی کی دور کی میں کی کیا ہوں کی دور کی کی کیا ہوں کی دور کی کی کیا ہوں کی دور کی کی دور کی کیا ہوں کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی گئی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور ک

کی نارائنگی کانشانہ بنتا رہا۔ ایک وفعد ایک صاحب کشنز نے قادیان آنا ہے ہامیرے والد صحب نے ہار ہار مجھو کہا کہ، کی چیٹوائی کیلئے دوئین کول جانا ہے ہے گرمیری طبیعت نے نہا ہے کراچت اکی اور میں بیار بھی تھا، کل لئے نہ جاسکا جن بیامر بھی ، ان کی نارائنگی کا ہوٹ ہوا ' ۔ یہ آب ہر یہ پیند سال تک میری عمر کرا است طبع کیما تھا اگر میزی طاز مت ہوا ہوا ' ۔ یہ آب ہر یہ بولگ ۔ اس تج ہے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہا ہے گندی زعد گی جمر کر سے جو معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہا ہے گندی زعد گی جمر کر سے جو ایک اور یہ وائی وارطرح طرح کے افاد تی درطرح طرح کے افاد تی درطرح عمر کے افاد تی درطرح عمر کے افاد تی درطرح جمراکہ ہوا کہ اور ہونکہ خداتی کی یہ حکمت تھی کہ ہرا کہ تم کے افاد تی درطرح عمر کے افاد تی درطرح عمر کے افاد تی درطرح عمر کے افاد تی درطرح جمراکہ ہو اس سے ہرا کہ صحبت میں جھے \* اور ہرا کہ لوع کے افان کا جھے تج یہ حاصل ہو اس سے ہرا کہ صحبت میں جھے \* رہنا ہوا' ۔ ( سر یہ مون مون یہ ہو)

"حیت میں کا عقیدہ مشرکانہ " ہے ۔۔ ( ، خ ابنا ہم ہ ) حیت میں کا عقیدہ رکھنا متون شرک ہے۔ ( هیئة اوی ) ور جب میں خصرت و الدصاحب مرحوم کی خدمت میں پھر صفر ہواتو بدستورانمی زمینداری کے کاموں میں مصروف ہوگیا مگرا کنٹر حضہ وقت کا قر آن شریف کے تدریر ورتفییروں اور حدیثوں کے ویجھے میں ضرف ہوتا تھا اور بسااوقات حضرت والدصاحب کووہ کی تیں سنایہ بھی کرتا تھ ، اور میر سے والدصاحب اپنی نا کامیوں کی وجہ سے

لے انگریزوں کی جاحت وخوش دجب میں اسلام تھی۔ پس مرز احد حب سلام ہے تظے بور والد کی نافر ہائی کر سے وہ مدین کے حاق تخبر ہے۔

ع سے گندے وال بھی دیتے ہے تل مرز اصاحب کے عان سے گا انداز و ہوسکتا ہے۔ بیرز اصاحب نے پی کتاب لوجة المنتور میں ا المنتور میں زنان باز اری کے حالات اس اسد سے درج کے جی کہ بغیر کی واقف راز وقوم امراد کے تصدید تمیں ہو تکئے۔ اظہار کی بحیت سے تج ہادا ہوگا۔ شاہر کے بعیدی بیرنا صرفواب مرز اصاحب کے ضرفے انہیں سحبتوں کی اخرف اشارہ اگرکے کہا ہو

ع بد معاش ب بیک از حدین کے بید مسلم آج اجمہ بن گئے سے مرزاماحب ہے قول کے مطابق عمر کے ۱۵ برس میات کی کے عقیدہ پر آؤ تم رہ کرشرک دہے۔

اکٹر مغموم ورمہوم دیجے تھے۔انہوں نے پیروی مقد مات میں ستر بڑار روپیہ کے قریب خرج کی تھے۔ انہوں نے پیروی مقد مات میں ستر بڑار روپیہ کے قریب خرج کی تھے۔ اس نامرادی کی وجہ سے حضرت واحد صد ایک نہیں ہے۔ کی برکر تے تھے اور مجھے ان حاست کو دیکھ کر ایک ہا کہ ستر بی پیدا کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ فرما اسکر تے تھے کہ میری طرح میر بوتا تھا۔ فرما اسکرت بی بیدا کرنے کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ فرما اسکرت تھے کہ میری طرح میر بود والد میں حب کا بھی تحری حقہ زندگی کا مصیبت اور فم اور حزن میں بی گز رااور جہاں ہاتھ والد آخر ناکا ہی ہاتھی۔ (ان البریس ۱۹۵۸) (واحد کی وفات سے میلے) تھوڑی کی خودگی ہوکر بیجہاں ہاتھ والد آخر ناکا ہی ہاتھی۔ (ان البریس ۱۹۵۸) (واحد کی وفات سے میلے) تھوڑی کی جہاں ہاتھ والد کر جو تضا ہو وقد رکا مبداء بود تھے ہو گا اور جھے بھی یا گیا کہ سے جادر تم ہال مربطور عزاز کی خدا تھا کی طرف سے سیے اور حد شد ہے کہ آج کی تمہر را واحد تی ہو ہا گیا کہ سے خروب ہونے کہ آج کی تمہر را واحد تی ہو ہوئے گا ہے۔ (ان ہو ہوں دی ہو ہوں کے بعد فوت ہو جو نے گا ہوں ہوئے۔ (ان ہو ہوں دی ہوں دی ہو ہوئے کہ را واحد تی بعد فوت ہو ہوئے گا ہے۔ (ان ہو ہوں دی ہوں دی ہو ہوئے کہ اور تی ہوئے کہ اور تی ہوئے گا ہوئے کی تمہر را واحد تی بعد فوت ہو ہوئے گا ہے۔ (ان ہو ہوئے گا ہے)

#### نبوت ومسحیت کے دعاوی ہےاصلی غرض

'' پھران دونوں (وربعداور بھائی) کی وفات کے بعد ٹیں ان کے نقش قدم پر چلہ ادران کی سیرتوں کی پیروی کی اوران کے زمانہ کو یاد کیالیکن ٹیں صاحب مال اورص حب

ا محمد النبيا والأمحود فبيدان دي كفون باكتاه كاجله ال كرواد كيابوسكا تا

ع بیش کونی ہوئی عقمت ماصل کرنے کیلئے دومرے درائع اختیاد کرنا بیٹی ہؤت وہدوندی کے دعاوی کی کیلئے والاگر تج برز کرنا۔ ح مرز اصاحب کے حضہ بھی ہا کا کی ونامراد کی کئی جھی بھی کے عیش بھی جھٹ میں چلتے رہے ، اوروز گال آ کہ ان کی حسرت سلتے ہوئے ویٹا سے چل بیٹ کوئی کا م بھی ان کا چرر شہوا۔ الد ہور می مرے دور قروب رپر دوکر قاویل میں بیا کردگی ہوئے۔ حج سے انتہا وقی حالت دیان کرد ہے مول کے۔

توت مرز صاحب سے پہلے حفزت موں نا دخت نقدم حب بہاجر کی وقیرہ کی وہ کتب جو ب تک جیرہ نیوں اورآ رہوں سے داخل شائع ہو چکی تھیں ، جن سے مرز اصاحب نے پٹی کمایوں عمل استفادہ کیا ہے۔ (خمیر تحذ کواڑ ویہ)

اط کے نہیں تھا۔ سومیرے پاس دنیا کا مال اور دنیا کے گھوڑے اور دنیا کے سوار تو نہیں تھے بیجرا اسکے قلموں کے گھوڑے بیجے عطا کئے گئے ورکلام کے جوابر جھاو دیئے گئے۔ سومیں نے چاہ کہ اس ماس کیساتھ گورنمنٹ ہر ہوئی مدوکروں اگر چہمیرے پاس دو پیاور گھوڑے اور خیری فیجری تو نہیں اور شیل مالدار ہوں سومل اس کی مدو کے لئے اپنے قلم سے اٹھ اور خد میری خریر تو نہیں اور شیل نے ایک زمانے سے خدا تی لی سے بیاجہ کیا کہ کوئی میسوط کتا ہے بغیر اس کے تا بیف نہ کروں گا جس بی حسانات قیصر و ہندی فر کر ہواور تیز اس کے ان تن م مسانوں کا فریموں کا شکر ہرمسمی ن بیروا جب ہے۔ (اور الحق صد الاس تی مالان کے ان تن م مسانوں کا ذکر ہواور تیز اس کے ان تن م مسانوں کا ذکر ہواور تیز اس کے ان تن م مسانوں کا ذکر ہو جن کا شکر ہرمسمی ن بیروا جب ہے۔ (اور الحق صد الاس تی مالانہ کے ان تن م مسانوں کا

#### التي بيري لكھنے ہے اصل غرض

بلاد عرب اور روم تک شائع کیا ، ور لوگول کو اتفیا تا کداک کی فرما نبر داری کریں اور جس کو شک مود و میری کتاب برا بین ، حمد بیری طرف رجوع کرے اور اگر دہ اس کے شک کو دور کرے بیوہ کا فی نہ بوتو پھر میری کتاب جہانے دو اگر اس ہے بھی مطمئن نہ بوتو میری کتاب جہانے البشری کو بڑھے اور اگر پھر کی کتاب جہاد القرائ میں خیری کتاب جہانے کہ میں میں خور کرے اور الل چر حرام ہے اور جو لوگ ایس خیال میں نور کر ہے اور الل چر ام نہیں ہے جواک رس لا کو بھی و کھے تا کداک برگول جانے کہ میں مسی خور کر ہے اور جو لوگ ایس خیال میں خور کر ہے اور جو لوگ ایس خیال میں میں ہیں ہو جہاد ہیں ہے کہ اس کو میری کتابی میں خور میری کتابی میں خور میری کتابی میں خور ہے کو گوری کو بے ور بے پہنچنی مطلبی ایش خور میں ہے اور جو کو گائی اور میری کتابی خوال کے اور میری کتابی کرنا تو انہیں ہے اور جو کر اس میں کہ کر ہے ہو کہ کہ اس کا خور میں کا تابیف کرنا تو انہیں ایک کہ میں نے دور و کتاب کی اور بعضوں نے بدگوئی کی اور بعض صلاحیت پر آگئے اور مور فتل بول میں کو کے جو ایک میں ایک زمانہ طویل میرف ہوگئے جات کہ کرنا کو بیل میرف کی اور بعض صلاحیت پر آگئے اور مور فتل ہو کہ کا میں کرنے کے طابوں کا کام ہو اور بھی نے ان اید دوں میں ایک زمانہ طویل میرف

ع ان نفر بحاث کی دوئنی تھی بیزیرۃ العرب اقیاد سکندم الراء و نکا سب مطوم بیوسکا ہے، اس جاسوں اُٹھم ۔ وودواکا م کئے، جس ہے مسمالوں کے دلول تی نا مور پڑنچے ایل ۔ فلافت سلامید پریاد کی بیزی العرب کا صیب کے دیوائز جوجانا سب اس جماعت کے کارنا ہے جیں۔ اجر حبیب اللہ کا آنا کل مصفیٰ صغیرہ کائیوری ، انگورہ تیں مصفیٰ کمال یا شاکوئل کرنے ک می دائی بیل کرانی دو کرفن کیا تھا۔ عدالت بھی اس نے بیان کی تھا تیں مقید تامر دائی جوں ۔ جرمن بیل قادیائی مشن اس اجد ہے کامیاب نہ ہور کا بھی ہندوستان کے میں دو لاح اس ابھی اس کروہ کے مزائم دستان سے ہے تجربیں ۔ (مؤسف)

کیا ہے۔ یہاں تک کر گیارہ برس انہیں اش عنوں بیس گذر گئے اور بیس نے پہر کوتا ہی نہیں کے ۔ (فرائق بین اللہ بیل کی کی الر ہارہ بیس کے قریح ہے طبع کرائی گئیں۔ ور پیمراسد می کسی کی ہیں ش آنے کی گئیں وریس جو تناہوں کہ یقیناً بزار ہا مسمانوں پر ن کتا ہوں کا اثر ہوا ہے۔ (تھ تیمرہ بین میں شاہد کی گئیں اردو عربی اردو عربی اورفاری بین تابیف کر کے اوران بیس جناب ملکہ معظمہ کے تمام احس نات کو جو براش انڈ یا کے مسمونوں کے شامل حال جی اس بی و تیا بیل فی اور برا کی مسلمان کو بچی اطاعت اورفر ما تیرداری کی ترغیب وی سامد کی و تیا بیس پھیلائی بیں اور برا کی مسلمان کو بچی اطاعت اورفر ما تیرداری کی ترغیب وی ہے۔ میکن میرے سے ضروری تھا کہ یہ تمام کا رنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور بیس بہنچ وک ہے۔ "اورفر ما تیرداری کی ترغیب دی ہے۔ اورفر ما تیرداری کی ترغیب دی ہے۔ اورفر ما تیرداری کی ترغیب دی ہے۔ اورفر ما تیرداری اور برا کی کسیمان کو بھی اطاعت اورفر ما تیرداری کی ترغیب دی ہے۔ اورفر ما تیرداری کی ترغیب دی ہے۔ اورفر ما تیرداری کی ترغیب کی ترغیب کی ترغیب میں ہے۔ اورفر میں اور برا کی کسیمان کو تی اطاعت اورفر ما تیرداری کی تو تیا ہیں ہے۔ اورفر می تھام کا رنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور بیس ہی ہے۔ اورفر ہیں اس کی تو تیا ہے۔ "اورفر ہیں ہے کی تو تیا ہے۔ "اورفر ہیں ہے کی تو تیا ہے۔ "اورفر ہیں ہے۔ "کی تاب میں ہے۔ اورفر ہیں ہے۔ "اورفر ہے۔ "اورفر ہیں ہے۔ "اورفر ہے۔ "اورفر ہیں ہے۔ "اورفر ہے۔ "اورفر ہے۔ "اورفر ہے۔ "اورفر ہیں ہے۔ "اورفر ہے۔ "او

#### مرزاصا جنب كااصل دعوي

میراید داوئ ہے کہ تن م دنیا ہیں گورشنٹ برطانید کی طرح کوئی دوسری الیم
گورشنٹ نہیں جس نے زہین پرایدامن قائم کیا ہو۔ ہیں چکے کہتا ہوں کہ جو پکھے ہم پوری
آزادی سے اس گورشنٹ کے تحت میں مشاعت حق شریحتے ہیں یہ خدمت ہم مکر معظمہ یا
مدینہ متورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز بجا نہیں! سکتے۔ (ار رہ شریمی ہو) ہیں ہیں ہیں جو وی کرسکتا ہوں
کہ میں ان خدمات (برطانیہ کی) میں یکن ہوں اور ہیں کہ سکتا ہوں اکہ میں ان تائیدات میں
کہ میں اور میں کہ سکتا ہوں کہ بین اس گورشنٹ کے سنتے بطورا کیا تھو یڈ کے ہوں اور ابطور
ایک بناہ کے ہوں جوال جو آفق سے بچائے۔

خدا نے جھے بٹارت وی اور کہ کہ خداایہ انہیں کران کود کھ پہنچا ہے اور توان میں ہوپی ، گر اس گور تمنٹ کی خیر خواجی اور مدو میں کوئی دوسر اشخص میری نظیر اور مثیل نہیں ' ۔ (نوران اس میں اور میں دعوی ہے کہنا ہوں کہ تمام مسمانوں میں وہیں اول ورجہ کا

خیرخواہ گورنمنٹ انگریز کی کاموں کیونکہ مجھے تین ہا تو ل نے خیرخوا ہی میں اقال درجہ پر بنا دیا ہے۔ اقال والدمرحوم کے الڑنے۔

ووم. کو پھنٹ عالیہ کے احد تول نے۔

موم خداتقال كاب مند (خيرنبر ورقاق اللوب)

میر بھرائی فض کی طرف سے جو یہوع کے نام پرطرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کوچھڑانے کیلئے آیا ہے جس کا مقصد میہ ہے کہ اس اور فری سے دنیا ہیں جھائی قائم کرے اور اپنے بادش و ملکہ معظمہ سے جس کی وہ رب یہ بیس کی اطاعت کا طریق سمجھائے۔ افران فدائعا لی نے بیجھے اس اصوں میر قائم کیا ہے کہ محس گور نمنٹ کی جیسا کہ میں گور نمنٹ برطانیا لی نے بیجھے اس اصوں میر قائم کیا ہے کہ محس گور نمنٹ کی جسیا کہ میں گور نمنٹ برطانیہ ہے کہ اطاعت کی جائے اور بیجی شکر گذاری کی جائے سویس اور میر می جاعت اس اصول کے یہ بند ہیں۔ (خزایس ہوں)

 اس می قوموں بیں ہے کروڑ ہالوگ روئے زبین پراہیے ہوئے جاتے ہیں کہ جہاد کا بہاندر کھ کر غیر قوموں کوئٹل کرنا ن کا تیدو ہے۔ گر بعض تو اس محسن گورنمنٹ کے زیر س بیدرہ کر بھی پوری صفائی ہے اُن ہے محبت نہیں کر سکتے۔ اس لئے حضرت میں النظیمالا کے اوتار کی مخت ضرورت میں بولیس و تی اوتار ہول۔" (در فرست عام و عبر ائے رسالہ جاری ہ)

#### مرزاصاحب كى مناجات

اے قیصرہ و ملکہ معظمہ اسپھارے در تیرے ہئے دیا کرتے ہوئے جناب کہی میں تھکتے ہیں اور ہماری روطیں تیرے اقبال اور سدمتی کے بئے حضرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں۔اے اقبال مند قیصرہ بیند! ہم تیرے وجود کو س ملک کے سے خد کا بیک بیزا فضل بھتے ہیں،ورہم ان نفاظ کے نہ ہتے ہے شرمندہ میں جن ہے ہم اس شکر کو پورے ہ طور میر د کر سکتے۔ ہرایک دعا جوایک خاشکر گذ رتیرے سے کرسکتا ہے ہاری طرف سے تیرے حن میں قبول ہوخدا تیری "تکھول کوم اووں کیساتھ شندی رکھے اور تیری عمر اور صحت اورسامتی میں زیادہ ہے زیادہ برکت وے اور تیرے اقبال کا سلسہُ تر قیات جاری رکھے اور تیری او ، داور ڈریئٹ کو تیری طرح اقبال کے دن دکھائے اور فتح اور فتح اور فتح ہم س رحیم و کریم خدا کا بہت بہت شکرادا کرتے ہیں جس نے ایک محسنہ رعیت مرور، داد مسر، بیدارمغز ملکہ کے زیر مرابیہ میں پاہ دی اور جمیں اس میارک عہد سلطنت کے یہے ہی موقع دیائے۔ (تخذ قیمرہ بس ۱۳۸۶) اے قادر و کر میم یے فضل و کرم ہے جو ری ملکہ معظمہ کو خوش ر کا جبیما کہ ہم اس سرایہ عاطفت کے بینچے نوش ہیں اور س سے نیکی کر (تخذیصرہ ہیں 🗠 ) میل مع ایے تم معزیزوں کے دونوں ہاتھ ٹھا کردعا کرتا ہوں یا البی اس میار کہ قیصرہ ہند ہاہ ملکھاکودیم

رِ قُلُ لُوْ كَانَ الْبِحَوُ مِلْنَاوًا لِكَلِمَاتِ وَبِي كَنْفِقَ الْبَحْرُ قَبُلُ اَنْ تَنْفَقَ كَلِمَاتُ وِبَى " (مؤمد) ع الراوة ي اعظم كركام كامره دووه مُ الله كرفره ن منام قيم (كرفي سے مقابلة كرومنور الله في تحرير فرمايا تغار اصليم تعسليم. سخام لامن مستدريكار

الرياتهال ا

گاہ تک ہمارے مروں پرسلامت رکھ اور اس کے ہرائیک قدم کیساتھ پنی مدد کا سامیر شامل حال فریا اوراس کے اقبال کے دن بہت سفیے کر۔ (ستار وقیسروس)

"(اے لیصرہ) سو پیستے موگود جو دنیا میں آیا تیرے ہی وجود کی بر کمت اور دلی نیک بنتی اور کچکی بھاردیکی کا ایک متیجہ ہے۔ "(سارہ قیمرہ س۸)

"السيعظم عظم قيصرة بندا خدا يخيم ، قبال اورخوشي كيها تعد عمر مين بركت و عاميرا عبدكيا بي مبارك بي كراتهان عن فعدا كالاتحديد بيراء مقاصد كي تاتيد كردباب بيري بمدردي رعایا اور نیک فیتی کی را ہوں کوفر شینے صاف کررہے ہیں تیرے عدل کے لطیف بخیرات باولوں کی طرح اڑرہے ہیں ہاکہ سب ملک رشک بہار بنادیں شریر سے وہ انسان جو تیرے عبد سلطنت کی قد رئیس کرتا وربده ات ہے وہ گفس جو تیرے احب نوں کاشکر گذارنہیں چونک مید مسئلة تحقیق شدہ ہے کہ در کودل ہے راہ ہوتی ہے۔اس لئے مجھ کو ضرورت نہیں کہ بنی زبان کی مفاظی سے اس بات کوظ ہر کرول کہ بل آپ سے ولی محبت رکھتا ہوں اور میر سے ول بیں خاص طورآپ کی محبت ۔ ورعظمت ہے۔ ہماری ون راست کی دعا تمیں آپ کیلئے آپ روزل کی طرح جاری ہیں ۔ " ( ستارہ الیمرة بند بن 4) جهارے واقعد على بجرد وعد کے اور كيا ہے سوجم دعا کرتے ہیں کہ خدیتو گئی اس گورنمنٹ کو ہرایک شر ہے محفوظ رکھے اور اُس کے وشن کو ذ لت كيها تجديسيا كرے۔" (شاءة الله "منبرين") كورنمنٹ كويا ورہے كه بهم تبهدول ہے اس کے شکر گذار ہیں اور ہمد تن اس کی خیر خواہی میں مصروف ہیں۔ (شباء ہے، الاس ضیر ص ۵) " شائسته، مهذب اور بارهم گورنمنث منه جم كواسيخ احسانات ،ور دوستانه

۱ کا تعجلہ فؤ ما گذیدگوں باللّٰہ و النَّوْع الاجور پُوافُوُن مِنْ سَاطَ اللّٰه وُرْسُولُهُ، (۱۰۰ الرَّان) ترجہ جَوَلُسِ اللّٰہ ہِ اور تیا صف کے دن مِرابُدان دیکھے ہیں (اسے دمول ﷺ) آپ انگونہ دیکھیں سے کہ وہ اپنے کھول سے محبت دیکھی انوانڈ اور معوں کے مطاف ہیں۔ اس آیت سے پینی ٹر آن جمید کی تھی سے مرز انکا اللہ اورآ خرمت مِرابُدان شاہدنا ہا ہت ہوتا ہے۔

مع ملات ہے ممنون کر کے اس بات کے لئے ولی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے
سے ولی جوش اور بہبودی وسر متی جا جی تا کہ ان کے گورے اور مید مند جس طرح و نیا جس
خوبصورت جیں ہخرت بیل بھی ٹورٹی اور متو رہول۔ (شہر متعنق عابیں حمیہ) اے قیصر کا ہند
خدا تجوکوآ فتوں سے نگاہ میں رکھے ہم مستغیث بن کر تیرے یا س آئے ہیں۔

(يورائل بحن ٢٩٠ ول)

#### خدا کی''تقدیس وتمید''

اُس وجود عظم سے بیتار ہوتھ اور ب تاریح ہیں عرض اور طول رکھتا ہے اور

تیندو ہے کی طرح اس کی تاریم بھی ہیں۔ روشق مرام سے ہے استعارہ کے طور پر اجیب کے

ہے۔ ریرین جمہ بیس ہ ہ ہ اُس کی تاریم بھی ہیں۔ روشق مرابی ہے جے استعارہ کے طور پر اجیب کے

مغاظ ہے تجیبر کر سکتے ہیں۔ (وشق مرابی بھی اور ان دونو رحمینوں کے کمل ہے جون مق اور

مغاظ ہے تجیبر کر سکتے ہیں۔ (وشق مرابی ہی اور عبت اللی کی آگ ہے ایک تیسری چیز پیدا

ہوتی ہے جس کا نام دوح القدم ہے اس کا نام پاک شکیف ہاس کئے یہ کہ سکتے ہیں

ہوتی ہے جس کا نام دوح القدم ہے اس کا نام پاک شکیف ہاس کئی ہی کہ سینے بی جہ بیا

ہوتی ہے جس کا نام دوح القدم ہے ہوں، ورزین اور آسان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے

ہوتی ہی اور تو جی ہے اور جس تھی ہے ہوں، ورزین اور آسان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے

ساتھ ہیں اور تو جید اور تو جی ہے میں اس تی دہیں ہے جو کس گلوق کو معلوم تھیں بھوا کہ ہے ایسا ہے

ہیں میری تو حید اور تو جی ہے میں طرف تیرامند کی طرف خدا کا مند خدا تیرے اندر آبار ہیں۔ ان وار جس کے دائت اور

الشت مين عاج التنوان فيل كوكيته بين \_

ون بيد. كي كير الولاك لما خلقت الافلاك انما امرك ادا اردت شينا ان تقول له كن ليكون بل أ اين الين الك كشف بل ويكما ك بل خودخدا موراور یقین کیا که وای بون، الله نند لی کی روح جھ برمحیط بوگی ورمیر برجسم برمتو می بوکر مجھ ، ہے وجود میں نب ب کرمیا۔ بیبال تک کہ میرا کوئی ذرّہ بھی باتی نہ رہاہ رمیں نے اسپے جسم کو دیکھا تومیرے اعضاء سے اعضاء اور میری آنکھواس کی آنکھاور میرے کان اس کے کان اور میری زبان سکی زیان بن گئتی ، پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا اورا یہ تىل بن گىيا كەجس بىل يُوئى مىل نېيىرىقى ،الوجىيت مىرى رگوپ در پىلوپ بىس سر ئىت كرمخى اس حالت ميں يوں كبيد بالقائلة تمايك نيانظام اور نيا آسان اورنى چيز جاہتے ہيں سو سليقو ہیں نے آ سان اورز بین کو صحابی صورت میں پیدا کیا جسمیں کوئی تر نتیب اور تفریق نے تھی اور مل و يكما تف كراس كفتل برقاور جول، يكريس في الناويا كوبيد، كيا اوركها النازيدا السماء اللدنيا بمصابيح ( آب برياس ١٠٠٠) أيك وفعالكم يزى ش زُوروارالي م بوا جس سے میرابدن کانب میاای معوم ہوا جیسے کوئی آگر بزبول رہ ہے۔ (هفته وی سما) الله اتعالی میرے وجودیش واخل ہوگیا۔" (سیبہ کہ دیت سام ہیں ۵۴ انٹش خدا کا بیٹا ہوئے کا وعوی كروب توضيح بيئا'۔ (توقنام م بن ١٠٠) خدا ئے لہا م كيا ييل فماڑ يزهوں گا اور روز ہ ركھوں گاہ جا گیا جول اور موتا ایوں (ابشری جدہ بسوے)' ایک وقعہ خدا کو بٹس نے کہا کہ الہام جں میرانام کاہر کردے،خداتی لی کومیرانام بینے ہے شرم دامنگیر ہوئی اور شرم کے غلیہ ہے فام زبان مراا فاروك ويا وريز ساوب سيصرف مرزاصا حب كبار" (ترجع الوي،١٠١٠)

ع تخدگولا و یاس ۵ سب پر تفیقت میں کرد جاں پہنے تو ت کا دلوتی کرے گا اور پکرخدائی کا دلایدار بن جائے گا۔ تاہمت ہوں کہ مرز ا وجائی اکبر کے بروز تھے۔

ع قرآن جيدش بيك أنا تأخفهٔ بعدة و لا مؤمّ محرمرا كالمبيمون كى بدوما كالمي بدو الوث مرزاصاحب كياس بزفرشوآ يا كرتاته الركانام بيّى جُحَاته (هيت الوق)

الرفي النال

#### ملائكيه

جبرائیل خدرے سرنس کی ہوایا سکھے کے نورے نسبت رکھتا ہے۔ ( قریج ہیں ہے) وہ نفوس نور عید کواکب اور سیارات کے ہئے جان کا بی تھم رکھتے ہیں اور ان سے ایک لحظہ کے ہے بھی جدائیں ہو تکتے۔ ( نوشج ہیں ۵۵)

#### عبادت

جس بادش ہے اور سامیہ ہم با اس زندگی بسر کریں اس کے حقوق کو نگاہ رکھن فی
الواقعہ خدا کے حقوق کو نگاہ رکھن فی
الواقعہ خدا کے حقوق کو او سرنا ہے اور جب ہم ایسے بادش و کی دلی صدق سے جا حت کرتے
ہیں تو گویا اس وقت عمروت کررہے ہیں۔ (شادے القرس س) مکداور مدیند کی چھ تیول سے
دودھ خشک ہوگیا (علیمہ سار ایو بی ہے) اس بھے کا مقدم قادیا ہ ہے۔' ربیعے سوس س دون س د)

#### تو بين انبياء

" مفرت عيني الظيينال كي تنين پيشكونيال صاف طور پر جيموني تكلين" ( اور مرى

ا خواجہ کمال الدین مرز انی پنی کاب مجد واعظم کے صدیدہ پر کھتا ہے تھین اگر تھی کو کھم ندہوتو شراست اطدی ویتا ہوں کہ ہندوستان سے باہر م نی ہولئے والی دنیا آج احمد کی جیٹیت آیک جاسوی جی عن کی حیثیت بھی ہے جو کو تمنٹ کی خدمت سے لئے پیدا ہوئی ہے خدا مدید کہ جماعت کی آج و دمزت ٹیس رہی جو پیلے تھی۔

العدمد فلے کے مسل ن مرز اکیت کی حقیقت سے دافقہ ہورہ بیں ۔ درمرز کو ں کوچی اب کا اعتراف ہے مرز اکیوں کے فزو یک محدرمول اللہ سے مراد مرز عدم احد عمد دست وقیقے سے اطاعت نسار کی قبلہ سے مراد انگریز کی حکومت اور خدمت احد تی سے قدمت نسار کی ہے۔ الی اسلام کود توکہ دسنے واسلے اللہ ظامے محکم معنوں سے بافہر دیتا ج ہے۔

ع يدولون كن بل مرزا فلام محود جان تشين مرزاكي تسانيف بي-

سع مرزا محمودالنفش ۱۱ اکتوبر ۱۱ مثل الکتاب ترم ما غیاه کانمون مرزای دات ش می قده دیتینا محد مول الله جمع کمال ت قدم به کاجات سے دار مرزا) خدا کے برگزیدہ تی جاہ وجادل کا تی تقیم الثنان تی ٹیک یا کہ پوش برار کے شان ریکھے واسط تی الت منی الما منگ ظاہور ک خاہوری کا خاطب تی تھا (افتال) ہں ، ) حضرت کئے کے اجتہ د جوا کٹر غدہ لکتے اس کا سبب شاید سے ہوگا کہ واکل میں جوآب کے اوادے تھے وہ پورے نہ ہوسکے ( عار ص ۴٥) جس قدر حضرت میسی النظیفیٰ کے اجتہاد ص غلطية إل مين اس كي نظير كسي علي بين جهي نهيل بياتي جوتي ( عبر مري بيره ۴) پيلو ب كايو في مكدر جو گیا۔ جہ را یاتی اخبر تک مکدر نبیل ہوگا (جار احری من ۱۹٪ اس (نبی کریم ﷺ ) کے لئے چاند کے خسوف کا نشان طاہر جوا اور میرے ہے جا نداور سورج دونوں کا۔ ،ب کیا تو انکار كريه كا؟" ، بارس عايده كالرمير مانديس بوتا تواس كوانك ركيها تهديم رك كوايي و ٹی برقی ( ہر ج منیر ہن ۸۰) پیوع کے داد، صاحب داؤد نے تو سارے برے کام کئے ایک ہے گن ہ کوائی شہوت ر لی کیلئے قریب سے لل کرایا ، اور دلالہ عور تول کو بھیج کر اس کی جورو کو منگو پراوراس کوشراب پر. تی اوراس ہے۔ ژنا کیا اور بہت میا، پرخرام کاری بیل ضائع کیا ۔'' ‹ ست پچرس - ١ ) يهو ديول اورعيب ئيوب اورمسعمانو ل پر بهاعث ان ڪئي پوشيده گناه ڪے ميد انتل آیا کہ جن راہوں ہے وہ اینے موتو ونبیوں کا انتظار کریتے ہے ان راہوں ہے وہ ٹی نبیل آئے۔ بمکہ چور کی طرح کسی ور راہ ہے آگئے۔ دروں انسی جی ۳۵) ٹی اجتہادی فلطیول ہے محقوظ نديق \_ (هيد وي بن ١٩٩) آنخضرت وفي أميم التأثيل وكمائي (آيد كارسداملام جی ۱۰۵۹ ماره ۱۶ مطرف ا ا**نبیا** ء ہے بھی اجتہا د کے وقت امکان مہود خط ہے۔ از ربس ۳۶۲ ) معر ائن مریم کے ذکر کو چھوڑو ال ہے جہر قدم احم ہے (د فع الولاء)

" ميسي كي است تا بنهد يا بمنهرم" - " بين بعض رسولول - يبهي افضل بور - ( منهر رسيار خور)

<sup>1</sup> الرجی ثنام اغیاء کوچن کہ کرمب کی آہیں کہ ہے کی کی تھے ہیں ٹیٹر کی۔

''' مسيح ہے مجزات استمريز م ياتمل الترب كا نتيجہ تقے ، اگر ميں س تتم كے شعيدوں كوكروون جافنا تواہن مریم ہے کم ندر ہتا ا۔''( رادیاں ١٠٩٥هم)' بمنیج پرچیمسم برم کے مل کرنے کے شوم باظن اور توحید اور دینی استفامت می کم در ہے میر بیکہ نا کام رہے۔'' ( راد بس ۹ ) ''ایک مرتبیهٔ ۱۰۰ نبی کوشیطانی ۳ البه م جوا در ن کی پیشگوئیں 'غدد جوکمل'' ( - درہ ال م)'' ( يبوع ) " يكاخاندان بحى نهايت ياك ومطهر ہے تنن و، وياں اور تنن نانياں آپ كى زنا كار اور کمیں عور نتیل تھیں جن کے خون ہے آپ کا وجود ظھور پیزیر ہوا۔ (صیرانجام مقم مے ماثیہ)'' ا ہے ( مینی سیج ) ایسے نایا ک متنکیر راستها زوں کے دشمن کوایک بھلامانس ، دی بھی قر ارتبیں وے سکتے چہ جا تیکہ کے نبی قر رویں۔ (هیر نبام مقمن ا حافیہ ) سے کے جا۔ ت براحواتو میخف اس الائق نہیں ہوسکتا کہ ہی بھی ہو۔ انظمام فروری ہوئی ایسوع مسیح کے جار بھوائی اور دوہبیس تحيس بيرسب يهوع ك حقيق ﴿ بِم لَى ورحقيقي بينس تعين سب يوسف ورمريم كي اوارو تھی۔ ( ایشی اور اس اور اور ایسی ایسی میں ہے کہ سے سے مجز وصد در توں ہوا۔ ( میر ابوم التم میں ا ه شیر) خدد نے اس امت میں میں بھیجا جو س پہلے گئے سے بنی تمام شان میں بہت برھ کر ع كر تفذ تيم وهي ملكة معظم كوفعاب كرت موس أو في إنهيه بن ألهة إلى " درعيَّات موع كي ان بن خوا يهم به برار سعاور نیک بندول ش سے سعاور ان ش سے سے جوفد کے درگرے ولوگ جیل اوران ش سے سے حن کو کوف اسے باتھ سے صاف کرتا اور اسے اور کرمای کے بیٹے رکھا ہے۔ ش وہ فضی ہول جس کی دورج ایس بروز کے طور پر بیورج کی کی روح سكونت وكمتى بيديا يك الياتحذ ب جوهنرت ملكة معظمه ليعرة الكستان وجندكي خدمت ويديس ويش كرين ك يداني مرزان حساسرف ملک معظم ادراس کی حکومت کے لیکھڑا ازیل کی طرف بیٹھٹر بھی گرافسیزی سے کہ بیٹھ خواہ کھڑا اسمالوں يح كمرون تم تكم ألمار

ي خود ججر ودكعات منكساس ليم جيزات كالكادكرديا.

م يا لكل غدد اور جموت كبه اورانيا وكياة جن كركات تحركي تعديق كى

سع محرد مرى جكه كليعة بين مكن لين كرفيول كي ينظم نيان أل جا كيل - (كشخاف جريه)

ہے قرآن جمید علی ورسے صفرت منے الفاقا کا بغیر باب کے پیدا ہوئے کا دکر کیا ہے مرد ال تعلیم قرآن کے بالکل خدا ہے۔

ہے۔ (ابنے بید ایس ایس ایس ایس ایس کے مجھے میں ایس ایس کے مجھے میں ان است کے مجھے میں خود اپنا تعطی کھ نا (نی کریم بھی نے ) بھی فا ہر فر مایا۔ (رر ارس میں) پیشاہ نی رسی کھنے میں نہیوں ہے بھی نعطی کھا فار ہے آنحضرت بھی پیشاہ فی کی نسبت شک میں بڑا گئے تھے۔ (ار ارس میں اور وجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ بر ایس موہم ومنکشف نہ ہو تی اور وجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور توجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور دوجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور توجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور توجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور توجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور توجال وغیرہ کی حقیقت موہمومنکشف نہ ہو تی اور توجال ہو تی تی اور تی ہو تی تاریخ کے تی تی اور توجال کی جائے تی تی تاریخ کی تاریخ کے تعربی بہی نا۔ "

ٹوٹ ' سرزائی اپنے ٹرو ہے تو بین میں بڑھ گئے ہیں حسب ذیل حوامے مرزامحود موجود ہ خلیفہ کی کتب ہے دیے جاتے ہیں گ

"التدتق فی کا دعد ہ تق کہ وہ ایک دفعہ و رخاتم التبیین کو دیا ہیں مبعوث کریگا جیب کہ آ بت آخویین حسیم ہے فل ہر ہے۔ پس سے معوجود (مرز) خود محد رسول لغد ہے، جو اسس م کی اشاعت کیسے دو ہر وہ دیا ہیں تشریف لائے " (کارہ انفس ہو ) "خفتی ہے تہ ہے کہ موجود (مرزا) کو یکھے نہیں ہن یا بلکہ آ کے بڑھایا اور اس قدر آ کے بڑھایا کہ نمی کریم کی سے موجود (مرزا) کو یکھے نہیں ہن یا بلکہ آ کے بڑھایا اور اس قدر آ کے بڑھایا کہ نمی کریم کی بہلو بہیبلو ، کھڑا کیا ۔ " (کارہ انق بس می انتخاب کے برھایا کہ نمی کریم موجود کا دیمی اور ہیں اس کے بہلو بہیبلو ، کھڑا کیا ۔ " (کارہ انتی بس می کریم کی بر دھ سکتا ہے " (انقش ہے در دری تاہ ہے) " مسیح موجود کا دیمی ارتفاق آ مخضرت سے زیاد و تھ اس نہائے گئی تر بات ہی کہ برق کی ہے اور یہ برق کی موجود کا دیمی ارتفاق آ مخضرت سے زیاد و تھ اس نہائے اس فر بات انتخاب کا انتخاب کی اس قور کی مقبقت کا بر انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی دورا انتخاب کی اس قور کی مقبقت کا بر انتخاب کا انتخاب کی برا دورا کی مقبقت کا برا انتخاب کی دورا کا دورا کی کا موجود کی مقبقت کا برا دورا کا دورا کی کا موجود کی دورا کا دورا کی کردا ما جب کھے میں کا دیاں الا مورے جنوب مغرب کی طرف اورا کی کا موجود کی کردا ما جب کھے میں کا دیاں الا مورے جنوب مغرب کی طرف

فضیات ہے جوسیح موعود (مرزا) کوآنخضرت برحاصل ہے، نی تر بم کی ذبنی استعدادوں کا ظہور بوجہ تمدّ ن کے نقص کے نہ ہوا ورنہ قابلیت تھی' ' ( قاربانی ریاج من قامیہ ) مرز ا سے مہلے محمد مصطلی ﷺ کی روح دنیا میں موجود نہ تھی۔ (اعس ایاری و ۱۹۳۰) رسول کریم کی کئی دعا تعمی قبول تبين ہوتيں ۔ (انفس ماري عام) " اب ويجھو تي َ سريم جيبيا انسان بھي بعض ما تول کو لوگوں کے ابتلا ہے ڈو کرچھیا لیتا تھا اور جھٹ امور گوٹھٹ لوگوں کے ابتلا کے ڈریے چھوڑ دیتا تقديه' ' " هجيد ه دياب» التو<u>ين الأو</u>اكسيخ موغوو ( هرزا ) باعتبار كما به متابوت ورسالت *كه تقد*رسول .لله جي ٻير \_ (الفسل يوسره اجهون ه اير) 'مرز اضاحب ٿين گھريتھ \_'' (وکر لايس- ان من مبعود کی روحانیت (آتخضرت ہے) اتوی انگل ورارشد ہے اوعد اعص اس اللہ البینف) کی اس بات میں کوئی شک ہے کہ قادیات میں اللدتھ لی مند چر فرا منظر کو ا أتارار الحدة بقضل بس۵۰ )مسیح موعود (مرزا) نے نبّز ت مجمریہ کے تمام کمارے کوحاصل کرمیہ تھا۔ (کلیۃ الفضل جن»» الأمرز اصاحب البيخ متعلق لكصة بين ، مقام او ببين از را وتحقير بدورانش رسولار، ثاز<sup>\*</sup> كروند" - ("بيت لبي) في كريم الله المستقن بزار فجزات ظاهر بوسق - ( تحد كلا - يس ٣٠٠) روضه آدم كه نفا وه مأكمل اب تك ميرے آ کے عصر ہوا کال تجملہ مرگ و مار (000)

ع مردد عاديان كالكيم يديل بكتاب ع

 '' عیں اور پینجبر ﷺ ایک ذات جیں۔'' (یک مطلق میں ان اس جسم کثیف کیسا تورثیبیں عن بلکیدہ تہایت اعلی درجے کا کشف تعااس تنم کے کشفوں میں خودمؤلف (مرزا) صحب کر تبجر یہ ہے۔ (در رود)

منم متح دان و منم کلیم خدد منم محد و احد که مجتبی باشد آدم نیز احد مختار در برم جدد بهدار آبان خدد ابرار آنچد و د است بر بی ر جام داد آب جام دا مرا آنام (در تین آب)

مسیح شراب پیا کرتا تھا، (مشق نون) (مسیح) ایک کھاؤ پیئے۔ نہ عابد نہ زاہد نہ تک کا پرستار۔ (محتوبات مریہ)

## صحابه مراهم والل بيت

ابو ہرمیرہ جو بی تھ اور درایت کیلی کیل رکھتا تھا۔ ( بار مری ص ۸ ) ورانہوں نے کہا کہا تھا۔ ( بار مری ص ۸ ) ورانہوں نے کہا کہا کہا کہا گوں نے اور میرا خوا در میرا اور میرا دور ہو تھا ہوں کہ ہوں اور میرا خوا دفتر یب خوا ہر کرے گا دور میرہ میں اور تمہار سے میں بہت فرق ہے کیونکہ جھے تو ہر ایک وقت خدا کی تا تبداور مددل رہی ہے گر حسین وشعب تر بالا کو یا دکرلو ب تک تم رو تے ہوں موج کو اور میں خدا کے فضل ہے اس کے کن یہ ساطفت میں جو ہیں۔ ( جار احری اس، مردی کو اور میں خدا کے فضل ہے اس کے کن یہ ساطفت میں جو ہیں۔ ( جار احری اس، مردی کو دورا ہوتے شدو کھے کر چندروں انتظا عمیں رہے۔ "

ا اس منتاخ نے تخصرت کے کے جمم بارک کو کثیف کی اور معراج کواعلی وردیکا کشف بنا کر خود بھی کی داند صاحب معراج جو نے کا دعوی کردیا۔

ع ان شعارے کا بہت ہے کیور اصاحب کو آفنس، مرسین ہوئے کا دعویٰ تھا اور ہرنی کے کمالات، ان کی وات شک محتم جی ۔ (استعمار اللہ) ع بالکل فلا اور افتر اوسے ۔

( ہراحری مں ۱)''اے قوم شیعہ س مراصرارمت کروکہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سیج سیج كبتا مورك أن تم بن ايك ب جوال حسين بره كرب " ( في بدرس ) بخداأس میں (حسین میں) کچھزیادتی نہیں اور میرے یاس خداکی گورہیاں میں پس تم دیکھ لواور میں خدا کا کشتہ ہول محرتمہار حسین وشمنول کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھل اور ظاہر ہے۔ ١ جاز امرق ا"اگر كونى سحاب شل سے مجی مجھ بیٹ تھ كدابن مريم سے بن مريم بى مراد ہے تو تب بھی کوئی نقص پیدائبیں ہوتا۔'' (ہے بیں۔ سے ''میں وہی ہول جس کی نسبت ابن میر این ہے سو س کیا گیا کہ کیا وہ ابو پکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جو ب دیا کہ بوبکر کیا ووتو جفس ، نبیاء ہے بھی اقضل ہے۔" (الاحصائے موی)" حل بات تو یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی ان ن تق ال نه جوش مين آ كرفعظى كھائى يعضرت معاوية بھى تو صى لى ہى تھے چنہوں نے خطا پر جم کر بٹرارول آ دمیوں کےخون کر ئے۔''۲ راد ۹۹۱۵)'' پید کیا جہاست ہے کے صحابہ کو بنگلی غنظی اور خطا ہے یوک سمجھا جائے'' (ریدہ ہانچی مسلم میں ثواس بن سمعا ی صحالی ہے دخ ں ونزول میں النفیظ کے متعلق جوحدیث ہے اس کا یہ جواب دیا" ابانی مبرنی اس تنام رودبیت کا صرف انواس بن سمعان ہے ،ورکوئی نہیں ہے '۔ ( رار بس ۲۰۰۰) آنخضرت واللہ کے رقع جسمی کے یارے میں لیتی اس بارے میں کہوہ جسم سمیت شب معراج میں آ تا ن کی طرف اٹھ نے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ ۲٪ کا میں ،عثقاد تھا۔ (ارسادیہ میں ۴۸۹) کیا ہمارے نی کھنے کا آس پرجم کیساتھ کے هتااور پھرجم کے سرتھ ار ناایباعقید ونہیں ہے جس پر

س محرمرد اصاحب فلفده مراسم بدید کی آ ز الے کرمسرائ جس کی کے سکر ہیں جن ہوگوں نے کی افقا سے بدواسط علم حاصل ا کیا بواور جن کی تعریف آر آن مجید کرد باہوجوشرف محابیت سے شرف ہوئے بول ان سے بند دکران کو بریکھ جاتا۔

<sup>1</sup> محاب کے وہی اتوں جو مرز صاحب دعاہ تی کے خلاف جی اس سے مراد ہوں کے ورز محاب کے مو خیر معردف افتخاص کے خلاوے خلاا در موضوع اور پاکٹل خو قیر شرع اقبی باخی کر کے ان سے بنی صدالت تابت کرنے کی سعی کی تی ہے۔ علے گو پامرزا صاحب کے ذریعے محاب کی جموعے نے تنے اور حدیثیں انچ خرف سے کھڑ کرتے تھے۔ علی مگر در در مدر اللہ نے مسمور میں کہ تاریع کا معرود ترجہ کر کہ سکے جدید کی مسکور نے انجاز میں معرود اعظم اسم

الريان المالي المالي

حهدراو ب کا دجهاع تق ۴ ریه به ۴۸ معترت فاطمه دیش نند هیائے عین بهیداری بیل آگراس ها سیار کا سروجی ران میرد کاریا به (توکیژویه م ۴۷)

### قرآن

"قرآن خد کا کلام ،ور میرے مندکی یا تیں بیل" (هیئة دی)" که مدینداور تاویان تین شهرول کا تام اعزاز ہے قرآن مجید میں ورج ہے" (کناب بیریا) ش نے اپنے بھائی ندام قادر کوقر آن مجید ش انداانو لمناه قویباً من القادیان پڑھتے ہوئے ت (ادال) قرآن مجید ش اندانو لمساحو ان از روئے موجود و مرف و تحو ندا ہے۔ (هیئة الدی) آنچید من بشنوم نے وقی خدا بخدا یاک و تمش نے قطا آنچید من بشنوم نے وقی خدا بخدا یاک و تمش نے قطا تیجو قرآن منزه ش دائم از خطاع بری بھیں سے ایمانم ایرانی

سی بہت خراب کی عدد تقییرول نے مولویوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے دلی و و غی قوئی پر اثر ان سے پڑ ہے۔ اس زماند میں بلاشیہ کتب النی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نئی یا اور شیح ساتفیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفییروں کی تعلیم دیجاتی ہے وہ نہ خلاتی حالت کر اثر ڈائٹی ہے ملک فطری سعادت اور نیک خلاقی حالت کر اثر ڈائٹی ہے ملک فطری سعادت اور نیک

لے چھکے موجود مقر آن میں قادیان کانام درج فیش ہے اس سے قابت ہوا کے مرز اٹیوں کے پاس کھلے اور قرآن ہے۔ ع مسئی رسول اگرم اللّٰظ کی بیان کر دہ تعمیر کے خاذ ف کی تغییر۔ (مؤلف)

س س کی تغییر کا بھی تموری کینے مرز اساحب از ان بام بھی الائے پر کیلیے ہیں آ ہے۔ وہ انا علی فغاب بد انفیرون می ہے ان اس کی تغییر کا بھی تموری کی تھے۔ ان اس کی تعییر کا بھی تاریخ کا تو تر آن عرف شارہ ہے کہ تکہ اس آ ہے۔ کا عداد سے نام سرا اور نے با جائز وہا کا داخر ہے۔ سے مرکا دائٹریز کے باوجود کہ خوالدوں ہے۔ ہوئے کے مقد جدکیا حالا تکہ بیان کے لئے جائز شقاان کو کو لئے تجدوں افرانوں اور منام میں کی طرح آئے گئی کو مست پر محد کردیا اور اس کا مرح اور کا میں میں اور کا ماری با اور کا بھی ہوئے کا میں محل رکھا ہے (از الدیا کا میں میں اور ان ان پر اخوا ہوئے کا میں رکھا ہے (از الدیا کا میں میں میں اور ان ان پر اخوا ہوئے کا میں رکھا ہے۔

مَنْ إِنَّهُ لَكُ

روشیٰ کے مزاحم ہور ہی ہے۔ (ار ، ہن ۳۷ ) از الدیش میک مجد و ب کی برد درج کی ہے کہ سیج لد جیونہ شن آ کر قرآن کی غلطیاں تکا لے گا۔ ( راد س۵۱) قرآن شریف کفار کو شاٹ کر لعنتیں گرمتا ہے اور گندی گائیاں دیتا ہے۔ (ار راس ۴۷ نف) قرآن تا ن پر ٹھ بیا گیا تھا میں قرآن کودو بار دلاکیا۔ (ازالی مقومہ)

#### احاديث ثبوي

ے محروبری طرف جب تیجریوں سے داسط پڑا اور تیجریوں نے کہ دیا کہ تی مواد دکی خرورت ٹین اور سی مواد دکا کو آبان بیل تین ہے آد کئنے گئے ''دورا مل طبقت یہ ہے کہ خد کا کام جھٹا مشکل ہے'' (اعجاز ص ۳) اور جب خرورت پڑی آو موضوع، ضعیف اور منز دک احاد میں سے کم کام ٹال ایا ۔

قبول کرے جس ڈھیر کو چاہے خدائے علم چا کرر ڈ کردے۔ ( تذکورلا دید بس )'' کیول جا کز خبیل کہ داو پوں نے عمراً بیاسبو بعض احادیث کی تبیغی میں خط کی ہو۔''ر راز بس ۱۵۴ میاں محمود محمد موجودہ خلیفہ قادیان الفضل ۴۳ رمیز میل ہے 11ء میں لکھتا ہے۔''مسیح موعود ( مرز ) سے جو ہاتیں ہم نے کی بیں وہ حدیث کی رویت سے معتبر بیں کیونکہ حدیث ہم نے ہم نے ہم خضرت

ا یعنی جہاں اپنے مطلب سے موافق کوئی غلد اور موضوع قور کی آدی کا طلا اسے تقل کرویہ اور جہاں مطلب لکا تا تا دیکھا تا و مسجع معادیت کو بھی تھکما ویا۔

ع ندگورہ بالا حمالاں سے قاریکی نتیجہ نگال سکتے ہیں کہ پینا مکون سنے کنز نا تو در کنار دوی کیا توکری پھی حاصے کوؤاں دہے منے لو رالدین جمیدائکریم راحسن امروی وغیرہ مرر ائی مولو ہوں نے اسدم کے کھر کوبور) ڈار۔ ح وروغ کود میا مقدنہا شدا بھی حدیث کوشن کا درجہ و سے دہے تھے بھی تحریفی مثر دع کردیں۔

سے 'ر (نر ابن احد اللہ عدیث خوب جانتے ہیں کہ صرف محدثین کا فقو کی تھی طور پر کسی حدیث کے صدق یا کذب کا مدار تبین تھیرسکٹا۔ (میرانجام ہتم ہم ہو)

سر پید مسلم اور بخاری کا دیا ناحق کا بار بھر جمافت ہے کہ کھیں سب انہیں پر جھار جبکہ خود وقی خدائے دی خبر سے باربار خود کہو رؤیت ہی بہتر یا نقول پر غبار جس مے فاہر ہے کہ رافقل ہے ہے اعتبار دوشیں) چھوڑ کر فرقان کو آثار مخالف پر ہے جب کہ ہے اشکال کذب و کجروی اخبار میں جبکہ ہم نے لور حق و کھائے پٹی آ کھے سے پھر یقین کوچھوڑ کر کیونکر میں نوں پرچلیں تفرقہ اسدم میں لفظول کی کفرت سے ہوا

### مرزائي تعليم كاخلاصه

سیگورنمنٹ ہندوستان میں واغل ہوئے ہی ایک روحانی سرگری اور تن کی تلاش کا افر سرتھوں کی ہے اور بلا شہر میدائی ہمدروی کا مقیم معظوم ہوتا ہے جو ہوری ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کے ول میں برلش انڈیو کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔ ( تحذیجہ وس میں سوہارے سے جناب باری تعلی چڑائے نے دولت برحانیہ کی مہارک کیا گہ ہم اس بابر کمت سلطنت میں اس ناچیز و نیا کی صدم زنجیروں اور اس کے فالی تعلق ت سے فاد غ ہو کر چیڑھ گے اور خد سے ہمیں ان امتی نوں اور آر واکٹوں ہے بچ میا کہ جو دولت اور حکومت وریاست اور امارت کی حاست کی میت بھی بڑی آئے۔ ور روحانی حالتوں کا ساتیا ناس کرتے ہیں ۔ ( تحذیجہ و ) خدا تعالی لے جاست کی میت کی شکر کرنا والی حالتوں کا ساتیا ناس کرتے ہیں ۔ ( تحذیجہ و ) خدا تعالی لے ہم پر میس گور نمنٹ کا شکر ایسا وی فرش کیا ہے جاسیا کہ اس کا شکر کرنا و سوائی ہوا گر ہم اس میس

ا محکومت وسعفت کا چھن جانا اورا تھیار کا تعام ہونا تھی مرد اصاحب کے قدیب ٹی خدا کی طرف سے ان م ہے۔ (مؤلف) انوٹ میکرا پی میسیت سے جوت میں از الدیکس ۸ عیم ایک مجد وب کا غیر شرع انہا مثل کیا ہے جس سے راوا ہیں میں ان کر دائر پڑوادگ، بوٹا بھے ویرویوں بھٹ کے نام درج ہیں مرزا کیوں کی حدیث کی کتاب میر قاصیدی میں بڑے یو ہے صور زدادی ہیں۔ مثل بیان کیا جھے مروز وجونڈا منگیدتے۔

الرفية المال

گور نمنٹ کاشکراد ندکریں یا کوئی شرائے ،رادہ ش رکھیں ۔ تو ہم نے خدا تعالی کا بھی شکرادا ندکیا۔ جس کے احسانات کاشکر کرنا عین فرض اورد، جب ہے۔ اس سے جہاد کیا؟

ہیں تی بی گہتا ہوں کے جسن کی بدخو ہی کرنا ایک جرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔
سومیرا اقد ہے جس کو بیس بار بار طاہر کرتا ہوں گئی ہے کہ اسلام کے دو جھے تیں۔ ایک بیا کہ
خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اُس سعطنت کی جس نے امن قائم کی ہو۔ جس نے
طالموں کے ہاتھ ہے اسپیٹ سامیہ بیس ہمیں پنہ و دی ہو۔ سو وہ سعطنت حکومت برطاشیہ ہے
خدا تعالیٰ ہمیں صاف تعلیم دیتا ہے کہ جس بادش و کے زیرسا بیا من کیسا تھ ہر کرو اس کے
شکر گزاراور فرما نیر دار ہے رہو۔

> ا كياكونى مررانى ترسى كى كى ميت سەرىمات تىم دۇماسكتا ہے؟ ـ (مۇلف) ع الى سے مواد قالباً قاديانى دھرم ہوگا۔ (مؤلف)

(شهادة القرآن أجمية الجنمير)

"میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادش ہت کو اپنے اُوئی الامر میں داخل کریں اور ول کی سچائی سے اس کے مطبع رہیں۔" رسرورۃ ادمام سی اسد می سد طبین گاوچوداسد م کے حق میں بیڑی مصیبت ہاور دین کے لئے ان کے دن شخت ہی منحوس بیں ن عیش پہند یا دش ہوں کا وجود مسلمانوں پر بھاری غضب ہے۔جونا یاک کیٹروں کی طرح زمین آجونگ آگئے۔ (جدی تبریمس بری)

"ساطان روم کی نسبت سلطنت انگریزی ہے زیادہ وفاداری ورطاعت دکھائی
عیا ہے ،اس سلطنت کے جہارے مریر وہ حقوق بیل جوسطان کے بہاں ہوسکتے ، ہرگز نہیں
ہوسکتے ۔ ( کشف انتظا ، س، )' و بیکھویش حکم کیکر ہالوگوں کے بیاس آیا ہوں وہ ہے کدا ب
کو رہے جہاد کا فاتر ہے گر، ہے نشوں کے پاک کرنے کا جہا د باتی ہوات میں
نے اپنی طرف نے بیس کی بلکہ خدا کا میں الدادہ ہے۔' (رہار جہ، س، )

اب تم یں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی جید اس یں ہے کہ کہ وہ طاحت نہیں رہی رہی ہی تا تھے کہ من کے جو بھی ٹر آئی پہ جائے گا وہ کافروں سے خت برتیجی الحق الحقال الحقال کافیائے گا

(وشير)

قمن الحكم التي اودع هذا الدين ليزيد هدى المهتدين هو الجهاد الذي امربه في صدر زمن الاسلام ثم نهي عنه في هذه الايام.

(تخفيركازوب شتهار)

لے چونکہ بیسمائیں بورپ کی استعادی حکمت عمل ہیں سنگ گران قابت ہور ہے تھے اور مردائیوں کے آقایان کی نظرول میں خارکی عمر س کھنک دہے تھے اس لئے ان کی جد کوئی کی جگہ مرزائے اپنے کشب میں کی ہے۔ (مؤلف) ع اس سے قابت ہو کہ مردا کوئائے شریعت ہو ہے ہوئے کا دعوتی تی جہاد کا تھی ہم اس کے ڈی شہر معسوخ ہوگیا تی چی مردا کہنا ہے کہ جہاوجس کا تھم اینڈائے ڈردیئر سلام ہمی تھاوہ اس زہ نہ ہیں امیرے آئے ہے تھی کہا گیا ہے۔

الرق السال

تخذ گولز ہیا ہم سمار یول کو ہر فشانی کرتے ہیں

اب جھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے سے حرم ہاب جنگ اور قبال اب آھیا مے اب جنگ اور قبال اب آھیا مے اب آھیا م ہے اب آھیا م ہے اب آھیا ہے اور جب د کا فتو کی فضول ہے اب جنگ اور جب د کا فتو کی فضول ہے د شمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے بہود مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد د

جب حفرت میں الظیامی کواس زہر کی ہوا کا پید مگ جو عیرائیوں ہیں جس رئی تھی تو آپ کی روح نے آ عال سے اقر نے کے سے ترکت کی اور یاور کھو کہ وہ روح ہیں ہی ہوں۔ (" ئیدمان میں موادہ) جہاویعنی وی گڑا ایجوں کی ہذت کو خد تق لی آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ، حضرت موی کی وقت ہیں اس قد رشدت تھی کہ ایمان ، نا بھی تمل سے بی نہیں سکتا تھ اور شیر خوار نے بھی تل کئے جاتے تھے پھر جا رہے نی ہیں گئے کے وقت ہیں بچوں اور اور شول کا قبل کرنا جرم کم کی گیا اور پھر جھی تو مول کیلئے بجائے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ سے نجات پانا قبول کی گیا اور پھر جھی تو مول کیلئے بجائے ایمان کے صرف جزید دیکر مواخذہ برہ ہیں۔ اس مارہ ان میر ہے وقت ہیں خدا نے جم کو جانا بند کرد یا۔ " ( بھین

## عقائد کی سودا گری و تبادله (منمجھوتد)

ہندہ ہمارے نمی ﷺ کو بچا مال میں تو میں سب سے پہلے اس اقر ارتا مدم دستنظ کرنے پر تیار ہوں کہ ہم احمد می سلسد کے لوگ ہمیشدہ بید کے مصلة تی ہو کے اور دیدا دراس

ال عابد بكروام وبالأكاك كالله

ع کویا حرراصاحب الشریعت کی دورناخ شریعت تحدید مقط اند حرزائیوں کا بد کہنا کدن کا دعوی غیرتشر ہی تمی ہوئے کا تفاہ بالکل غلد ہے حرز صاحب البھین تمبرا اس مے پر تکھتے ہیں یہ مجی آئیسی کو کرشریعت کی چیز ہے۔ جس نے ہے دی اس ک قد بیرے چندا مر در می بیان کئے اورا پی است کیلئے ایک قالون مقرر کیا دی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس آخر بینے کی دوے بھی اماد سے نقاطے طوح ہیں۔ کو فکر میری وتی شن امر بھی ہے اور ٹی بھی۔

ترق آسال

کے رشیوں کا تعظیم اور محبت سے نام ہیں۔ (پیام تن بر ۱۵)'' (اے اہل اسلام) اگر تہ وگ ویداور و بدے رشیوں کو سچے دل سے خد کی طرف سے قبول کر لوگ تو ای بند ولوگ بھی سپتے بخل کو دور کر کے ہمار ہے نبی میں تھی کی نؤش کی نؤش کی تضدیق کر میں گے۔ یہ تفرقہ جو گائے کی وجہ سے ہے۔ یہ کو بھی درمیان سے اٹھ ویا جائے جس چیز کو بھم حدل جائے ہیں ہم پر واجب نہیں گرضر ور آھی کو استعمال کریں''۔ (پینام عبر میں اور استعمال کریں''۔ (پینام عبر میں اور ا

" ہم و بدکو بھی خدا کی طرف سے مانتے امیں '۔ (پیغام میں میں ۲۳) ہم خدا ہے ڈرکر وید کو خدا کا کلام جائے میں۔ (ابینا میں ۴۰)

### مرزاصا حب کی خدمات اسدم

" بھی سے مرکارا گریزی کے جن بیں جو خدمت ہوئی وہ یہ گئی کہ بیں نے بیج س ہزار کے قریب کتابیں اور سائل اور اشتہا بات چھیو، کراس ملک اور دوسرے بو داسلامت بیں اس مضمون کے شائع کئے گور نمنٹ انگریزی ہم مسم نوں کو محسن ہے لہٰ ہر ایک مسلمان کار فرض ہوتا ہے ہے کہ اس گور نمنٹ کی بی معد عت کرے وردل ہے، س دولت کا شکر گذر راور وہ گورہے اور رہ کن بیس میں نے مختلف ڈ بالوں بینی اردو، فاری ، عمر بی بیس تا یف کر کے سلم کے تم ملکوں میں چھیل دیں ، یہاں تک کہ اسلام کے دوم قدس شہروں مداور مدینہ میں بخو بی شائع کردیں اور روم کے بایہ تخت قسطنطنیہ اور بلاو شام اور معراور کا بل اورافغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک مکن تھا اش عت کردی گئی جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ رکھوں نہ توں نے جہ دے وہ غدو شیل چھوڑ دیتے جونافیم ملاؤں کی تعلیم ہے ان کے دلول

لے مندرجہ بالاحو بول سے فاہرت ہے کہ مرزا صاحب آ رہیمت اور اسدام کو الا کر ایک نیا ند ہب بنانا جا بچے تھے۔ جس کے پیرو ویو کو کن جانب اللہ اب می کیا ہے اس اور قمام رشیوں کو بانتے ہوئے فیٹیر اسلام کی بھی تقد میں کریں اور گائے کے کوشت سے پر بیز کریں۔ وین کو بھی مرز نے وقیا وی معا مدیجے کر جھو جہے کام لیما جا چا۔ طا تھے۔ (مؤدم)

میں تھے یہ ایک ایسی خدمت مجھے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش اغریا کے تم م مسمیانوں میں ہےاں کی ظیر کوئی مسمہ ن دکھانہیں سکتا اور میں اس قدر خدمت کر کے جو یا تھیں برس تک کرتار با بول اس محسن گورنمنٹ میر یجی احسان نبیس کرتا۔" ( سار دقیمر و بس»)" بیس تمام امراء کی خدمت میں بطور مام اعد ن کے لکھتا ہول کہا گر ن کو بغیر کر مائش مردمیں تا مل ہوتو وہ اسپے مقد صداورمهم تااورمشكلات كواس غرض مصيري طرف لكيجيس كدوه مطلب بورا بمون ك وفت کہاں تک ہمیں، سوام کی راہ میں مالی مدودیں کے میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیک تقدم مِمِرم شہوضرورخدانعالی میری دیا ہے گا رہا ہارا ہاں میں میں (میرے آئے ہے اور میرے وکوی کے بعد) المسلمانوں کے باہمی تعاقب اور این الی اور بھائی ، بھائی سے اور بیٹا میاب سے علیحدہ ہوگیا۔سدم ترک کیا گیا۔" (سرائ منراس مند) دنیا میں مسمانوں کی تعداد چورانوے کروڑ ہے۔ (سند بين اس عه) محرم زاصاحب كرزمانديش ميافعداوجا راا كويره كيد ( بيناسخ ) يس اسية والمد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشانشین آ دی تف تا ہم متر ہیں سے سرکار ، مگریزی کی امدادادرتا تميديل اسيخ قلم سے كام ليتا موں اس ستره برس بي جس فقد ركت بين تا يف كيس ان سب میں سر کا رانگریزی کی جاعت اور جدردی کیلئے لوگوں کوترغیب وی اور جہاد کی مخاہت کے بارے میں نہا بیت مؤثر تقریر س لکھیں اور پھر میں نے ترین مصلحت ہجھ کراس امر مخالفت جبر دکوعام مکوں میں پھیدائے کیتے عربی اور فاری میں کنا بیس تالیف کیس جن کی

ے کیائی ٹی باوں نے دعا کی فروشت کی ایس؟

ع بیشر دائوب لگائی سے اس اشتہ مرکو کی کرصاحب خون اشکاس سے پہنکڑوں دو بدیمرز صاحب نے وصول کرنے کی تھا گرکام ہوگیا تورقم حاصل ہوگڑا ہونا گراس کی مطلب بی تک تدمیو کی تو کہ بدیا کہ تقزیر مرم کر آئیش سکتی۔ سیما میرشاہ رسالہ اسے مستدر کی دے کی گران کا کوئی بیٹا پیدا ندہ واقع افراق کی جزاروں مثالی سوجود جی تا تا دیائی کا چیف ڈائز بھٹر (مرزا) کوئوں کی جیسوں پر ڈاکھ ڈالے کے گئی ٹیل بیرا مشاق تھ درمؤلف)

ح وقى ١٥٠ كرولا ٨٤ كاسلمان بينيا تكاوم زاحسب عقائدةا ديانى كافروو يحكر تقاليفام رصاحب سيدين ك خدمت اسام كابروي ي

چھیوائی اور اشاعت پر ہز ر ہارو پیپرخرچ ہوئے اور تمام کنا ہیں عرب اور بذوش م اور روم و مصراور بغده دوه فغانستان میں شائع کی تنمیں، میں یقین رکھتا ہوں کرسی نیکسی وقت ن کا ثر ہوگا۔ (انتاب مریوناں) میری عمر کا اکثر حصد اس معطنت کی تاتند ورحمایت میں گذراہے میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی او عت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں اور اشتہار ت شائع کے ہیں کہ وہ رسائل اور کتا ہیں انتھی کی جا کیں تو بچیاس، میاریاں اُن ہے مجر سکتی ایس ایس کن بور کوتن معما مک عرب اور مصراورش م اور کابل اور روم تک پہنی، یا ہے ، درمیری ہمیشد کوشش رہی ہے کے مسلمان اس سلطنت کے خیر خواہ تجے بن جا تھی ورمہدی خونی اور سیج خونی کی ہےاصل رویتیں ورجہاد کے جوش دینے والے مسائل جواحقوں کے دلول کوخراب کرتے ہیں! ت کے دلول سے معدوم ہو جا کس ۔ " (ترین القادب اس ١٥) معر یہ حکم سن کے جو بھی اڑائی میں جا بیگا ۔ وہ کافروں سے سخت ہزیمیت اٹھا بیگا اک معجزہ کے طور پر میں پیٹنگوئی ہے کائی ہے سوینے کو اگر اہل کوئی ہے (ارشر)

آج کل میرکوشش جور ہی ہے کہ مسمد اول کو جہاں تک نمکن ہے کم کردیا جائے دور مسرشت مولو ہول کے تھم وفتو کی ہے وین سلام سے خارج کردے جا تیں اورا گر

م یعنی مونوی نورالد مین عبرالکریم، مررانحود اوراسن امردی وغیره مررانی مولویول کے حم سے ر

ا انبیا و کے جمزوں سے مرد سیدندہ ہوا کرتے تنے وین حل کا یوں بالا ہو کرتا ہے تھا۔ ان کے جمود سے دین کی ترقی کے ہے ہوا کرتے تھے۔ مرد صاحب کے جمز سے مین حل کی تذکیل و کفار کی تجو فضر سے اور مسلما توں کی بڑیت کی شکل میں صادر ہوئے۔ خواجہ کا ل الدین نے پی کا ب مجدو کا ل کے میں اس مالم اسمام کی تباق کوائی قیاش کوئی کا متیجہ قرار دیا ہے۔ (مواف مع قار کی اندازہ لگا ہے ہیں کہ پر کھٹی کرتے والے وی نے احداد دان کا سر قد کون تی جس نے تیام دنیا کے مسلما تو س کو اور اور و اور مرف اپنے تعلیم اور بیعت کو حارفہات کر اور واللہ مو و تعلیم )

بڑاروجداسد م کی یو کی جائے تو اس ہے چٹم وٹی کر ئے میک بے جودہ اور ہے اصل وجد کفر کی کال کران کوایہ کافرتھ برایا جائے کہ گویا وہ ہندؤں اور میسائیوں ہے بھی بدتر ہیں ایسے ماوہ کے لوگوںا کو اب م انجمی ہور ہے ہیں کہ فلار مسلم کا قرے اور فلار مسلم جبتمی ہے اور فدل ایس کفریش غرق ہے کہ ہر گز ہدایت یڈ میریشہ ہوگا اور ورندگی کے جوشوں کیوجہ ہے لعنتول أير بزازه ردياج تاب اورلعنت بازي كين بالهم مسرانوب كرم بهد كفتوب ویے جاتے ہیں۔ در رو عیدہ ۵۰ مرز محمود احمد قادیا فی فکھتا ہے۔ جب حضرت (مرزا) کی مخاشت کے باوجود انسان مسلمان کامسیں ن بی رہتا ہے تو پھرآ ہے کی محبت ۵ کا فائندہ تی کی جوا۔ (صد قت کا انہ ر) ہر ایک پیت کنندہ پر فرض ہے کہ حسب تو فیق ماجواری ما سہ ما ہی کنگر خانہ میں چندہ رواند کرتا رہے ، ورند بر عمن ماد کے بعد اس کا نام بیعت ایسے طارح به گا۔ (، غوداز کے الدجال میں ۱۲) تنہیں و وسر سے فرقوں کو جو اعوی اس مرام کر تے میں بعکی ترک کرنا پڑیگا۔ (ماشی تحد کرزویہ ہیں۔ ما) ریا صنف کا ہل ٹیں ۸۵ ہزار آ وی مریں سکے۔ ( 2 WAN 520 1)

بالمحتى الكارمرز به

ع مینی مرزانے اپنی زندگی کے آخری دنوں بھی ہندوں کو پیغام کے لکھا تھا مگومسلمانوں سے پیٹسلوک کیا انتہر کن انتشس ہے۔ سع جیسے یہ اب م' کر خدائف کی نے بھی پر فاہر کیا ہے کہ ہرا کیا گھنٹ جس کو میر کی دگوے کیٹنی ہے اور اس نے بھے تیول کیس کیا وہ مسلمان ٹیس ہے''۔ (محدمرز منام ڈاکٹر عبدالکیم)

ج مرز، صاحب سنت ہازی بی بڑے مشال تے است دینا اور نکھنا ان کا محبوب منطقات ہیں گیاہوں بیل کی جگہ است العنت العنت کیلاوں وفعہ نکینے محت بیل کتاب اور الحق بیل ہرار دفعہ بیلے والمجدہ است کسی ہے۔ (مؤلف) بیلے محبت کا لفظ شاہ لفظی سے نکھا کیا ہوافظ رموز دن معلوم ہوتے ہیں کہ بھرآ ہے کی بیشت کا قائدہ کیا ہوا۔

لا یعن قریب مسمانوں سے چندہ ایوا در بیش کیا حس نے چندہ شدیا بیت سے حاری میں کافر کیا کسی تی نے سک گاد بھری کی ہے؟ الانسطان علیہ کہنا دیا ہ کی سنت ہے گرمرزائے کونا کروں کی سنت بیمن کیا۔

# انبياءود يگر پيشوايان مداهب كي تو بين كانتيجه

اے عزیز وافقہ بھم تیج مداور باریار کی آزمائش نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختف تو مول کے نبیوں وررسوبوں کوٹو بین سے یاد کرنا اور اُن کو گالیوں ویٹا یک ایباز ہرا ہے کہ نہ صرف افعی م کارجسم کو ہلا ک کرتا ہے ہلکہ روح کو بھی بلاک کرکے ویں اور وٹیا دوتو ل کو تیاہ کرتا ہے، وہ ملک پیل "رام سے زندگی بسرخبیں ترسکتا جس کے باشندے آیک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شاری اوراز الدحیثیت عرفی بیں مشغول میں اور ن تومول میں ہرگز ہی اٹفاقی نہیں ہوسکتا جن میں ہے ایک توم یا دونوں بیک دوسرے کے نبی یارثی اور وتارکوبدی یا بدزیانی کے ساتھ یا وکرتے رہتے ہیں ہینے نی یا چیٹوا کی ہٹک سن کرس کو جوش تبین آتا۔ (پیامن بن ۴۰)' ورہم دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز ۲ بعرزیا فی مهیل کریتے۔'' (یغام مع بر۴۰)'' من اور ایکلمات ورورسا نثیر درخضب آوروم والفاظ دل آ زار ۳ تا باشد که و براینهٔ جنگ من برخیز د' به (معام مقم بس۳۵۵)" اور مخت لفاظ استعمال ئرنے میں ایک بیانھی عکمت ہے کہ خفتہ دل س سے ہیدار ہو جاتے ہیں ہندوؤں کی توم کو سخت انفاظ سے چھیٹرنا نہا ہے ضروری ہے۔ "( ریس ۸۸۰" ایک مبترب (ہندو) تو م ک كياب اور شيول كوبرے مفاظ ہے يا دكر كے سخضرت اللہ كاليوں ولائے والول كى طرف

ے میک زبر پھیدا سنے سکے لیے مرز صاحب سنے انھیا وکوگا ہیاں دیں اور ملک سکے اس وآ رام کو برپاء کیا بیٹنا رقعہ پرکائل ہیں۔ چنوجو ایر باب کا خدفہ کرایا ۔ (مؤلف)

ع در بی چه شک قارتین آو بین انبیاء ش مرزا کی تبذیب اور صداقت کومد حظ کریش ایس سفید جمومت کے داوی کو تبی ماننا مرزاتیوں کا بی کام سے۔

ع مرزاصاحب ازائرات التی لکیے ہیں' جوفلاقب واقعاد رورغ کے طور پھٹی آزادرسائی کی موٹی سے استعمال کیاجائے اسے سب و دشتام کہتے ہیں' بھی پامرزاصاحب ناٹاکال ویٹا اورجاز ہائی کرنات میم کرتے ہیں۔

بى در حقیقت وه گامیا به امنسوب كی جانگیگی "۔ (پیوامس اس ۱۷۷)

توے ﷺ مرزاص حب کی طرح مرزائی بھی جیسا موقعہ و کھتے ہیں تمل کرتے ہیں تواجہ کم ل الدین مرز الی سستا ہے۔ ' شیخ بعقو ب علی تراب قادیا نی نے وربیت جاتے ہوئے جھے جہاز ہیں کہا کہ جمیل پیٹی جماعت قادیان کو آج سمجھ آگئی کہ غیر احمد یوں سے ہمار این ب خلط ہیں اب خرورت وقت نے یا شامد کسی کے دشارہ نے انہیں مجبور کی کہ اس مسئلہ کوچھوڑ دیا۔'' ہیں اب خرورت وقت نے یا شامد کسی کے دشارہ نے انہیں مجبور کی کہ اس مسئلہ کوچھوڑ دیا۔''

''سخت زبانی میں سے بات واخل ہوگی کہ ایک فریق دوسر ہے فریق کو ان اغدظ سے یات واخل ہوگی کہ ایک فریق دوسر ہے فریق کو ان اغدظ سے بیان میں سے بیان میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں اندھی ہے بیان میں اندھی ہے بیان میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا۔'' (ملح جیرمرزا کا میں اندھی ہے بیان میں ہوگا ہے بیان ہ

اگر کوئی سخت لفظ عین محل پر چسپال اور عند الطرورت بولو وه اخد قی حالت کے من فی منبیل ہے۔ (منرورة الله مین میں میں میں میں میں کے اللہ عظیم کا بورے طور صد قرآ جانا ضرور کی ہے '۔ (خرورة الله مین ۸)

ہرتر ہر ایک بدے ہے جو بدز ہون ہے جس دل ٹی ہے جاست بیت انٹار وی ہے (مقل الاحر والام)

'' ہندوؤ کی کی تو م کوسخت الفہ ظ ہے چھیٹر ما ضرور**ی** ہے۔'' ( ڈال اس ۸۰ )'' مولوی

لے کویا آنخضرت والکا وجس قدرآ ریول نے دی جی وہ درامس مرز اصاحب اور مرز انہوں نے دل جیں۔ ح خلق تظیم کا عداز واس سلوک سے ہوسکتا ہے جو مرز ائے اہل اسلام سے کیا ہے جس کا ذکر اس کتاب بیس وہ مرق فیکہ ودرج ہے۔انہا وکرام کوجس قدر گامیاں دگی جی ان کا حاضر کرنامشکل ہے جیسا کیوں کو بکے چٹم وظاف میا جوج ہوئے مردہ پرست ہ گوہ کھانے واسے طوا لکے کی طرح تعلق و فیرہ کے القابات دیتے وزار یوں کو بٹی کتب بھی مرمہ چٹم آ رہیں جی لکھا۔ سعد الله فاحق، شیطان، خبیث منحول نطعهٔ سفها، رندگی کا بینا، اور ومدا محرام ہے''۔ ( ترهیمة اول بن ۱۳۰۰) ای طرح مرز اکی تمام کما بین بدا خلاقی کا منطابرہ بین۔

## الل اسرام سے سلوک

قوف: مرزا صاحب نے اپنے تم مخالفین کوؤ رہے البنا یا قرار دیا، اور بغایا کا ترجمہ کتاب بجہ النور کے صفحہ اللہ بیان اور بغایا کا ترجمہ کتاب بجہ النور کے صفحہ اللہ بیان النام کا ترجمہ النام کا اللہ بھارات کو سکی گندی گالی النام کا دیک ایسا الزام نگایا ہے جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہنائے کے مشخص تمیں دی ہے اور کیک ایسا الزام نگایا ہے جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہنائے کے مشخص تمیں

ال مسلمان ورود بزاري يزجع بين اورمرزاص حب كي زبان والم عد يجائد ورود بزر دوك بزار بزار منتش تكيّ بير-

بو<u>سکتے۔</u>

مرزامحود صب نی آلاها تن ماال اسلام کافر فارج زور کره اسلام بیل (ائید مد فت می ۱۵) در کره اسلام بیل (ائید مد فت می ۱۵) در کسی مسلمان کے بیچے تماذ جائز نیس ۔ (اور دور می ۱۵) در مسلمان کے بیچے کا بیشی جناز ند پر حو ۔ (افواد ما دون می ۱۵) ایس لئے آیا کی اپنے کا بیشی جناز ند پر حو در افواد ما دون می ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می ایس کی مسلمان کے بیچے کا بیشی دکھوت کے کھائ آتا رہے ' ۔ (افواد می ایس ۱۵) ایس لئے آیا کی اپنے کا فیسی دکھ ہے تاکہ پہنے کو تو یہود یوں نے اول پر لئکا یا تھا گر آپ ایس ایس در ایس میں اور کی کانام میسی دکھ ہے تاکہ پہنے کو تو یہود یوں نے اول پر لئکا یا تھا گر آپ ایس در ایس نے ایس در می میں تاکہ ایس کر دینے اول پر لئکا کی تاریخ بیس میں کہ دور اور میں میں اور پر احدی تبیل ہوج تا وہ ہما راد ایس میں کی کوشش کریں شکاری کو کھی کا فل وہ بیک کرتے تاکہ کو برائی کو کہ تھی کا فل دور بی امر کا برا بر خیال رکھنا جا ہے کہ دیکار ہی گ نہ جائے یہ ہم پر ہی جملہ نہ کردے۔ (افزیر مرزامی والفنل ۱۵ ارائی کی میں گ

'' خطبہ لی میش حضرت کی موعود (مرزا) نے آرخضرت کی بعثت اول اور ثانی کی باہمی نسبت کو بلال اور بدر سے تعییر فر مایا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کے کافر (یہنی نسبت کو بلال اور بدر سے تعییر فر مایا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت ثانی کے براج سے مرز کے ند ماشنے والے مسمی ان ) بعثت اول کے کافروں (مینی کف رعرب) سے براج کی مرز کے ند ماشنے والے مسمی ان ) بعثت اول کے کافروں (مینی کف رعرب) سے براج کی مرز کے ند ماشنال جائد انہرا میں ا

ال سال المسلم میں بمقام میں وحرز نیول نے ایک سلس کو بے گناہ آل کر دیا تھ حال بنی میں بہتو بھڑتے وہا یا تک سلسانوں کے سروں کی میٹوں اور ناشیول سے حرز نیول نے لواضع کی بیست میں مید سے موقع پر بہت م قادیوں نہتے ہے گناہ مسافر وں کوزوہ کو ہی کی اور جان پالسیف کوئر م کینے والوں نے جہاد یا آئی پھل کر کے کیس لیپ پر اپٹی قومت دس حرف کردی کارکتان مہلا ہے جہاں کا بالدی کے حقاد وال کے ایک فرمستری کو اور الن کے ایک فرمستری کورڈا مجبور کے حاص مریو سے آئی کردیا غرض اس میں ہوت کی سفا کیاں دون بورن نا قابلی برو شت محدود سے افتد در کردی جس کے دیان جل کے مال حریو سے ان کے دیان جل میں میں مسلمان کا دال وجان والی تا ہو کئی کا دیاں (مؤلف)

# مرزائیت کی ترقی کے اسباب

'' اگرائگرین کی سلطنت کی تکوار کا خوف شہوتا تو ہمیں تکٹر یے نکٹز سے کر دیتے لیکن بیمنکت برطاشیاغالب ور با سامت جو بهارے لئے میارک ہے خدواس کو بهاری طرف ہے جڑا کے قبرد ہے''۔ ( درائق ہنڈی صد اوں )''مواُ س نے مجھے بھیج اور میں اس کاشکر کرتا ہوں کہ اس نے جھے ایک ایک گورنمنٹ کے س میر حمت میں جگہ دی جس کے زیر ساہ میں یزی ترا دمی ہے اپنہ کام تھیجت اور وعظ کاا دا کر رہا ہوں اگر جدا سمجن گورنمنٹ کا ہرا یک میر بررعا ما میں سے شکرواجب ہے مگریش خیال کرتا ہول کہ جھ پرسب سے زیادہ واجب ہے کیونکہ رید میرے املی مقاصد جوجناب قیصر جند کی حکومت کے ساریہ کے بینچے انجام یذمیر ہور ہے ہیں برگز ممکن ندتھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زمر سامیدانی م یذیر ہو سکتے اگر جدوہ کوئی اسدی گورخمنٹ بی ہوتی ''۔ ( تند قیمرہ سے م) اکثر دور کے مسافروں کواہے یا س زا دِرا و دِسينة مِين چنانچ اِحضُ كوتمين تمين يا جا ميس احيا ميس رو پهيد سينه كا الله ق مواسب اور دو دو چار جارتو معمول ہے۔ ( شہر تو نے مدائمة تبارة الله آن)' انگر ميزوں نے ہمارے دين كو كيك فتم كى وه مدو دى ہے كد جو بهندوستان كے اسلامى باوش بور كو بھى متير فہيں آسكى "، (مرورة ٢٠٠٠) "اگرير بين احمد بيش حضرت ميسي الطيني كرايد فاني كا يجي بعي وكرند ہوتا اور صرف میرے میچ موعود ہو نیکا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالیہ سال بعد بڑا اور تکفیر کے فتوے تیار ہوئے بیشور ' سی اوقت پڑجا تا''۔ ( عاراحری بن ۹) پھرٹس بار ویرک تک جوالک

لے دھومت (مولف)

ج عرزائے محمت عمیوں سے اس م کے بوئل بھی آہت آ ہت بٹائر قائم کیا۔ درجہ بدرجہ دعادی کا ظہار کیا۔ پہلے تعلق قوم بے انگر مجدود گار مہدی اور گھر کی داور آخر کا راعا دیے دگوئی نبوت کردیا سادھ عین عوم بترری عمرزائی عقائد کو آبول کرتے مجھے (مولف)

### گورنمنٹ کوسلمانوں سے بدخن کیا

حسین کا می مفیر روم قادیان میں میری ملاقات کے سے آیا ورائس نے مجھا پی گور نمنٹ کے افراض سے فی اف پا گرا گیا۔ خت کی افت طاہر کی۔ وہ تم موں بھی میں نے اسپنا اشتہ رمور وہ ۱۲ مئی ہوں ہوگا کے گرویا ہے۔ وہی اشتہ رق جس کی وجہ ہے جف مسلمان ایڈیٹر و سنے بزی می افت طاہر کی۔ ور بوٹ چوش میں آکر بھی کوگا میاں ویں کہ سے مضلمان ایڈیٹر و سنے بزی می افت طاہر کی۔ ور بوٹ چوش میں آکر بھی کوگا میاں ویں کہ سے مختص سلطنت اگر بزی کو سلطان کر وم پرتر جی ویتا ہے اور دومی سلطنت کوقصور وارتھ ہر تا ہے۔ میں میں ہرہ کہ جس مختص پر خود تو م کر سر جی ویتا ہے اور دومی سلطنت کوقسور وارتھ ہر تا ہے۔ میں اس کی اس کی اس کی میں ہو سکتا ہے وہ میں کا را تگر بزی کی خبر خو بھی کے سب سے بھی ملامنوں کا فشا نہ بن رہ سے کیا اس کی شہرت سے طن ہوسکتا ہے وہ مرکا را تگر بزی کی کا بدخواہ ہے؟ یہ بات ایک ایس و مشح

ال مرر صاحب آلصة على - كدش سية وقى يا اعام ش ذرا يحرين شك كرون أو كافر بوجادل - كرول جكدافر ركسة بين كرور ورس كافر رب سيمرد أن كس متدر بعث فيكم عمر والا احتدال في كرح على ما يراك كرا كرك افر ت وعد كومدات كي ديك بين عق بيد-

ع میں زمین تیار ہودیکی ۔ عشل کے اندھول کی جا حت کا تم ہودگل۔ مریدین ومفتھرین کا حکھنا ہوگیا۔ اور ما ، مند موافق ہوگئے۔ نیز اس عمارت سے فاہت ہوتا ہے کہ وفات کی کا مقید وصرف انہام کی بناء پر ہے۔ ورندقر آن وصوبے ہیں کی جگہ وفات کی کا ذکرتیں۔ ورشعرز اصاحب میلی بن شغیرہ و باتے۔ (مولا۔)

تھی کہ بڑے ہے ہوئے دغمن کوبھی اپنی شہادت کے وقت میر کی نہیں ہیں کرنا پڑا کہ ہے سرکار انگزیزی کا خیرخواہ اور سلطنت روم کا مخالف ہے۔''، کنب ابریس ہ''میں نے اپنی تابیف کروہ کتا بول میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو پچھ نا دان مولوی مکوار کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ امر سچے فرجب کے سئے دوسرے رنگ میں گورخمنٹ برطا شہیل حاصل ہے۔

مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی مبدی کی بھی اتنظ ركرية عقد وريعقيريد اس فقر رخطرناك إن كايكم فترى كاذب مبدى موعود كا دعوی کر کے میک دنیا کوخون بی غرق کرسکتا ہے کیونکہ مسمانوں بیں اب تک ریا خاصیت ہے کہ جیسا وہ میک جہ دکی رغبت دل نے والے فقیر کیسا تھے ہوجائے ہیں شامیروہ الی تا بعداری ہ دشاہ کی بھی نہیں کر سکتے ۔ پس خدا نے جا ہا کہ میہ غلط دنیا ، ت دور ہوں اس لئے مجھے سیح موعود اور مبدی موعود کا خطاب و میر میرے مرط جرفر مایا کد کسی خونی مبدی یا خونی مسلح کا ، بنظ رکرنا مرامر غدط ہے۔ افسوں کہ جس وفت میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیڈبر سنائی مے کدکوئی خونی مبدی م خونی سے دنیا میں آئے والانہیں ہے أس وقت سے بينا وان مولوی مجھ سے یفض رکھتے ہیں اور مجھ کو کا فر اور دین سے خارج تضمرا تے ہیں بجیب بات سے ے کہ بدلوگ بنی توع کی خون ریزی سے خوش ہوتے ہیں۔'' ( تفوییہ و بس ۱۳۰۱) بعض ما وین مسلمانو س کا چار چین اچھ نہیں ،ورنا دانی کی عادات دن میں موجود چیں جیسا کہ بعض وحشی مسلمان ظامها ندخون ربری کا نام جرد ریجتے میں ۔ (تحداثیره بن ۱۵) معسمهانور میں واستے نہائے خطرنا ک اور سراس غط میں کہ وہ دین کے لئے مگوار کے جہاد کو ہینے مذہب کا ایک رکن بھتے ہیں اور اس جنون ہے ایک ہے گناہ کو آل کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ کو یاانہوں نے بڑے تواب کا کام کیا ہے اور گواس ملک برکش ، نڈیا بٹس بیعقبیدہ ، کیژمسلمانو ں کا

اصداح یذ میر ہوگیا ہے ور بزار بامسلمانوں کے دل میری و کیس تھیں سال کی کوششوں ہے صاف ہو گئے میں لیکن س میں کچھوٹک نہیں کہ بعض غیر مما مک میں بید خیالات ب تک مر گرمی سے یائے جاتے ہیں گویوں او گوں نے اسلام کا مغز اور عطراز کی اور جر کو بی مجھ سے ہےافسوس کے میرجیب غدو کارمسمانوں میں اب تک موجود ہے جس کی اصلاح کے لئے میں نے پی س بزار ہے رکھندیا وہ اپنے رسا ہے اور مبسوط کٹا بیں اور اشتہا رات اس ملک اور غیر ملکوں میں شائع کئے جیں۔ اورا میدرکھتا ہوں کہ جیدتر کیک زمانہ آنے وا۔ ہے کہاس عیب ہے مسمانوں کا دامن باک ہوجائے ووسرا عیب ہماری تو ممسمانوں بیل رہجی ہے کہ وہ ایک سے خوتی مسیح اور خوتی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں دنیا کوخون ہے جمر ویگا" ( عاره قیعره این )" ای سے انگارنیس موسکتا که مسلمانوں بیس بہت ہے ایسے ہوگ ہیں جن کا ندہی تعضب اُن کے عدل واقعہ ف پر غالب آگیا ہے بیباں تک کہ وہ اپنی جب ات ہے ایک ایسے ٹون خوارمہدی کے انتظار میں میں کہ گویا وہ رمین کونٹالفوں کے خون ے سُر خ کرویگا۔ اور نہ صرف یمی بلکہ بدیجی اُن کا خوال ہے کہ عفرت سے النظیفالا بھی آسون سے اس فرض ہے اور یں گئے کہ جومبدی کے واقعدے مبرد واقعار ان زعدہ رہ گئے ہیں ان کے خون ہے کبھی زہین مرا یک دریا ہیا دیں'' ۔ (شاہ ۔ افراق میں ہنمیہ )

" بعض صاحبوں نے مسمانوں میں اس مضمون کی بایت اعتراض کی اور بعض نے خصوط ہیں ہے اور بعض نے خصوط ہیں کا بایت اعتراض کی اور بعض نے خصوط ہیں کا مسمانوں کو دوسری عملداریوں پر کیوں تر بہتی دی۔ اشہوہ تر آس ماہ خیر ان ان بوگوں (مسمانوں) کے مختی عملداریوں پر کیوں تر بہتی دی۔ ان شہوہ تر آس ماہ خیر ان ان بوگوں (مسمانوں) کے مختی میں ان کرد کی میں ہون ہوں تو صد این حسن کی کہا ہیں دیکھتی جا بیش جن میں وہ نعوذ یواللہ ملکہ معظمہ کو بھی مہدی کے سر منے بیش کرتا ہے اور نہا ہے کہ سے دور گستا خی کے اغاظ سے یود کرتا ہے کو بھی مہدی کے سر منے بیش کرتا ہے اور نہا ہے کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوں ہوں کے دور کیوں کے دور کیا ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہونے کے دور کیا ہے ہون کے دور کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے اغاظ سے می دور کیا ہے کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی

جن کو ہم کسی طرح اس جگد نقل نہیں کر سکتے۔ جوج ہے اُن کی کتابوں کو دیکھ لیے ہیدو ہی صدیق هس ہے جس کوجر حسین نے مجتر وینا یا مواقعا۔ بھد کیونکراور کس طرح ہے اینے مجتر و ے اُن کی دائے الگ ہوسکتی ہے۔اب ان کی متناقض کتابیں جو گورنمنٹ کے سامنے پچھو بیان ٹیل اور اپنے بھا ئیول کے ساتھ اندرون جرے کچھ بیان بدأن کے من فقانہ طریق کو ٹابت کررہی ہیں اور منافق خدر کے نزو یک بھی ڈیل ہوتا ہے اور مخلوق کے نزو یک بھی۔ یہ وگ ور حقیقت مشکلات میں میں ن کے تو کئی عقیدے گور تمنث کے مصالح کے برخلاف جِي ب محرمنا فقاندطريق اختيار ندكري توكيا كرين " دعير احري سهه)" بإرباراصر ران ( ۱۱۰۰ ء ) کا اسی بات میر بوتا ہے کہ بید لک و را محرب سنجا در اسینے دیوں میں جب د کرنا فرض سجھتے ہیں جو مخص اس عقیدہ جہا د گوبند ہا نتا ہوا وراُس کے برخلاف ہواں کا نام دج ں رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں چنا نجہ میں بھی مدت ہے اس فتوی کے نیچے ہول اور مجھے جو اس ملک کے بعض مولو ہوں نے دجال اور کافر قراردی ادر گورنمنٹ برطانیے کے قانون ہے بھی ہے خوف ہو کرمیری نسبت ایک چھیا ہوا فتوی شائع کیا کہ میر خص واجب انتشل ہے اور اس کا مال وٹنا بلکہ عورتوں کو نکار کرلے جانا بڑے تو اب کا موجب ہے ۔ س کا سب کیا ؟ بھی تو تھ کہ میراسیج موعود ہونا دوران سے جہادی مسائل کے تخالف وعظ کرنا ،ور ان کے خونی میچ اور خونی مہدی کے آئے کو جس مر اُن کوئو ٹ مار کی بیزی بیزی 'میدین تھیں مراسر باطل تشہر نا اُن کے فضب،ورعداوت کامو جب جو گیا''۔

(ないしなりいか)

ے ہاں دب اندن کی تو جن کے ذکر سے کلیوشق ہوتا ہوگا۔ مگر کتاب البریہ بھی بیسا ٹیوں اور آریوں کے دواتی ہم کمواس اور گالیاں جو انہوں نے اپنی تسانیب بٹی اسوم ،ور وافی مسلام الفظاؤوی ہیں۔ بغیر فعوذ باللہ سکیے نہ بیت ہے جیاتی سے قل کرویں ہیں۔ (مؤنف)

ع العدة الفرعيني المكافرين جوث ادراقش وكركوني بحي مرزائي ان القريق جونا انوكل و يسكن بهر (مؤلف)

ا بی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گذارش کرنا جا ہتا ہوں وہ مولوی جن کے عقا ُ مُدیس میہ بات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کرعیں نیوں گول کرنا موجب تُوابِ عظیم ہے اوراس سے بہشت کی وہ عظیم الثنان نعتیں ملیں گی کہ وہ ندتم زیسے ال<sup>س</sup>تیں ہیں شدج ، ہے شدر کو ق ہے اور شکسی اور نیکی کے کام ہے جھے خوب معلوم ہے کہ بیدلوگ در میر دہ عوام اسمائی کے کا ن ٹیل ایسے وعظ پہنچ تے رہجے میں آخر دن رات ایسے وعظول کو سَنَ مَرانَ يُوگُونِ كِي دِلُونِ بِمِر جُوحِيوا مَاتِ مِيلٍ ، وران مِيلٍ بَهِي تَصورُ ابحي فرق ہے بہت بزا امثر ہوتا ہے۔اور وہ در تھے معلاج جائے تیں وران میں ایک ذرہ رحم یاتی نہیں رہت اور ایسی بے رحی سے خوز بیزیاں کرتے ہیں جن سے بدن کا نتیا ہے اور اگر چدسر حدی اور افق فی ملکول میں اس فتم کے مولوی بکترے بھرے بیڑے بیں جوالیے ایسے وعظ کیا کرتے ہیں تکرمیری رائے تویہ ہے کہ و پنجاب اور ہمدوستان بھی ایسے مودو ول سے خالی تبیل اگر گورنمنٹ عالیہ نے مید یفتین کران ہے کہ اس ملک کے تن م مولوی این فتیم کے بنیا ، ت سے یا ک اور ممرز ا ہیں تو ہے یفین بینک تظریر ثانی کے اس ہے میرے نز دیک اکٹر مسجد نشین نا درن مخضوب الغضب ملا یے ہیں کان گندے خیالات ہے ہری نہیں ایس کی بچے گہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کے احسامًات كوفر الموش كرك اس عاول كورنمنث كے جيسے ہوئے وشمن ايس-١٠١١ جرارال ١٥٠ " بعض مسلمانول کا میرهار ہے کہ بچائے ،س کے کیروہ اینے وشمنوں سے پیار کریں ناحق ایک قاتل شرم مذہبی ہونہ ہے ایسے لوگوں کوٹل کردیتے ہیں۔، رہار جود ماهم ر

ا کیا چھم فلک نے اس سے بوطر پی تو مے غدری کی مثال پیش کی ہے۔ اس بظاہر ٹو ڈی اعظم اور جاسوں جھنم بلک ور پروہ پر طاحیہ سے میں سے بوے دشمن کا بس چاتا تو آبکہ سلمان بھی زندہ ٹھر نہا تا۔ تمام علاء کو بھالی و بچاتی ۔ حب اسے میروقراد حاصل ہوتا۔ فدر سے بعد سے سب تک مکومت ہرطان ہے کی ہندوٹو از یا لیسی اور سماٹوں کو ہرمیدان بھر ٹھکر و سینے کی ڈھروری اس (مراز) پر عائد ہوتی ہے۔ اب تک بھرے وں سے در سلماٹوں سے صاف ٹیس ہوئے سماٹوں کی ہرطرح کی ہرباوی کا ذروادی جس بن میں من فائی ہوا ہے۔ (مؤلف)

بنام وہ تسر نے اگور شمنٹ کے بیسلوک اوراحسان بیس مسعمانوں کی طرف سے اس کاعوش میدویا جاتا ہے کہنا حق ہے گناہ ہے قصور ان حکام گوئی کرویتے ہیں جووان رات ، قصاف کی پایندی ہے ملک کی خدمت میں مشخول ہیں۔ دخیر ریاز جبودی ۱۳۵۶ عام و تسرید )

#### متضاددعاوي

شد بریشال خواب من از کثرت تعبیره (۱) مجدود تجهد بدين حديد) (۲) محدث ( رياديام سيه) (۳) مبدى ، خر الزمان ( ر \_) ( سم) مستح موجود ( \_ \_ الايم) ( ۵ ) مام الزمان ( سه ورة ۱۱ مام) ( ۲ ) تي ( شته ري على كا زر) (4) فلدا كے لئے بمزر بيا ہون كردهيد اول (٨) الله تعالى ك یانی ( اُطقہ ) ہے (اربعین نمزا ایس ۱۹) (۹) میں نے قواب میں دیکھا کہ جو بہواللہ ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ " بخنیک ہے ہی ۱۳۵۸ کا ایما کہتا ہے اے مرز اتو مجھ سے ہے ، اور میں تھے ہوں (ابھری)(۱۱) میں صور ہول رائیدة القران)(۱۲) این الملک سے سکھ يب در ( مشري) (١٣٠) اوركويال كرش (الكجرب أنوت) (١١٠) آريول كابادشاه (ابشري) (۱۵) حجراسودمثم (ابشري)(۱۲)منم محمد (رئين) (۱۲)متم احمد (رثين) (۱۸)منم كليم خده (ديثين)(٩) يُشِ بَهِي موي (٢٠) بمجي يعقوب بهول (٢١) آ دِم بيزاحمه مختار ـ (٢٢) در برم حامد بهد ایراد (درش) (۲۳)حارث حراث (زالد دیم) (۲۳)، صور (شاوة اقرس) (۲۵) هارت تراث ۲۱ سلمان میکانکل (۲۷) فیک مادة (۲۸) فاروقیة ، (۲۹) کن (نوٹ) موہوی صاحب مجریشر کٹوی نے خوب کلیو ہے کمجی احریجی آ دیم بھی تھی کمجی مریم ۔ سنتقال نہ ہونا کی جمونا کی تك فى بيد ميرة اليور كمة مرقور كوي في كي بيروه مرد صاحب كا دا يستعين كروي كدو كور في كيا تضاوران كاخاص والوی کی تفاسآن کے سک کی کے ویروں اس سے باول کا اللاے متعمل کرے اس خطاف روام انہیں جوار مرزا میا حب كمرية كيادران كك معدى ورول ادولي قاديال وكتاج رى تجايرى وجن مويد ورى كرده مرت مرز صاحب كامل وتوے ہے بی چھڑ رہے ہیں۔ وراصل مرز صاحب کے وعادی اس کثرت سے ہیں ۔ کدامت مررائی ہی وان کی بنام

اختلاف کا ہونا ۔ ذی امرتھا ، ونیا کا کوئی عہدہ یا حرصت اسکی تین ۔ جے حاصل کرنے کے لئے مرر کا دیائی نے سی نسک ہو۔

### متضادا قوال

ا مسیح کی قبرگلیل میں ہے۔( ررکارس ۱۷۴) حضرت عیسیٰ کی قبر بد دشام میں ہے۔(ست بچن مدشیوس ۱۳ )حضرت کیسی کی قبر شمیر میں ہے۔(ماز هیفت)

۳ - علاء وجال بین \_ رایخ سه من ۹) یا قبار قویش وجال بین \_ اور بیل ان کا گدها ہے۔ ( ریس ۳۳۳ ) یا ورکی وجال بیل \_ (دریس ۴۸۰) این صیادی اوجال تقا۔ ( ریساشین ۱۶)

۳ - خد تعالی کا قانون قدرت برگز بدل نہیں سکتا۔ ( سات صدیفن بس ۸ )خداا ہے خاص

ا کیا بھی وہ حقیقت ہے جوآ مخصرت ﷺ پر بقول مرر منکشف شاہوئی تھی اور مرر اپر موہومنکشف ہوئی ر مرف وجاں کی حقیقت کے حصاتی جارالکف اتوال مرزا کے موجود ایس۔ بندوں کے سئے یہ قانون بدل لیتا ہے۔ (چرمسرف ۱۹۷)

اس مرجیح موجود اپنے وقت ہر اپنے نشانوں کے ساتھ سکیا۔ (رادص ۱۳۱۳) اس عا 7 نے جوشیل موجود دیاں رابع اس عا 7 نے جوشیل موجود دیاں کر بیٹے ہیں۔ "میل نے جوشیل موجود دیاں کر بیٹے ہیں۔ "میل نے بیدوجوی ہر گرفتیس کی کرمیج بن مربیم ہول جوشخص بیدالزام میرے پرلگاہ سے وہ مرامر مفتری بدور کرڈ اب ہے " (رودی مورامر ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے بیسے اوروس ہزار بھی معین کے آئندہ زمانوں میں میرے بیسے اوروس ہزار بھی

آن و فی تین کے سے جہار ہے میدوموں نانے نبوت کی شرونیوں تفہر الی ( تہنیم مرم مرم) وہ این حریم جو آن وال ہے کوئی فی نبیل ہوگا۔ ( ازار س ۱۱۰) جس آن والے میں موثود کا صدیثوں ہے ہوگا۔ ( ازار س ۱۱۰) جس آن والے میں موثود کا صدیثوں ہے ہیں دینوں گیا ہے کہ وہ نی ہوگا۔ ( هین ۱۱۰ وقی س ۲۵۰)
 اسمیح کوصلیب ہر تین کھنے گذرے تھے۔ ( ادالہ س ۲۵۰) '' صرف وہ کھنے گذرے تھے۔ ( ادالہ س ۲۵۰) '' صرف وہ کھنے گذرے تھے۔ ( ادالہ س ۲۵۰) '' صرف وہ کھنے گذرے تھے۔

ے حصرت کی چڑیوں اور ہو وجود کیے مجز ہ کے طور پر ان کا پرو زقر آن کریم سے ثابت ہے۔ (''نیہ ملات بس ۱۲۸) ن میرندوں کا پرواز کرنا قر آن شریف ہے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ (ادار اور مص عدم ماشیہ)

 کی صرف ہے کہ بیوع مسیح نے بھی بعض میجزات دکھدے ۔ (ریاد بھیر 1919) گرحق بات ہے ہے کہ آ ہے ہے کو لَی میجز فریش ہوا۔ (خیرائی میخم ہیں۔ دیئے)

9 مسیح این مریم اس مت کے شاریش آگئے میں۔ درادیں ۹۴۲ احفزت عیسیٰ کوائنٹی قرار دینا کفرے۔ (میمہ براہیں صدہ میں ۹۲) الرقية آبنون

#### تلك عشرة كاملة

مرزا صاحب کی کتب متضاد اور متناقض اقوال سے بھرپور ہیں۔ قار کین اس کتاب میں کئی جگداس اختلاف کا ملہ حظہ کر چکے بوں گے۔ اسبدایے اقوں کے قائل کے حق میں بھی مرزاصاحب کا فیصلیہ ﷺ۔

" فل ہر ہے کہ ایک و روسے دو متناقض یا تیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق ہے نسان یا پاگل کہلاتا ہے یا منافق ۔ '(ست بھر بس)" اس شخص کی حالت میک مخبوط امحوس انسان کی ہے کہ کھال کھاں تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ '(ھید ہوں بس ۱۸۰۸) کوئی وانشمند اور قائم کمواس وی دوایسے متضاد رعت د ہر گر تھیں رکھ سکتا۔ (زیدہ ۱۳۰۹) جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور جوتا ہے۔ (هم ربراہین، صرفیم بس ۱۱۱)

#### نشانات صدافت

"میں موعود کے منعلق جوا صاویت میں آیا ہے کہاں پر بروہ چاوری ہوگی۔ان سے مراد حسب تاویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں جو بندہ میں موجود ہیں۔ دوران سراور کثرت بیبیٹا ب۔موفر لذکراس هذیت ہے ہے کہ ریت کوسوسود فعہ بیٹ ب کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے خفقان ادر ضعف قلب اس فقد رہے کہا یک میڑھی ہے دوسری میڑھی بیر قعدم ر کھتا ہوں تو یول معلوم ہونا ہے کہ میں اب مر کے مرا۔ جس شخص کو ہر اقت خوف جان ادحق ہو
اور موت سائے نظر آ رہی ہو ہی کو کب جرائت ہوئئی ہے کہ خدائے کم بیزل کی نسبت
فتر ایر دائری سے قام ہے۔ ڈاکٹروں نے تشہیم کیا ہے کہ کٹریت پیشاب کا مریض مسلول
وید تو ق کی طورح مہوت کے نرغہ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور گھل گل سکاتی م بدن لاغر ہوج تا
ہے۔'' (ربیمی نبر ایما ہم ہد)

(شيرانجام بنقم، هاشيه من ۴۵)

طاعون میری صدات کا نشان ہے۔ طاعون میری المرت کے سے بھیجی ہے

تا کرنشان پورے بور۔ ( شدرد بنین وغیرہ) ''سورة فاتح میری صدالت کی گواہ ہے کیونکہ اس

میں فظ کمد ہے جس سے میرا نام احمد شنتن ہو ہے۔ انقل رکا، یہ (ایک وفعد آپ نے گرم

لقمہ جبایہ ففا تو ہے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر کہ کہ تا تا تا تو اس وقت سے بیشگوئی پوری ہوئی تھی

کہ امام مہدی کشت کی جہ سے ران پر ہاتھ مار کر کار م کی کریں گے۔ سے الشیش اللہ کے وقت

میں شیرا در بکری کا ایک جگدل کریا نی بینا اگر بیزی حکومت کے کار ڈول پر مندرجہ تصویر ہے

فى برے \_(اللهاتكاوي)

"میری طاقت مردی کا احدم تقی اور دیراندس لی رنگ میں میری زندگی تھی اس لئے میں میری زندگی تھی اس لئے میری شادی پر میرے بعض دوستول نے افسوس کیا میں نے کشنی طور پر دیکھ کہ کیک فرشتہ وہ دوا میر کے معتدیش ڈال رہ ہے چنا نچے میں نے وہ دوا تیار کی اور پھر بہتے تیس خداوں طاقت میں بچاس مرد کے قائم مقد م دیکھ۔ (زیاق افتوب ۲۸)

### شجاعت مرزا

"جب تک خدائس کی ساتھ ندہویہ ستقامت اور بیٹج عت ورید بذل ال برگز وقوع میں ہی نہیں سکتی بھی سی نے اس زمانہ کے سی مولوی کودیکھایات کہ اس نے دموت اسدم کے ہے کسی اسٹنٹ کشنز اگر بیز کی طرف ہی کوئی خط بھیج لیکن سی جگہ صرف اس قدر بلکہ پارلینٹ منڈن اور شنر ادہ وی عہد ملکہ معظمہ اور شنر دونسی رک کی خدمت میں بھی دعوت اس م شے اشتہا راور خطوط بھیج شکتے۔ (جہوہ القرآن وید)

جب گورنمنٹ کی طرف سے تنبید ہوئی تو سابقہ دو یہ چھوڑ کر فورا اپنی جماعت ہم تھیجت کرنے گئے۔ " بی اس وقت بطور تھیجت اپنی بھ عت گونصوصاً اور تی مسمد نوں کو عموماً کہتا ہوں کہ وہ اس طریق بخت گوئی سے اسپے تیش ہی کیں اور غیر تو موں کی ہاتوں پر پورے حوصد کے ساتھ مبر کرکے اسپے نیک خلاق اور درگذر اور مبر کو گورنمنٹ پر ظاہر کریں۔ سو یکی تھیجت ہے کہ اسپے طور پر کوئی اشتعال ورکوئی بختی مت کرو اور کئی آزار تھانے کے وقت حام سے ستی شرو۔ (الناب بریہ بایما) گورنمنٹ کی تنبید سے مرتجوب ہو کر لکس آئندہ بیس پندئیس کرتا کہ ایس درخواستوں پر کوئی انذاری پیشگوئی کی جائے بلکہ
آئند ایک سنے بھاری طرف سے بیاصول رہے گا کہ کوئی ایک نذاری پیشگوئیوں کیلئے
درخواست کی ہے تو اسکی طرف ہر گز توجہ بیس کی جائی جب تک وہ کی تحریری تھم اب زت
صاحب جہ کر ہے شامع کی طرف سے ٹیش نہ کرے۔ (اکاب البربیہ) بیس اپنی جماعت کو چند
لفظ بطور تھیجت کہتا جول کہ وہ طریق تقوی پر پنجہ مار کریا وہ گوئی کے مقابلہ پر یاوہ گوئی نہ
کریں۔ اور گاہوں کے مقابلہ بیس گالیوں نہ دیں۔ (اردیقت بس) ایس کے صاحب ڈپٹی

حضرت بيرسيد مهر على شاه صاحب گوار و كه مد طده العالى كو دود بقى الا به و بيل مقابله كل دعوت و كى جب بير صاحب مي جوري الآخي كن قو مرز صاحب مقابله بيل شرآئ اور شنها رويا كن بيل مرصدى شنها رويا كن بيل مبرحال را جوري في عالم مرصدى بير صحب كم ماته في الوري بيل كل موري كل مين الوري كل كمين الورشل كمين الورشل كمين الورشل كمين الورشل كل كوچوں بيل كاليول ويت بير صحب كے ماته في الوري في كاليول ويت بير كر وجوري طرف كت بيل كر جھے الب م موا۔ "و الله يعصم مك من الناس " خد تي وكن في الله يعصم كى صد فت برعدم ، بيان كا جوت ماتا ہے ورا پي آپ كو اجوري الله في حدل الانسياء "كى صد فت برعدم ، بيان كا جوت ماتا ہے ورا پي آپ كو اجوري الله في حدل الانسياء "كى صد فت برعدم ، بيان كا جوت ماتا ہے ورا پي آپ كو اجوري الله في حدل الانسياء "كى صد فت برعدم ، بيان كا جوت ماتا ہے ورا پي آپ كو اجوري الله في حدل الانسياء "كى صد فت برعدم ، بيان كا جوت ماتا ہے ورا پي آپ كو اجوري الله في حدل الانسياء "كليمة بيل ۔

# تقل حکم عدالت ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ

" بی ایم و بیرو دگلس صاحب بها در و شرکت مجستریت گور داسیور کی عدالعت سے مور دیہ ۲۳ میں ایک تا دیا ن مور دیہ ۲۳ میں میں کار بذر بیدو، کر کار کار رک بنام مرز، غدم احمد ساکن قادیا ن

حسب ریمارک فیصلے ہوئے۔'' جوتح ریات عدالت میں بیش کی گئی ہیں ان ہے وہ ضح ہوتا ہے کہ وہ فتندا گئیز ہے انہوں نے بلاشیہ طبائع کواشتعال کی طرف ، کل کررکھا ہے ہیں مرز غلام احمد کو متنبہ کیا جو تاہے کہ وہ ملائم اور مناسب ابغاظ میں اپٹی تحریرات استعال کریں ورنہ بحثیت صاحب جمیشرین ضلع ہم کومز پیرکا، وائی کرنی پڑے گئے۔''

اس کے بعد عادت کی بنا پر مجبور ہو کر مرز سے ندر ہاگیا اس لئے مسٹر ڈونی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ بہرورگورد سپور کی عدالت میں مورند ۳۳ فرور کی ۱۸۹۹ء مرز اندام احمد کو حسب ذیل صفی قرار نامہ داغل کرنے پر مجبور کیا گیا۔

'' میں مرزا ندیم ،حمد قاد مانی اپنے آپ کو بھنور خداوند تند کی حاضر جان کر یا قرار صالح ،قرار کرنا ہوں کہ آئندہ

ا میں ایس پیشگوئی جس ہے کی محص کی تحقیر (ذائت) کی جائے یا مناسب هور سے حقارت (ذائت) کی جائے یا مناسب هور سے حقارت (ذائت) مجھی جائے یا خداوند تعالیٰ کی نارائنٹگ کا موروہ وٹائغ کرنے سے اجتناب کرونگا۔

۳ میں اس ہے بھی ایفٹ ب کرو نگاش کئے کرنے ہے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ کسی خص کو حقی رہا ہے کہ کسی خص کو حقی رہا ہے گئی کہ سے جس سے میانشان ظاہر ہو کہ وہ چھی مور دعما ب اللہ ہے خدا ہم کرے کہ میاحثہ مذہبی میں کو ن صادق اور کون کا ذیب ہے۔

سو میں ہے اب م کی شاعت ہے بھی پر ہیز کرونگا کہ جس ہے کی شخص کا حقیر ( زلیل ) ہونایا موروعمّاب البی ہونا ظاہر ہو یا ہے اظہر ر کے وجو ہ یائے جہ کیں۔

توے ۔ اقرار نامہ کا بیک ایک تفاقورے ہے می مرم را اصاحب کے احتادی اللہ الوکل اور شیاحت و فیرہ کی صفات اور صدافت کے نشانا است کا مطالعہ کریں۔ بَرَقِ آبَانَ فَي

( د شخط مرز نلام حمد قاد مانی بقلم خود )

## مرزا كىفتوحات

" عیری کی جری میں کری مانگنے پراے (مولوی حسین بنالوی کو) وہ وَمت نعیب ہوئی جس ہے اَلیک شریف آ دی مارے ندامت کے مرسکتا ہے۔ یہ ایک شادق کی ذالت چاہئی اور کہ جائیک شریف آ دی مارے ندامت کے مرسکتا ہے۔ یہ ایک صادق کی ذالت چاہئی اور کہ چاہئی اور کہ کہ کری کے درخو ست پر صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے جھڑ کیاں دیں اور کہ کہ کری نہ بھی تجھکو اور شری ہے بایا اور کہ کے میدھ کھڑا ہو جو اور ال پر موت پر موت پر موت یہ بوئی کہ ان جمئر کیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے وجا اور ال پر موت پر موت پر موت ہے ہوئی کہ ان جمئر کیوں کے وقت یہ عاجز صاحب ڈپٹی کمشنر کے قریب ہی کری پر جیفا ہوا تھ جس کی ذائد و کیھنے کہنے وہ آج تھی اور جھے پہھر فردت نہیں کہ س واقعہ کوہار بار کاموں کے جبری کے قدر موجود ہیں اور ال کا عملہ موجود ہاں ہے لیک کہ س واقعہ کوہار بار کاموں کے جبری کے قدر موجود ہیں اور ال کا عملہ موجود ہاں ہے ایک ورس کی مرحل کا میں سے ہوئی اور وہ یہ کہ ہے ایک صدی ہی رو ہے تھے جسے آگم ورس کی موجود کی میں مراد بھی پوری نہ دوسری فیکس موان نے من تیرہ خیل سے ایک صدی ہی ہوگوں کی ہی مراد بھی پوری نہ ہونے دی وربعہ شخص ہوگر اس کا موا ہے ہوا سوضدا نے من تیرہ خیل سے ایک صدی کی ہو مورا کی میں مراد بھی پوری نہ ہونے دی وربعہ شخص ہوگر اس کا موا ہے ہوا سوضدا نے من تیرہ خیل سے ایک صدی کی ہو مورا کی کا موا ہے ہوا سوضدا نے من تیرہ خیل سے ایک صدی کی ہو مورا کی ہو میں اور اور دیاں کا موا ہے ہوا سوضدا نے من تیرہ خیل سے ایک میں مراد ہی پوری نہ دی وربعہ شخص ہوگر اس کا مواج کی گیاں آگر گیکس موان ہو کی گیا ۔ " (خرورہ والی موجود)

اِ آپ کیوں شدیا رہ دلکھیں۔ وعد کی مجریش بیرموقع طا۔ اور اپنے سفیر ضد سے ایک جھڑک مودوی صاحب کو داوا کر پے خیالات بیل دیلٹورپ کتے کریں۔ مرز اسف آپی کٹابوں بیل کی جگ پی اس تنظیم الشاں کتے کاؤکر کیا ہے۔ فارکین اس میرز اکا سفلہ تھمام اور سفلہ مواج ہونا معلوم کر سکتے جیں۔ (مولف)

ع اس دومری نخ عقیم کوفاعی مخوان اور قاعی شان ہے "بینوان اکا نیکس اور تا اوانشان" پراس نے شرکع کیو تھا۔ ایسے نشان دیکے کرمرز دئیوں نے مرزا کوئی شنیم کیا ہم ہی منتشل واکش یہ چاکہ بیست

#### عدم ایفائے عہد

ا ہرائین احمد میرے متعلق بین کیو کہ کتاب ۲۰۰۰ جزوتک پیٹی گئی ہے بیٹیگی قیمت وگول ہے طلب کی مسلمانوں نے چندے و نے مگر ۵۰ جلدوں کے بجائے صرف ۵ جددیں طبع موسیس ۔ اس سے جعد میہ جددی کی وہد طبع ہوئیں مگر مرز صاحب اشتہاری کتب فروشوں کی طرح دنیا کی نظر میں گذم نما جو فروش ہی فاہت ہوئے۔

۲ . بیک رس یہ ، جوارا " قرآنی طاقتوں کا جنوہ گاہا ' ورتفییر سناب عزیز چھپوائے کے لئے
 چندہ جمع کیا تگرندرس لہ ، جوارالکا اور نہ ہی تفییرش کع جوئی۔

سو جنگ مقدس ہیں ۱۹۰ پر مکھا" آگھم پندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ ہے ہمزائے موت ہاہ ہیں شد پڑے او بیش مقدس ہیں ہوئے ہیں ہر کیک ہم واٹھانے کے لئے تیارہوں جھکو ذیبل کیا جائے رو سیرہ کیا جائے ہیں ہر کیک ہم واٹھانے کے لئے تیارہوں جھکو ذیبل کیا جائے ہو او فیمرہ سیرہ کیا جائے ہیں درتہ وفیمرہ کی جائے ہیں درتہ وفیمرہ گر آگھم میعادیس شر سن ہے کہ جیسائی رسد لے کرا نے گرم زاصہ حب نے وعدہ پورانہ کیا اور گھرے یا ہرنہ لگا آئیل جائے تھ کہ وعدہ کے مطابل فوتی ہے رشد اپنے گلے ہیں فو لکر پھرٹس پر سک جائے تا کے گلوق خدا ان کے دام فریب ہے آزادہوتی گرشرم چہ شے است کہ بیش ہرزا آبید۔

م تخذ گواڑ و بیا کے ساتھ ایک اشتی ر نعالی پانچ سورو پید شاکع کی جس بیل لکھا کہ "اگر کوئی الی مفتر تو س کا ثبوت و یگا جس نے خد کا معمور ، یا نبی یارسوں ہوئے کا دیوئی کی ہواور اس دعوے کے بعد ۲۳ برس جیتا رہ ہوتو اس کوسٹ پانچ سورو پیانعام دیا جا بیگا۔" اس کے جواب بین ضعع وارنبر سے رس قطع الوثین ش کھ کیا گیا جس میں ، یک چھوڑ کئی ایسے کا ذب معیان نبوت پیش کے جوطبی موت ہے ۲۴ برس دع ی کرنے کے بعدم سے گرمرز ا صدیجیٹ نے وعدہ پوراندکی، ورانعام شدیا۔

زالداوہام میں لفظ تو فی کے تعدق یک برارروپیا انعا کی چین ویاعلی ، نے جوابات کی ویاعلی ، نے جوابات کی ویے خصوصاً مور یا وہ القاسم محمد حسین کولو تارزوی صاحب میں برس ہے ، س رقم کا مطاب کررہے ہیں گرم زائی حدقوں میں بر برت ناطاری ہے۔

#### عام حالات

مرزاص حب عام طور پر نماز ، بنجگان اور صوم رمضان کے پابند نہ تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے سخری تین سرانوں میں پالکل روز ہنییں رکھا۔ (سے ہسدی، مصد سرر بنیر احمد پسر مرر صحب بس ہم امولوی خدا بنٹش مرحوم واعظ مرتبر کی کا بیون ہے کہ عظ نے مررا جمعہ مقاعت کولوں تارک سنیا جائے شجرے دیوچہ رہے ہمیشہ مسجد وجہ نہ آئے

(كَلْمُ فَعَلَ رَحَالَى جَلِ هَا)

مرزاصا حب خود لکھتے ہیں کٹرسفر ہیں تمازوں کو جن کر بیتا ہوں اوروقت پر نہیں پڑھ سکتا اور مجدوں ہیں جانا کر ہت جھتا ہوں۔ (مخصافخ اسرم بھوج) مرزاصا حب کا بدری مرید نشی عبدالعزیز نمبردار بنالہ اپنی کتاب کا شف اسرار نہائی ہیں ۱۹۵۸ میں کھتا ہے کہ مرزا صاحب محص علیائے سندم کے سب دھتم کی تحریرے وقت بہتر بہتر نمازیں جع کرے ضائع کردیتے ہیں۔

مریدوں کے اعتراض پر کہا ۔"میری طبیعت کی افتادائی و قع ہوئی ہےکہ

افقائے قلب نے ظہر اور عصر کی فرا وں کو جھٹے کرنے کا مشورہ وہ ہم کی وقت روح فی جھٹی میں معروف ہیں۔ پانچوں فرا وں کے جھٹے کرنے کی راہ کھٹل گئی ہے۔ (مسان اوی اجمہ یہ اللہ معروف ہیں۔ پانچوں فرا جس وہ میں وہر بے لوگوں نے فراز عصر اوا کی گرم رزا صاحب مع بے خد، م کے علیجہ وہ بیٹے دہے۔ مرزائے قادیون نے ماہ رمضان کے دنوں ہیں بہق م بے خد، م کے علیجہ وہ بیٹے دہے۔ مرزائے قادیون نے ماہ رمضان کے دنوں ہیں بہق م کہ دھیا ندایک گی جو دیا۔ مقد می خیار نے اس کا طیفہ فل ہر کی کے مرزاص حب نے ملا سے اسد م کی شکا بہت کرتے ہوئے کو ان کو وائرہ اس م سے فارخ کرنے کا فتو کی وہتے ہیں وریافت کی شکارت کرتے یا فرائیس پڑھتے یا روزہ کی کہ کیوں وہ ایس کرتے ہیں گیا ہم خلاوت قرآن فیس کرتے یا فرائیس پڑھتے یا روزہ فیس رکھتے لطف یہ کہ مرز، صاحب ہروی منٹ سے بعد کی جرد ہیے جو تے تھے۔ گویا ور ان کے حوار کی ورم یو بھی بطور تیڑگ آگا ہم میں دورہ گئیں کر مد بھی جو تے تھے۔ گویا مرز، کیس تھ ن کے مریدول نے بھی روزہ فیس دکھ تھا۔ اس لئے مرزا صاحب کے اس موال پر کہ ہم روزہ فیس دکھتے سامعیان تبھی کو ضبط فیل کر شکے۔

ایھے تھے تعالی اشتہار دینے اور ناج ئز شرا کا پی طرف پیش کرنے کے فن میں مکا اور موجد تھے۔ آپ سے پہلے لوگ فسفہ افعام سے نا آشن تھے۔ مناظر و کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مولوی محمد بشیرصا حب سے ایک دفعہ تحریری مناظر و کیا گرنائن م چھوڈ کرقادیون بھا گ ۔ مولوی محمد بشیرصا حب سے ایک دفعہ تحریری مناظر و کیا گرنائن م چھوڈ کرقادیون بھا گ

حصرت قبلسيد بيرمبرعل شاه صاحب كولزوى مد هده العالى كوتفسير أو أي كرية مق بله کی دعوت دی حضرت محدول معدی بیس علمائے کرام لا ہور میں روثق افر وز ہوئے مرز کوتاریں برتاریں دی گئیں ممراہ مصرید ن میں " نے کا حوصد شہوا مرزائے ماس بزارول روپیدر ہتے تھے محر مبھی زکوۃ وینا ٹابت نہیں ہوا۔ جال جبن کے متعلق ایک رسالہ 'عشق مجازی اور قادیانی کی بوسد بازی' مرزا کی زندگی میں شائع ہوا اس کا جواب دینے کا کسی کو حوصلہ ندجو ۔اورمرزائے ہیں اثر م ہے کسی جگہا چی بریت ظاہرتیوں کی ۔ حال ہی ہیں انجمن میابا۔ امرتسری طرف سے ایک ٹریکٹ بعنوان'' پنجائی نبی کی درویث ندزندگی کے چند دلچسپ نمونے''شالع ہوا ہے جس میں مرزا کے خطوط سے مرز . کی برتکلف زندگی اور میش وعشرت ٹابت کی ہے۔ زیرات، ریٹم کیڑے، جال کی قیصوں، کلاک، فینسی اشیا، تانے کے حمام ، کا بلی گرم پیشتین ،عمد « بیگی یون ، منگرمیزی یا خانے ،عمد ه پستر اورش ندار خیمول کی فر ماتشوں کے ذکر کے بعد مرزا کے کئی آرڈ رمفرح عنبری مشک ف مص کے درج کیا گیا ہے اور ساتھ ہی سر دار دوعہ کم سید کر سین ﷺ کی یا کیزہ ورب دہ زندگی کا بھی ذکر کیا گیاہے تا کہ لوگوں يرم زاك حب كے دعویٰ "منم محمد" کی حقیقت واضح ہو بکے۔

## مرزاکی تا کامی

" میرا کام جس کے سے میں کھڑا ہوں ہیں ہے کہ میں عیسی پریٹی سے ستون کو تو رول ور مثلیث کی جگرتو ہے۔ کی مشون کو تو رول ور مثلیث کی جگرتو مید یجھیں و کی حضور کی جلایت و نیا پر ظاہر کروں ہیں اگر جھو سے کروڑ شان بھی فل ہر جوں اور بیا عسف فائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا جوں و نیا جھو سے کیوں وشنی کرتی ہو اور میں سے انجام کو کو سنبیل دیکھتی اگر میں ہے وہ کام کر دکھر یا جو سے یا مہدی نے کرٹا تھ تو میں ہوں، ور اگر پیچھ شدھو، اور میں مرکبی تو پھر سب کو ہ رہیں کہ میں حجموٹا مہوں۔ ' (بررہ جو، اُر ۱۹۰۷) ' مالک خطاب العزق آئے منظر بیب ہے کہ خدا اس ملکہ

ا مرد کی ان الله نا پرخود کریں ۔ اور میندووں کی موجودہ سیاسی ندئی تا کی اور بار رہیدا شرحی مکانوں کو جذب کرنے ک واقعات سے اپنے گوروکی صدافت کا عمازہ کرلیس ۔

ع محرمرزا صاحب دایاسے جل بیساد روفی تعییرش تع شکر سے۔

توت ر علاد داری میرزاص حب اسید بر مقعد و در این ناکام به جس کی تغییل آیم مطلوم بوگی رمثان ( ) به تقم میداد هی ندم ( ۳) محدی بیگم کے نکاح کی صربت در میں رکھتے تی بائل ہے (۳) حطرت بی بری شی شاہ صاحب گواڑوی مدظلہ العالی و مگر مخالفین کی زندگی بی میں مرکز باناک بور مجھ ۔ (۳) مخالفین کے مرز الی بوٹ کا انتظار گرستے رسب ۔ اجر و وقیرہ سے العالی و برتک جرز الی زندگی اور ال کی موت کے بعد صلیب کوجس قد رسیاسی تظہد دنیا میں حاصل الواسے اور بیس تیول کی قد داد میں جربت الکیز ترتی میرز اکو جونا کرتے لئے کا الی ہے۔

سے خوشا ویکی کوٹو ڈی گئی ہے۔ گرخطا ہے بلنے کی صرحت لیکر دینا سے بال ہیں۔ اگر کوئی مرد انی سکیے کہ اُنیس خطا ہے صاصل کر نیکا شوق شرقع۔ تو اس کا کہنا سراسر خلا ہے۔ انہوں نے اس الباس کو بطور پیشکوئی شاقع کیا تھا۔ مرز اس حب کودوالت میں ایک دفعہ صاصم نے کری دیدی تھی۔ اس کا بطور کئر میں ہوں جگہ ہی کہا جول میں کیا ہے۔

(وكثوري) نورانى وجد كول اورس كشفرا دوس كے دوس في نو رتو حيدا و ل دے - بهم و كھتے ہيں اگريز اسلام كا اللہ على اور عنظر يب انہيں ساس اللہ تك بنج پيدا ہوں كے اوران كے مشددين اللي كي طرف كھيرے جو كيس كے ۔ (فرائق بن ١٣٠) قر آن شريف ميں ہے كہ اوران كے مشددين اللي كي طرف كھيرے جو كيس كے ۔ (فرائق بن ١٣٠) قر آن شريف ميں ہے كہ مخرى زوان شريف آرنا الله كا اورا يك بى اورا يك بى الله ترب برجمع بوجا تھيں گي۔ (پشر معرف ياس ١٠) "ووقر نا كئي موتود (مرز ۱) ہے۔" (پشر معرف يوس الله ترب برجمع كرويكا۔ (پشر معرف يوس موتود كوريكا۔ (پشر معرف يوس كوريكا۔ (پشر معرف يوس الله كا يك فدجب برجمع كرويكا۔ (پشر معرف يوس موتود كوريكا۔ (پشر معرف يوس) الله كا يك فدجب برجمع كرويكا۔ (پشر معرف يوس) ہيں خدا نے تمام قومول كوا يك بنانے اور سب كا ايك فدجب بنائے كيك المت ميں ہے۔ ايک نائب (مرز ۱) مقرر كيا۔ (پشر معرف يوس) موا

'' جھےاللہ تحالی نے خوشخری دی ہے کہ وہ بعض امراء اور یا دش ہوں کو بھی جمارے کروہ میں واضل کر بھا بھر بعد اس کے عام کشف میں وہ یا دشاہ دکھل نے جو گھوڑوں پر سوار ستھے۔'' دریا ہ اس برا اب م ہوا۔'' عشریب اس (مرز کو) ایک ملک پیمنظیم دیا جائے اور شخ ہوگئ ''۔ (الداویم بس ۸۵۵) اب م ہوا۔ حیری طرف نور شرحونی کی قوتیں ردک جائے اور شرح کی ایک کی قوتیں ردک جائے گئا اور شیرے پرزمانہ جوائی آ بیگا ور تیری کی طرف بھی تر وتازگی والیس کی جے کے مرملک نے مرزائی نہ بہتوں ترکی حصف ہوئے۔

ع پے شرمع دفت وہی کاب ہے جس کی تاریخ طیاحت سے چیدن بعد مرد عرکیا۔ اب المدافسانی ٹورکریں کہم زاسیے مثلی ٹیل کھ راتک کامیر ب بوا؟

سع مرز الى منا مين ده باوش وكور إن مر مرز اليول ابنا دّوه مك كون ب

اللي كروس كرومال بعدم زام حب يوها يدى بي مراكم-

ٹوٹ ۔ سرزاصاحب کواکیک دکاوی کا خواب آیا تھا۔ اور فرشند نے پانچ ہزار سپائل دینے کا دھرہ کیا تھا۔ اور اس فوج کا مردار منصور بھی کشف سے دکھایا گیا تھ ۔ (اور مال ۹۸ صافیہ) مگر مردا صاحب کا بےخواب بور شہوا۔ خیاہ کے خواب بھی وقی موتے ہیں ۔ مگر مرز کی بیٹو ب بھی ملفونگی اس طرح محمود این مرزا کو بھی افوان ہند کا تھا فار بھیف بنائے جائے کا حواب آیا تھ۔ مگر بورا شاہ ۔ (ایرکاٹ خادفت میں ۵۹)

# گی۔ (۱۳۰۳) اور در ۱٬۲۰۱۱ مک شل مرینگے یامہ بیندش ۔ '(میکرین جوری اندوں ا بر کامت مرز ا

إمكر لا جوراي شراهر مصد

مع مرزائی پیدائش ۹ و ان بھی موئی لیدا مرزا معاحب کی تشریف آورک کے ماتھ بی ارتداد کی دیا ، گئی گئے ۔ مرزا معاصب جوں جوں آن آن کرتے گئے ۔ فتر برحتا کیا ۔ مہدویت کے ادعا کے بعد یارہ ماں مکا ندہ کی ان کوآ دی ہیں آئی موکیا۔ بیدووز ماست و برے برتر بول گئے ۔ گورنمٹ کی مروم شاری کے کا نقد مت کے مطابق الا ۱۹۸ای بیجی مرزا کے تا مول کے آتے ہے حالت بدے برتر بول گئی ۔ گورنمٹ کی مروم شاری کے کا نقد مت کے مطابق الا ۱۹۸ای بیجی مرزا کے تا بینے کے وقت و بنیاب شن میں کیس کی جمومی القد دوا ۱۹ یہ تھی ۔ کیس فوری انگر پر بھی شال تھے ۔ اوراس وقت مالیا بیاس کوئی جندوستانی بیسائی ندان ۔ گئر مرر کے مریف کے بعد اوا اور میں مرف بعد دستانی بیسائی کی تعداد و خوار میں اسلام میں تھی اور اسلام کا بھی آنال و قطار میکل جاتا خروری افت (برایان الامد میر)

مدام کی حالت ایس کمزورے کداس سے پہلے بھی ٹہیں ہوئی۔ انتخاص انام ہی کا اسدم رہ گیا ہے ورشد کا م کے لئ ظ سے تو اسدم تو کی گھی ہوئی نہیں رہا۔ ( تخذی ہ )'' بزاروں مسلمان بیل جو اسلام کو جھوڑ کر دوسرے فدا بہ اختیار کر چکے ہیں خود سوات میں سے جیسیوں فاندان سے ہو چھوڑ کر دوسرے فدا بہ اختیار کر چکے ہیں خود سوات میں سے جیسیوں فاندان سے ہو چکے ہیں اُر دوسرے ندا برائز کر کہدرہ ہے کدان ایام میں مسلمان ای شہیں بلکہ اسلام کا تر کی اور ہا ہے کیونک مدم داوں سے مث چکا ہے۔'' ( تحدید ہے )

## مرزائي جماعت كيخصوصيات

" وہ جماعت جوجہ سے ساتھ تعنق بیعت وہر بیری رکھتی ہے وہ ایک کی تظیر دوسر سے خیر خواہ اس گور شمنٹ کی بن گئی ہے کہ بیل دعوی سے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسر سے مسلمانوں بیل پی ٹیمیں جاتی وہ گور شمنٹ کے لئے ایک وفادار فون ہے جس کا گاہر وہاطن مسلمانوں بیل پی ٹیمیں جاتی ہوا ہو گاہر وہاطن کو رخمنٹ ہر طاشیہ کی خیر خواہی سے جمرا ہوئی ہے۔" ( تخد تیمرہ بیل ، ) کوئی بہت عمدہ اور نیک الرا انتک اس جم جت کے اکثر لوگوں نے الرا انتک اس جم جت کے اکثر لوگوں نے الرا انتک اس جم جت کے اکثر لوگوں نے الرا انتک اس جم جت کے اکثر لوگوں ہیں فہ ہر ٹیمیں ہوا ہی دی جہ مت کے اکثر لوگوں نے اب مہا ہیں اور پر کے دی اور پر جیز گاری دور لیکی مجت با ہم پیدا نہیں کہ بی جہ میں کہ بی جم سے خو ہوں کو بھیڑ یوں کی طرح میں کے بیش وہ مارے کی سے کہ رس میں کہ پی جم صن سے خو ہوں کو بھیڑ یوں کی طرح وہ کی جاتے ہیں وہ مارے کئیر کے سید سے منہ سے اس معلیک ٹیمیں کہ سکتے نہیں سفلہ دورخود من سے تنہ ہوں کہ دوسر سے سے نز تے اور دست خرض سی قدرد کیا کہ ہوں کہ دوسر سے سے نز تے اور دست

الدین با جوری میرز دکی کفت ہے۔ ہمروائی جماحت تعابے عالم میں تینی منام کی عمیر داد کیا اتی ہے محرکھر کا تعیدی خوادید کمال الدین با جوری میرز دکی کفت ہے۔ ہم اسپنے کر بہان میں مندؤال کردیکھیں کرآ رسیدہ حت کے مقائل میں جارے تھم میں کہاں تک سنتقل الزیج نکار چندود توں کے ہفت یا بنگامی ہوئر نکال لینا ویسے ہی ہے سادین میں۔ جسے بنگامی ہوئی سکما تحت وگوں سکہ عمل واقعال ہوا کرستے ہیں۔" (مجد دکائل ہیں ۲۸)

بدامن ہوتے ہیں اور ناکارہ باتول کیوجہ سے ایک دوسرے پر عمل ہوتا ہے بلکہ بسا وقات گالیوں تک نوبت مینیجی ہے اور دول میں کیند پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے بینے کی قسموں م نف تی بحثیں ہوتی ہیں۔ میں جیران ہوتا ہوں کہ خدایا کیا حال ہے پہونسی جماعت ہے؟ جو میرے ساتھ بی نفسانی المحول پر کیوں ان کے ول گرے جاتے ہیں بعد میں اس ہے ہے تبذیبی ہے کہ گر میک بھائی ضدے اس کی جاریائی پر بیف ہے تو وہ بختی سے اس کو اٹھانا حابت ہے اور اگرنیس اٹھٹا تو جاریائی کو ان ویتا ہے اور اس کو پنچے کر، تاہے پھر دوسر ابھی فرق تہیں کرتا اور اس کو گندی گالیوں ویتا ہے اور تمام بخارات نکال ہے۔ بیرجالات تیل جواس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہول جب ول کیاہے، ہوتا ورجلتا ہے اور سیدانتھیاروں میں بیریات پیدا موتی ہے کہ اگریش درندوں میں رہوں تو ال بی آ دم ہے اچھا ہوں۔(امنی رائد ے طب بحظ شروب الترسی) ہم میراور جا رکی ڈیر بیت میرفرض چوگیا کہ س میارک گورنمنٹ کے ہمیشہ مدد گار ر ہیں۔ د زیاں ۱۳۰)''اس یوک باطن جماعت (چنی مرزالی) کے وجود سے گورششٹ مرطان کوخد وند چاہے کاشکر گزار ہوتا جائے پہلوگ کے دل اور دلی خلوص ہے اس گورنمنٹ کے خیرخو ہ اور ویا گو ہو تککے ۔'' (مرال ۱۹سم من ۸۴۹) مرزا کے خلف و خلیفہ مرزامحمود نے مرزائيول يُوحسب ذيل مرثيفيك عطائح \_

''اس (مرز کی جماعت) کے بعض افراد کی اولاد نہایت ای گندہ اور شرمن ک خمونہ اخلاق کا دکھاری ہے اوروہ اپنے خبث باطن کیوجہ سے دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشاہبت رکھتی ہے کہ تم قیامت کے دن وہ تعنتیں کیکر کھڑ ہے ہو گے جوتم نے دئیا میں کم کیں؟ کیا تم نے بھی شیشہ میں مزیجی دیکھ ہے کہتمیں رہے چیروں پروہ رفت وہ نوروہ نری وہ محبت بھی پائی جاتی ہے جو دلوں کی اصلاح کر سکے؟ تم بھیڑ یوں کے چہرے کیکر فرشتوں کا کام کرنا جو ہے ہو؟ تم صلاح کے طریق نکا لئے نکا سنے قر آن جید کواس طرح چیوڑ رہے بیوجس طرح نعو ذبائلہ یک پرانی جوتی کو تارکر بھینک دیاج تاہے خریوز ہے کو خریوز ہ و کچھ کررنگ بدل ہے تم خودگندے ہو گئے اس لئے تہیں دیکھ کر تہماری اولا دیں بھی گندی جو کیکی رنگ بدل ہے تم خودگندے ہو گئے اس لئے تہیں دیکھ کر تہماری اولا دیں بھی

مرزائیوں کو بیت ہری سند مبارک ہو کیا ای جی عت کو قائم کرنے کے لئے مرزا صاحب مبعوث ہوئے تھے؟ وہ افٹول مرزامحود دینا کے خبیث ترین وجودوں سے مشابہت رکھتی ہیں جو بھیٹریوں کا چرہ لیکر فرشتوں کا کام کرنا جا ہتی ہے جو اصلاح کا طریق تکا لیے تکالتے قران کومنسوخ قرار و سے رہی ہے۔ جس کے ، فر، دگندے اور ، ن کی ول دیں بھی گندی ہیں ۔ کی ٹر محبت کا متیج ذکانا تھا؟ اور اس سیدالر سین جی تھی۔ کی مسری کا دعوی۔

## انجام مرتدا

" میں سوتے سوتے جہنم میں بڑگیا"۔ " کھترین کا بیڑ غرق ہوگیا"۔ (ابھری)
"میرے لئے فیصلہ ہوا کہ گرایا جائے"۔ (ابھری ارجان) دانیال کی پیشگوئی نقل کرئے کہا۔
"دمسیح موعود (مرزا) تیرہ سوچنیس ججری تک پنا کام چلائے گا یعنی چودھویں صدی سے
پینینس بری برابرکام کرتا رہیگا"۔ او تحدّ کردویہ شیاس ای "میری عمرائل برتی میں میا کے کام

ع جرز صاحب بمقام فاجود ۱۳۲۱م شی میلد تعدد کا ل کے دن بند بیشر ( ۱۰۰۵ ک) کی جاری ہے آیا فاڈا موسکے۔ جگر مرز اصاحب ۲۸ سار کی تر بیل ۲۹ کی ۱۹۰۸ء بیس مرکبے۔ ن کاس ل چید کیش میں ایماء بحوالہ کیک البرید پہنے درج ہوچکا ہے انبیاء جبار افوات ہوتے ہیں وہیں ڈن ہوتے ہیں۔ گرمزز صاحب کی باش کوٹر دجال پرسو رکرا کر کا ویار ساج کیا اور وہال جو بڑے کئ دے ڈن کیا گیا۔

جاريا في أريده" \_(هيدالوي)

لوب ' مو مکی میں بمقد م ، ہور رس بہ بیغ مسلم لکھنے میں مصروف تضاور پڑی کا ب چشمہ کا معرفت کی تکیل ہے جس ڈو کشر معرفت کی تکیل ہے بھی وہ من اور اپنی میں میں فارغ ہوے ای تماب میں ڈو کشر عبدالحکیم کی ایسے سامنے ہار کت اور اپنی میں متی کی پیشگو کی تقی اور ڈا کٹر عبدالحکیم کی پیشگو کی کے مرز سے اگست والے اپنی مرج بیگا ۔ تقل کر کے لکھا تھا کہ اب بیدوہ مقدمدہ جس کا فیصد خدا کے اختیار بیل جے۔''

'' حضرت صوفی پیرسیّد جماعت علی شاه صاحب علی یوری بھی قضائے موت ک طرح لا ہور پہنچ گئے ورانہوں نے ہتقام شاہی مسجد مروز جمعہ موردہ ۲۴مئی ۱۹۰۸ مرزا کو مق بلمه ومنا ظر ه کیبینے ملکارا اور س کی **بلا کت کیبیئے جُمع** عام میں دعا کی اور فر مایا که مرز ا کوتمین ون کی مہدت ہے چیر صدحب کی طرف سے روز اند آدمی مرز اے یاس آتے جاتے رہے آخر بروز تواريع صاحب نے كہاا بھيجا كەاپ مرف ايك دن كى مهست بي توبدكراد ورند ہلاک ہوج وَ کے مرز اکومق ہدیش آنے کا حوصد نہ ہوا نہ کمیا ہے ہروز دوشنہ خریوز و کھ نے کے بعد بہیند ہو گیا اور مار فیائی و بل خور ک کھائے کی دجہ سے ان و ک کا عارضہ اوال ہو گیا سخر کار مور تد۲۷ منگ ۸۰ ۱۹ یروز منگل ایزیل رگز رگز کر جان دیدی به پیغام سنج کی تصنیف ناتم مرتی ورچشمهٔ معرفت بیل جس مقدمه کا ذکر کیا تھاس کا خدائے چیدون کے اندر ہی فیصد قر مادیا۔ اور سنا کمیا ہے کہ اہل جنود مرزا کے مکان میرے ضربوئے اور کہا کہ ہمارے کرشن حباراج کوجلائے کے لئے ہورے حواے کرولا ہور کی نصا مکونا موہ فتی و کھے کرفو رالدین نے لاش کو قادیا ن ہے جائے کا فیصلہ کی اور ٹیجر گاڑی کا ایک ڈیپریز روکرا کریٹالہ لے گئے اور وہاں ہے لے کریک جوہڑ کے کن رےمیر دخاک کیا۔

## "حضه دوم"

# مرزِ ائیول کے ضیفہ اول مولوی نو رامدین بھیروی کے حالات ایتدائی حالات

مرزائے وست راست اور مرز ، گی سلسد کے معاون اعظم مولوی تو رالد بن کی پیدائش بھیرہ میں ہوگی۔ شب کے متعق متف واقوال لوگوں میں مشہور ہیں۔ ابتدائی تعییم بھیرہ میں حصل کی ای ذماند میں استاد ، لکل عشی العصر، روس الفقہا ، و لمحد ثین سید لعابد بن ، سبطان التار بین ، جڑی ومو ، ئی حضرت مو ، فااحم الدین بھوی برہ الدمیت بھیرہ میں روفق افروز ہوئے نورالدین ہے اس موقع کو نیمت مجھ اور حضرت محدوح کی خدمت میں بونق افروز ہوئے نورالدین ہے اس موقع کو نیمت مجھ اور حضرت محدوح کی خدمت میں بغرض فاضاحی میں مزون اوراس پھسل علم وعرفان ہے محروم ندرج ورعوم عربیہ سند فراغت حاصل کی ۔ ایسے لوگ ابھی زندہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کا نوں سے حضرت وستاذ لکل رہ مدعلے کی زبان مب رک سے فکے ہوئے بیگمات سے تھی کر ' نو رالدین جھے تم استاذ لکل رہ مدعلے کی زبان مب رک سے فکے ہوئے بیگمات سے تھی کر ' نو رالدین جھے تم دین سے دور ہوجاؤ کے دور غرب سدام میں کئی نشد کا باعث بنو گئی اس کے بعد ہندوستان میں کئی جگہم مورف تعیم رہنے کے بعد مندوستان میں کئی جگہم مورف تعیم رہنے کے بعد مندم میں منظمہ و مدید منورہ پنیج۔

یے حضرت مرحوم خاکس دمونف کے جدامجہ تھے۔ قاہری علوم معترت شاہ عبد العق برا معن الدی رقمۃ الشرعاب و مولانا شاہ مح انتی رقمۃ الشرعاب سے حاصل کئے تھے اور ٹیش مہا ملی معترت مجد و ہائۃ مخاصرہ شاہ علام ٹی شاہ و ہاہوئی رقعۃ الشرعاب کیا تھا۔ جاسم کھالات صاحب کشف و کر مات تھے ہتجا ہے ہی تو رقوب ادش ہوت وقر ۔ تن کا بوم ویلیہ بھی آپ کا تمایا س حصرے مکھوں کے عہد مظل میں معترت مرحوم ور معترت کے بنے سے بھائی مولانا غلام کی الدین جو کی رہے اللہ علیہ سے مہتر علام دانشاہ میڈ آپ سے حدیث کی سند جامل کی آپ کے تلاشہ کی گفتہ و برادوں سے متحاوز تی تمیں سال ، جور میں ورس دیا۔ بی انتہا کی کے آخری ایام بھیرہ میں گذرہ سے آپ کا حزار میں دک جام مسمیر بھیرہ میں دیارہ میں کیا دیے۔

### ترك بقليد

حرین ہے والیس پر فورالدین نے وہابیت افقیاری اور آک تقلید میروعظ کے اور عدم جواز تقلید پر آل بیل تصنیف کیں نیجیس وہل جیجان تقلیم پر باہو گیا۔ حضرت مو، ٹاغلام نی صاحب جووی ، ومولا ناغلام مرتضی صاحب بیر بیوی ، ومولا ناغلام مرتضی صاحب بیر بیوی ، ومولا ناغلام مرتضی صاحب بیر بیوی ، وحضرت ربعرة احد رفین مولا نا جیدالعزیز بیوی رحمة الله علیه کے دشخطول سے ایک فتوی فیر مقلدین کے خلاف ٹا کے بوااور تحلّہ پراچگاں بھیرہ بیل فیصلہ کن من ظرہ کے بعد غیر مقلدین کا بھیرہ بیل فیصلہ کن من ظرہ کے بعد غیر مقلدین کا بھیرہ بیل ناطقہ بند ہوگیا اور ٹورامدین صاحب بھیرہ کی دہ کش ترک بعد غیر مقلدین کا بھیرہ بیل ناطقہ بند ہوگیا اور ٹورامدین صاحب بھیرہ کی دہ کش ترک سے مراب کے بیا ہ سے بھی اور ایک امیر کی سے مراب اور ہوا ہی سے جول پنچے ، ورامیک امیر کی سفرش سے مہاراد بھوں کے بال بحثیرت صنیب ملازم ہوگئے۔

## ميرًا يت

ان ونوں مرمیداحمری گڑھی کی تشییر شائع ہوئی اور فدیب نیچر بیت کا فروغ ہوا نورالدین نے س ندیب کو برضاورغیت قبول کیا اور اس کی تائید میں منبہک ہوگئے چندے بھی دیئے اور کتا بیس بھی فروخت کرائمیں۔

ع كيتم إلى كده كماب الام علاى رحمة الله تعالى عليه كي تصيف على جوبالكل الماياب تلي \_ تلى

## چکڑ الوبیت

بعدا اُ ال موہوی غدم نمی چکڑ الوی کے دعاوی من کر حدیث کے منکر ہوگئے مگر بھی ہے چکڑ الوی ہوئے کااعلان کرنے میں منذ بذب تھے کہ مرزائیت میں پھنس گئے۔ و ہربیت والحاد

دراصل آو رالدین صاحب شروع ہے آز دی کے دلدادہ تھے قد ہیت ہے آئیل لگاؤنہ تھ سادہ من ہے رائیل اور موٹی مختل کے اس کے دلدادہ تھے۔ ہر چکتی چیز کوسونا مجھ لیمنا نکا معموں تھے۔ ہر چکتی چیز کوسونا مجھ لیمنا نکا معموں تھے۔ ہی جول کے ایک معتبر دکیل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ مولوی نورالدین صاحب نے جھے اپنی ایک تھنیف دکھ کی جس میں بیٹا بت کیا تھا کہ شاہب عالم کومن نے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہوسکنا۔ وہر بہت والی دے اس پلندہ کودہ شائع کرنا چ جے بیٹے مگر بعدازاں جہور کی می تعت کے اندیش سے شائع نیکر سکے۔

## مرزا کی مربیدی

مرزا غدم احمد قادیونی نے برابین احمد بیکا اشتہار ویا مرزا کی کتابول کا مطالعہ
کر کے مو وی نورالدین کوانسیت پیدا ہوئی اور مذنت ہے جس بات کی تلاش بیل سے وہ ل
گئے۔ مرزائی تعییم نہیں اپنی طبیعت و مزاج کے موافق معلوم ہوئی مرزائی تعییم وہبیت،
نیچریت، چکڑ الویت، دہریت و عاد کا ایک مرکب یا نچوزتھی جے موبوی مدحب نے فورا
قیوں کریں۔ انہی دنوں بیل ارکان حکومت کشمیر کیساتھ ان کے تعلقت کشید وجورہ ہے تھے
اس سے اپنے مطلب دغیرہ کیلئے کس نے میدان کی تلاش تھی۔ آخر کارمہار اجہ نے انہیں
ملازمت سے سبکدوش کردیا اور ان کا ریاست کی حدود سے جبری خراج عمل میں آیا تور

# الدین وہاں سے بھا گ کر قادیان میں فروکش ہو گئے اور مرزا کے گلے مگ کر کہا ج

#### تائيدم زائيت

اس کے بعد مرز کی قد مب کی تا تید میں نورالدین نے اپنا تمام زور قام صرف کردیا۔ بعض صحب کی رائے ہے کہ مرزا کی تصانف کا ، کشر حقہ نورالدین کی امدادے مرتب ہو یہ حسن امروی چمبدالکریم سیالکوٹی وغیرہ نورالدین کے ہم خیال قادیان میں جمع ہوگئے اور مرزد کے الب م مے مطابق اسدم کے گھر کو بدلنے اور نی گھر کی احادیث کو کمر نے میں مشغول رہے۔

نورالدین کا یک بھین کا دوست کیم فضل دین بھیروی بھی وہاں جا پہنچ مرز، نے دعاؤں سے اور نورالدین نے دواؤں سے پوری سی کی گرفضل دین کے گھر کوئی اولا دند جوئی۔ دوسری شادی بھی کراوی گرفضل وین ناکام وہا عر ددنیا ہے رفصت ہوا۔ نورالدین فی مرزاصاحب فیزوت کی دوکان چلانے کے سے جسب تین بڑاررو بید یا تو مرزاصاحب خوشی سے جو شنے گئے۔ دریہ شعر یا جنے گئے۔ مع

چہ خوش بودے اگر ہر کی نہ است نور دین بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پُر از نور یقیں بودے (قار)آءنی ہمرہ)

#### عام حالات

 تھ۔ مردہ اور عامیاب طبیب تھ دور دراز ہے اوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے۔ آورالدین ایک باکمدر اور عامیاب طبیب تھ دور دراز ہے اوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے اور مرز، تیت کا اثر کے کرجاتے تھے۔ آورالدین اکثر احادیث وتھ سیر کی کتابوں میریاؤں رکھ کر بات کی اور دوان کے آد ب کا چنداں قائل ندتھا یوز سھف کی قبر کوقبر میں مسیح شاہت کرنا تھوا اور وہ ان کے آد ب کا چنداں قائل ندتھا یوز سھف کی قبر کوقبر مسیح شاہت کرنا تھوا اور وہ ان کا جی حصد تھا۔ نورالدین کا عقیدہ تھ کر عیسی النظامی ہے میں بید نہیں ہو ہے گرمصونی السال کا ظہر رتبیل کیا۔ (عصابے میہوی میں ۱۳۸۱)

بعض اوگول کا خیال ہے کہ نورالدین پر مادہ حسن ظنی ایسا مالب تھ کہ اس کے سبب
یا غیبہ فطرت کے باعث عمر ممکار، دمنا باز اور فرینیوں کے فریب میں بھی ہے تارہا وران کے
کہنے کی تقبیل دھو کہ کھا کر بعد تجربہ بھی کرتام ہا۔ ایسے مواقع کا ذکر اس نے اپنے کئی دوستول
ہے کیا اس لئے بید بات میں بیں اس کے دوستوں تک مشہور ہے کہ اس میں مردم شنات کا مادہ
نہ تھا۔ مرزا کی عجبت میں رہ کرمزاج میں کسی قدرتلؤیں، درشتی تعنی وغیرہ بیدا بہوگئی تھی۔

#### گراها**ت**

لا ہور ہیں موردی جولائی وہ 1 عضمون اسما کے باران پر وعظ کیا اور بری بوئی فقصیں کھ کرم زاکوصاوق فاہت کرنے کی سٹی کی اور کہ کہ مسلمان بعب تک مرزاص حب کو مام وقت نہ یہ جیں گے جرگز بارش کا منہ نہ ویکھیں گے اور کئی وریلیات دیکھیں گے اور بی عند کے بارش کے دومرے دن میں گے بارش کے فاک وگر دو بیجائے خوندک کے ن پر آگ برے گی ۔ دومرے دن فورا مدین لا ہور سے چو گی اس کے جائے کے بعد فزول باران رجمت شروع ہوگیا اورا فیر جو ۔ ئی تک چھم شبہ برزور بارش ہوئی اور خد وند کریم نے ، پنی عاجز گلوق کو افوا اور تلا بلاب سے جات دان گی تک جھم شبہ برزور بارش ہوئی اور خد وند کریم نے ، پنی عاجز گلوق کو افوا اور تلا بلاب سے جات دان گی تک جھم شبہ برزور بارش ہوئی اور خد وند کریم نے ، پنی عاجز گلوق کو افوا اور تلا بلاب

## تَفَقُّهُ وَعَلَى كَمَا لات

نورالدین نے نتوی دیا کہ بیری تحقیق میں تکسیر، نے اور فہتبہ سے وضوئیں او شا۔

(افاق احمد بعدان جم الله ) مولوی نورالدین نے ایک کتاب کا نام ' فصل الحطاب لمصقد من الکتاب '' بھا تقاال نام کے خلاف کا ورہ عربی و غط بونے کے کم چرچا رہ ہے۔ شاہد بین نے گروکی سنت پر عمل کرکے فلط نو سے کام سے ہوگا۔ (مسے موی ایک دفعہ مغتی غلام مرتضی صرحیم میں نوی سے بمقام الا ہور بتاریخ ہامئی (191ء معالمہ ہوا معتی غلام مرتضی صرحیم میں نوی سے بمقام الا ہور بتاریخ ہامئی (190ء معالمہ ہوا جس شرورالدین اپنے دعوئی معان عیسی یقینا کو ٹابت کرانے کہتے کوئی ایک دمیں بین ن مرکز سکے جس میں نقر یب تام ہو نے کا دعوئی کر سکتے اور الا جو ب ہوکری موشی ہوگئے۔

ایس ن مرکز سکے جس میں نقر یب تام ہو نے کا دعوئی کر سکتے اور الا جو ب ہوکری موش ہوگئے۔

(افقر ارجائی ہی ۔ ا

ای طرح ایک وقعہ مور نا بوالقائم محد حسین کونونارڈوی صاحب کے سوارت کے جو ب بیس برتفام قادیان ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے گروسے بو چھ کر بتائے کا وعدہ کیا۔ مواد نا تین دن وہ ں مقیم رہے گر ان کا بیان ہے کہ فورا مدین موٹی مفتل کا " دمی اور ایک ممادہ لوح شب ن تھا اور حسن ظنی کی بنا پر یومرز اکے عقائد کو اپنے تہ ہب کے موافق پاکر مرز اگی دامدل بیس بی مساریا۔

## دىنى رنگ

مرزائیوں کی مینا ناز کتاب عسل مصفّی میں لکھ ہے کہ اور امدین نے قواب میں ویکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی ڈ ڑھی منڈی ہوئی ہے۔(اسعفر اللہ) میولوی کرم دلدین رکیل جین کے مقد مات جوم زاصاحب کے ساتھ ہوئے ان میں ٹورالدین صاحب مرداکا گردائی ہواکیل لاد مدین بھیرہ میں دکر کی نیک محت کا اڑتوں کرے مرد نیٹ ترک ذکروں۔ اس کے کی شہر دہمی ہوئیں شہر دتوں میں اس قدر جھوٹ ہوئے کہ لوگ جیران رہ گئے روئیداد مقدمات بنام'' تازیانہ عبرت' طبع ہو چکی ہے اُس میں ایک جگہ فرہ نے ہیں کہ ہیم بھیر صاحب کے زبانہ میں بوسف الطبیق الاموجود تھے۔ یہ غبہ بدحواس کے عالم میں کہا ہوگا۔ جھوٹوں کی تعداد صرف میک ہی بیان میں دس کے قریب بہنچ چک ہے ۔ یہ صرف مرزا صاحب کی تحیین کا ایر تھا۔

#### مرزاے عقیدت

اکش معتبرا شخاص ہے مند گی ہے کہ مرز کی عقیدت کا جذبہ کی دفید اسدین کے وہ سے جاتا رہا گرچونکہ حسن نفنی کا مادہ غالب تھا اور تو فیق این دی شال حال شکی اس سے تو بار کے ہتمت شدہ دول ۔ دراصل خضرت ، ما ماعظم دحمد الله علیه کی تقلید ترک کرنے اور کن شن میں گرا بھل کہنے کا مقیجہ بارگاہ ضد ونکری ہے اس دنیا ہیں ل حمیا امام حق کی تقلید سے نکل کر مام صداحت کی غلامی کا پہنہ کے میں ڈال لیے اور عقل وعم ہے ہے ہم ہے کہ مرحور ہن و ایک من سب اس کے حوالہ کردیا۔ چنا نچہ میک دفعہ کہا ''میروا تو بدایوں نے ہے کہ اگر حضرت کی موجود (مرزا قادیا فی ) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر بٹی اور قرآ فی شریعت کومنسوخ موجود (مرزا قادیا فی ) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر بٹی اور قرآ فی شریعت کومنسوخ قرار دیں آؤ بھی جھے انگار نہ ہوں' (بر قامیدی ہیں۔ ا

مرزا کے مرف کے بعد محری بیٹم کے نکاح کے متعنق پیچو ب دیو کہ 'میرے مزد کیک اگر مرزا صحب کی اور ویس سے کسی زمانہ میں کا نکاح محدی بیٹم کی ولاد میں سے کسی زمانہ میں کسی کا نکاح محدی بیٹم کی ولاد میں سے کسی نز کی کے ساتھ ہو گوئیا تو چھٹا کو کی بوری ہوجا بیٹی ۔ ضعاجے گراہ کرے اُسے گون ہدایت دے سکتا ہے۔ جان ہو جو کر جو اندھا ہے اور کٹوئیس میں گرے اُس کا کوئی علاج جیش ۔ نوبرا بدر بیٹھ اُسے میں میں گرے اُس کا کوئی علاج جیشا تھا۔ نوبرا بدر بیٹھ کا تھ اور کٹوئیس میں گرے اُس کا کوئی علاج جیشا تھا۔

#### مرزائيول بين درجه

مرزائے قادیونی نے اپنی تصانیف میں کی جگہ نورالدین کی بزی تعریف کی ہے۔

کیر کی ہو دورس سے تعلیہ کا خطاب دیو گی عسل مصفی میں لکھ ہے کہ اس کا مرتبہ صدیق کی کر کی ہو گئے۔

کیر کی ہو دورس سے تعلیہ کے برابر تھا۔ مرزائے ایک دفعہ کی تھا جس نے ابو بکر کھی کو دیکی ہو دیکی مورش کے ابو بر بردوری کی ماروی کی کا موجود ماروی کی کا موجود کی کا موجود کی کا موجود کی ماروی کی کا موجود کی کا محمود کی کا می کا میں کا میں کی کا موجود کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا کا کی کا موجود کی کا کاروی کا کاروی کی کا موجود کی کاروی کا کاروی کا کاروی کی کاروی کاروی کی کاروی کاروی

مرزاص حب نے نہایت ہوشیاری کے نیودالدین کے ذریعدائے مشن کوکا میاب بنایا۔ ہروفت ان کا ول بہد نے جس میں مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نورالدین کہیں باہر جاتا تھا تب بھی کے دورجہ خوش مدکی سے نوش رکھنے کھیے خطوط کا سلسد جاری رکھتا تھا جن بین اُس کی حدورجہ خوش مدکی جاتی تھی۔ چنا نیچہ ویل جس مرزا کے دو خط بنام نورالدین تھی کے جاتے ہیں۔ جن جس نورامدین کوازوں جا مطہرہ کا معزز خطاب ویا گیا ہے۔

مخدومی ومَسرٌ می حضرت مونوی حکیم لو راندین صاحب

السلرم عليكم ورحمة الندوير كانتد

يفين كدآن كمرم بخيره عافيت بهيره بين يبنج كئير بو تلكيه مي اميدر كليا بوكه خدا

ے عوز کوکٹروائمن گیرہوئی کے گزراہ رائدین چیروش دہ کرکی ٹیک محبت کا اثر تھوں کر کے عوز انجیت ترک نہ کروے۔ سنٹے پیٹوٹا مدے جراہو، تناکھ ۔

تعالی بہر حال آ ہے ہے بہتر معاملہ کریگا۔ ٹیل نے کتنی وفعہ جوتو تبد کی تو کوئی مکروہ امر میرے یر کا ہر آئیں ہوا۔ بٹارت کے مور کا ہر ہوتے رہے ور وو وقعہ خداتی لی کی طرف ہے یہ اب م ہوا۔انہی معکما اسمع و اری۔ ایک دفعہ دیکھ گیا کہ گویا ایک فرشتہ ہے اس نے ا بیک کا تغذیر عبر لگادی اور وہ نمبر دائرہ کی شکل مرتقی س کے کنارہ پر محیط کی طرف اعلی کے قریب نکھا تھا'' یور اللہ بن'' ور درمیون میں بیاعبارت تھی'' ازواج مطهرۃ''میری و نست میں از واج دوستوں اورر فیٹوں کو بھی کہتے ہیں ۔ اس کے می<sup>مو</sup>قی ہو سنگے کہلورالدین خالص دوستوں میں سے بیں کیونکہائی رات اس سے یہیے میں نے ایک خواب دیکھ کے فرشتہ نظر آیا کہ وہ کہتا ہے کہتمہاری جما عصہ کے وگ پھرتے جاتے ہیں۔ فد ل فلال اپنے خلاص مِ قَائَمُ نَبِينَ رِبِ بِهِ بِينَ أَسِ فَرِشْتِدُ لَو يَكِ طرف سِلَح كَيِّ اور سِ كُوكِهِ كَدُلُوكَ يَجْرِينَ جِاسِيّ ہیں تم اپنی کہو کہ تم کس طرف ہو؟ تو اُس نے جواب دیا کہ ہم تو تمہر ری طرف ہیں۔ تب میں نے کہا کہ جس حالت میں فد تعالی میری طرف ہے و جھے اُس کی دات کی متم ہے کہ اگر سار، جہان پھر جانے تو مجھے پکھے میرواہ ٹیس ۔ پھر بھداس کے میں نے کہا کہتم کہاں ہے آتے ہو؟ اور آ لکے کل گئے۔اور مها تجوالي م ك ذريب مير فيواب ماكد اجبى من حصوة الوتو الل نے تھے کہ چونکہ اس بیان سے جوفرشتہ کے اور کا نفظامن سب تھا کہ ور تنہ اور ط آل کو کہتے میں اسے خدا تعالی کا نام الوز بیان کیا۔ اس خواب وراس امهام ہے پکھے مجھے بشریت ہے تشویش ا ہوئی اور پھر سوگی تب پھر ایک فرشتہ آیا اور اکس ے ایک کاغذ برمبر لگا دی اورنقش مهر جوحییب گی دائر ه کی طرح تف اوروه اس فعد ردائر ه تف جوذیل میں مکھتا ہول اورتمام شکل یمی متنی به

ع معدم ہو کہ چینے جو تم کھا کی تنی کر چھوکو ہر واہ تین وہ تم جھوٹی تنی مرز صاحب تشمیں کھانے کے عادی تنے۔ن کی دوسری تسبول کا حال بھی اس سے معلوم ہوسکا ہے۔



لوردين ازواج مطهرة

شیخے دل بیل گذرا کہ بیری دل شکنی کا جواب ہے ادراس بیل بیا شارہ ہے کہ ایسے خاتص دوست بھی ہیں جو ہرا یک غزش ہے پاک کے گئے ہیں جن کا اعلی نموندا آپ ہیں۔ والسلام خاکس رغدہ م احمیراز قادیا ن۔ بخدمت خویم حکیم فضل دین صاحب اسلام علیکم

## مرزا كادومراخط

مخدوى وكرى اثويم حفزت مولوى صاحب سلمها

اسل م الله علی م ورحمة الله بر کات الم الله فی کریا عث الم الله فی کریا عث الله علی ہوا۔ عام طور پر لوگ آس مرم کے استقلال کو ہوئی تجب الی نگاہ ہے و کھتے ہیں۔ ورحقیقت الله علی الله علی بندے جواس کی ذات پر تو کل رکھتے ہیں اُن کے لئے قدا تعالی کا اُل ہے۔ کس راجہ رکھی کی بندے جواس کی ذات پر تو کل رکھتے ہیں اُن کے لئے قدا تعالی کا اُل ہے۔ کس راجہ رکھی کی برواہ ہے جبکہ اس بات کو مان لیا کہ حقد ہے اور ان صفتوں والا کہ ایک طرف المعین میں جو چ ہے کروے ہو گئے ہم کی بورغ کم کریں اور زید وعمر کی ہے النف آئی ہے ہوں کی نقصان ۔ آپ کو ایٹ بہت سے برکات کا مورو بناوے کہ آپ نے اس عاجز کی بلہ وہ خدمت کی ہے کہ جس کی نظیر اس زونہ میں منا مشکل ہے۔ ہیں چاہتا ہوں کہ چوتکہ اٹسان کے بعض اخلاق جس کی نظیر اس زونہ میں منا مشکل ہے۔ ہیں جاہتا ہوں کہ چوتکہ اٹسان کے بعض اخلاق الله کی ضفت بر طاہر ہونا کسی منا میں کہا ہے ستقیم الله کی برواوث کی ماز ل کرتا ہے تا ان کے دونوں قسم کے اخلاق جواتا ہم داحت اور الله کی مشیت میں کھنچے چلے اللا مرنے کے متعنق جی طاہر ہود جا کھیں۔ اس وجہ سے ہم خد تعالی کی مشیت میں کھنچے چلے اللا مرنے کے متعنق جی طاہر ہود جا کھیں۔ اس وجہ سے ہم خد تعالی کی مشیت میں کھنچے چلے اللا مرنے کے متعنق جی طاہر ہود جا کھیں۔ اس وجہ سے ہم خد تعالی کی مشیت میں کھنچے چلے اللا مرنے کے متعنق جی طاہر ہود جا کھیں۔ اس وجہ سے ہم خد تعالی کی مشیت میں کھنچے چلے اللا مرنے کے متعنق جی طاہر ہود جا کھیں۔ اس وجہ سے ہم خد تعالی کی مشیت میں کھنچے چلے اللا مرنے کے متعنق جی طاہر ہود جا کھیں۔ اس وجہ سے ہم خد تعالی کی مشیت میں کھنچے چلے اللے اس مورد کھیں۔

لِ عبرزا كَوْفُودِ كُلِي أَنْجِبِ المُنسدِينِ مِنْ فَتَى بُوكَ كَدِيجِبِ آدِي إِلَيْهِ "بِالسِبِيمْن بش عش وَك

مَرْفِ إِمَالَ ﴾

جائے میں تا جو یکھ ہمارے اندر ہے ظاہر ہوجائے اس ماجز کا پہلا قط جس میں ایک دو البی موری میں شامیر بھی گی گیا ہوگا۔واسد م ف کسارغلام احمد زقادیا ن سمتمبر ۹۲ء۔ منقول از زمیندرر کا باومبر ۹۳۳۴ء۔

#### انتحام

مووی اورالدین نے اپنے مرف سے چندروز پہلے میرے اخ کرم حفارت زیرة الدی رفین مواد تا محد فرا رحمة الله عب کی خدمت میں ایک عربی ایندلکھ جس میں فائدان بگوی دو ان الله عب کی خدمت میں ایک عربی ایندلکھ جس میں فائدان بگوی ہے افلاق کر بھانہ وعن یوت کا ذکر کر نے کے بعد البیخ سے دع کی ورخواست کی تھی ۔ وراپٹی عمر کے خری افعال سے قدامت کا اظہار کی تھی اوراس کے الفاظ سے فاہر ہوتا تھ کہ فور لدین کو سمیر ہو چکی ہے۔ ساتا گیا ہے کہ مرف سے آٹھ ون پہلے تجم وے اندر بھی رہا ہے۔ والله بحقیقة الحال

مولوی نور لدین نے ۱۹۱۳ء بیں انتقال کیا اور اس کے بعد اُمت مرز اسیا بیس افتر اق وانشگاق کاماز ارگرم ہو کیا۔

## "حصه سوم"

## مرزائیوں کے قرقے

مولوی نورالدین کی وفات کے بعد امت مرزائیہ اختلاف عقائد کی بنا پر کئی حصوب میں ننظم ہوگئی۔ ان میں ہے، گر دوسرے حصوب میں ننظم ہوگئی۔ ان میں ہے، گر چہہ ہوری وقادیونی زیودہ شہور ہیں۔ گر دوسرے فرقے بھی اپنی تفرقہ انداز سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس نے ن کا مختصر تذکر وقار تمین کی دلچیق کمیسے ورج کیا جدتا ہے۔

#### محوديه

ال فرقد کامرکز قادیان ہے، اس سے بیٹر قد قادیانی بھی کہوں تاہے۔ مرز غدم احمد قادیانی کا بڑا الڑکا مرز ، محمود احمد اس گروہ کا امام یو پیشوا ہے۔ بیدنوگ مرز کی بچ ت کا اعلانے پرچ دکر نے جی اور مرزا کے تم م دیا وی کو ائل کے آسلی واللہ نظام میں بھی و درست تشنیم کرتے جیں۔ مرزا کے دموے امن فوق بینی و بین المعصطفی ماعرفنی و مادای کے مطابق قادیانی است محمد بھی کا برو ترجیحے جی اورو للا بحوق حیولک من الاولی کے مطابق مرزا کی بعث کو بعث اول بھی رہ اس وی بھی ہے۔ فضل اعتقاد کرتے جیں ۔ اس معلی بی عت کا یک شاعر کہتا ہے۔ انہ بھی در سالت و ب بھی ہے۔ فضل اعتقاد کرتے جیں ۔ اس جی عت کا یک شاعر کہتا ہے۔ انہم

محمد پکر اُٹر آئے ہیں ہم ہیں اور ہیں پہنے ہے بوٹھ کرع وشاں ہیں محمد دیکھتے ہوں جس نے اکمل اندہ کو دیکھے قادیاں ہیں مرزامحمود احمد کو بیاوگ فخر المرسلین مکھ کرتے ہیں۔ مرز ندم احمد نے دینے اس لڑکے کی تعریف ہیں لکھانف منعم اے فخر زس قرب تو معموم شد دمے آمدة از رہے اؤور آمدة يَرقِ إِسْ فَى

مرز جمود کے عقائد در ہارہ مرز اغدم احمد قادیونی ها حظه ہوں

'' مرز ا صاحب بلی ظانبوت کے ایسے جیں جیسے اور بیفمبراور ان کا منکر کاقر ہے ''۔ ( شیس میں بیس سرم سرم)'' جومرز اصاحب کوئیں مانیا اور کا فربھی نہیں کہتا وہ بھی کا فر ہے۔ " (تھیدی بون میں میں برج بن اللہ مرز اصاحب نے اُس کو بھی کا فرتھ ہرایا ہے جو سیا تو جا تا ے گربیعت میں و قف کرتا ہے۔ او تھی ہیں ، نہر مدار برج و ، ) مرز صاحب کا نکار کفر ہے (فسل ١٠١٥ دوري ١٥ مرز صاحب مين محديظ" \_ (وكر الى ال ١٠٠) كرني كريم كالمنكر كافر ہے تو مسیح موعود کا منکر بھی کا فمہ ہے کیونکہ سیح موعود (مرزاصاحب) ٹی کریم ہے کوئی لگ چیز نہ ہے اس نے اگر سے موجود کا منگر کا فرنہیں ہے تو نبی کریم کا منگر بھی کا فرنہیں۔اور پہ کہے ممکن ہوسکتا ہے کہ بعثت اوّل میں تو آپ کا منکر کا فر ہواور آپ کی دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موبود آپ کی روجہ نہیں اتو کی اکمل اورا شد ہے آپ کا انکار کفرنہ ہو۔ (ریریومهور بھر انفش بس ۴۰ کیا اس **بات میں شک** ہے کہ قادیا ن میں لند تعالیٰ نے چیر مجمر ﷺ کوا تارا جب تک الحرین منهم کی آیت موجودے اس وقت تک تو مجبورے کے سیج موعود کوتھ ﷺ کی شان میں قبول کرے۔" (هنة استن بین د)" (مرز ) بعض يو لعزم نبيون ے بھی آ کے نگل گیا ہے۔ "(هينة اخوج بن ١٥٠) تمام انبياء (جس بن أبي كريم بھی شامل میں ) پر فرض ہے کہ سیج موعود ( مرز، صاحب ) پرایمان لا تھیں القبیم گؤن ہیں جونہ ہا تھی''۔ (الفش م ٢ ج ٣ بنبر ١٧٨ مورى ١٩ منبر ١٩ ١٤) د كي بدير لي درج كي سدير في شد بدوك كد بهم آيت لانفوق مين داؤو التَّلِيثُالِ اورسير ن التَّلِيثَالِ وغيره كُوتُو ش مل كرين اورسيح موعود جيس عظيم لث ن نبي كوش ال مندكرين \_' ' (كلمة النصل بس ١٠٠) ' ومسيح موعود في خطبه البرمية على بعثت ثاني كو البرا" كا نام ركھا ہے اور بعث اوّل كو الله ال"جس سے . زم آتا ہے كه بعث ثانى كا كافر بعثت الآب كے كافروں سے بدتر ہے۔" (الفنل س،٥١٠ جرلا كى ١١٥٠٤)

مرزا محمودا ہے متعلق لکھتا ہے '' جس طرح میں موجود کا انکارتر ما نبیاء کا انکار ہے ای طرح میر انکار انجاز ہے ای طرح میر انکار انجاز ہوئی اللہ ﷺ کا مرائیل کا انکار ہے جنہوں نے میر کی خبر دی ۔ میراا نکار سول اللہ ﷺ کا میری خبروں نے میری خبروں نے میری خبروی کا انکار ہے جنہوں نے میری خبر دی ۔ (اعسل ۱۲ عبر جال نے)'' وہ ضیفہ اس می جس کی اتباع تم ممثر تی و مغربی و نیا پر فرض ہوئی دیا پر فرض ہوئی ہوئی ہے دیا ہے دہشر میں ہوئی ہے 'ار یو یا کتور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

ا بینے والد کی متابعت میں مرز محمود نے جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کی وفا داری کے رگ ا ۔ ہے اور کہا کہ اگر مجھ میر بار خد فٹ شاہوتا تو میں رنگروٹ بنکرفوج میں بھرتی ہوجاتا۔ 191ء بٹر جنگ افغانستان کے موقعہ پر فغانستان کو کینے کے سے احمدی ر شمنطیں بھرتی کرنے کا رادہ کیا بغداد و بیت امقدی کے فتح بوے پر تو دیان مل جشن جِراعَاں من یہ گیا۔اُس ان منارۃ سُکھنٹہ قادیان پر گیس کے ہنڈے روش تھے اور جزیزۃ امعرب پرغیرمسلمول کے قایق ہوجائے کی خوشی میں ہرقادیانی فر ومسزے سے چھولے نہ ا تا تقد انہیں اینے نبی کے مشن کا تمر و نظر آ رہ تھا۔ مرز انحمود کے حیال جیس وا خلاق کے متعلق کٹی روایات مشہور ہیں۔اس کے شباب اورٹر کین کے گئی قضے زبان زوخلائق ہیں۔مرزا غلام احمد کے سامنے بھی اس کے برے میال چین کی شکائنٹیں ہوئی تھیں چٹانچیا ک زیانہ میں ایک لڑکی کے سرتھ ناچ کر عمل کا الزام اس برلگایا گیا تھا۔ عبد خد فت میں بھی مرز اجمود کے "مشبی فی المنوم" '\_" كن يريس كے خاص مشاغل" \_"مدرسينيوان" وغيره كے متعلق اخبارات ميل كي بيان شاكع بويج بين مورنا عبدالكريم صاحب ايدُيرُ" ميابد" امرسر دوراُن کا خاند ن یکا مرزانی تھا اور وہ بہتنی مقبرہ کا نکٹ بھی حاصل کر بیکے بیٹھ **گر**مرزاُ محود کی عیں شیوں اور دیگر کا ررو نیوں ہے و قف ہو کران کی آئیسیں تھل گئیں اور خدا کے فضل و كرم ہے انہيں دومارہ داخل اسدم ہوئے كى تو فيق حاصل ہوئى \_مولانا ممروح نے بذريعہ ، خیار مباہلہ مرز امحمود کومیہ ہے ہے ہیں جی ویا پھر مرز محمود نے میابلہ قبول کر نے کی بچائے

درکان اتجمن مبدلد کے خلاف اپنے مریدوں کو اشتعاں ولایا۔ آخرکار مولانا کو "اعلاء کلمة المحق" کی باواش میں قاویون سے جدوحن ہونا پڑا۔ ان کے مکانات سورج کی روشیٰ میں دن کے وقت جلاو سنے گئے۔ ہزار ہا رو بید کا سامان نذرہ آش کرویا گیا اور موا، نا عبد الکریم میر قا تلانہ تمدہ ہو، وراُن کے ایک ہمر ابی مستری محمد حسین صاحب شہید کرو ہے گئے۔ گر الحمد بعد کرو ہے گئے۔ گر الحمد بعد کرو جے گئے۔ گر الحمد بعد کرو جے ایک ہمر ابی مستری محمد حسین صاحب شہید کرو ہے گئے۔ گر الحمد بعد کر دبار "مہابلہ" کے ساتھ امرتسرین روکر خبار "مہابلہ" کے ساتھ امرتسرین روکر خبار "مہابلہ" کے سرجہ بنا رازول کا مکشاف کرد ہے تیں۔

مرزامحودانگلشان کی سیاحت بھی کر چکا ہے۔ وہاں اُس نے ''امحدیت' کین مرز کیت پرایک لیکچر دیا تھا اور لائڈن کے ''لڈگیٹ' میں اقامت ، ھتیار کی تھی۔ مرزا کیوں نے اُسی وقت اعلان کردیا کہ اطاد ہے ہیں جو آیہ کہ میں النظیفیٰ دخیال کو ہا ب لد برل کریں کے وہ پیشکو کی پاری جوگئے۔ حرزامحود کا انگشان کے اخبارات میں حرزامحوو نے جزار ہارہ پہیٹری کرے اپنی ذات کے معلق بروپیکٹر اکیا۔ منڈن کے خبار ت میں '' ہز جولی میں خلیف اُل میں''۔ (افقار آب خلیفہ اُسی ) کے لقب سے اس کا ڈکر کیا گیا۔ عوام نے مجھ کہ در اصل خلیفہ صاحب کا نام ''فل میں'' ہے کیونکہ اگر بزی میں' خلیفہ فن میں''

ا الالال المحفوظ المحقوظ المحتوز الفلام المحتود المحت

ے کئپ لات دورکئپ اما دیے ہی لہ ایک گاؤں کانام ہے۔ جو تکسطین جی ہے مرادا کیوں سے ٹی تاویل شی اقیام گذشت الحرفر قور سے فوقیت تامد حاصل کر لی ہے وشق سے مراد کا دمان ، این مرج سے مراد خلام احر ، لد سے منڈن کالڈ گیٹ ، جنارہ شرقی سے مراد کا دیارن کا جنارہ خوش مرز کیول کے فزو کے کھر ایک کھیم ایک معرفی ۔

روک مقد بدیں اپنے آپ کو ، جزیا کر مقاطعہ کے بتھیارے کام بیار علمی و دیگر بہائی قادیان کی رہائش ترک کرنے پرمجبور ہوگئے اور 'نہوں نے'' کو کب بند' کے نام سے ایک مقبار آگرہ سے جاری کی جو ملک بندیں بہ تیت کی تبیغ کرنے وال و حد پر چہہ س میں قادیانی ندمیہ کی تر دید بھی تہایت عمر کی ہے کی جاتی ہے۔

وراں چہ مجب راہ دورنگی دارند مصحف به بغل دین فرنگی دارند مرزائیوں کی غیرمما نک میں تبلیغ کی حقیقت حسب ذیل تصریحات سے واضح ہو عمق ہے، قار کمین بعداز سالفاظ کا مطاعہ کرکے، نداز دیگالیں۔

خواجہ کی ل الدین مرز کی لکھتا ہے، کہ ' قادیائی بھا ٹیوں نے جا کروا ہے ہیں کہا کہ حدی فرقہ دوسرے مسمانوں ہے الگ ہے اور اُنہوں نے اسٹر پیٹیسر (محمد بھڑھ) اور ش گر دوئیٹیسر (مرز ،) کا فسف بھی اٹھتان ہیں ڈیش کرے دیکھ لیے۔ یہ بچھلا امریق اٹھتان ہیں اُن کی ترقی کی روک کا ہا عث ہو گیا قادیائی مبلغین ہیں سے ایک نے بیطریقتہ ختیار کیا کہ الوارے دِن وواٹر لوائٹیشن پر آجائے اور اس ٹو وہیں رہتے کہ کون لنڈن سے مسجد وو کنگ کی طرف جارہ ہے اگر انہیں کسی ایسے تخص کا پینال جاتا تو اُس کے ہمراہ گاڑی ہیں بیٹے جاتے وروو کنگ تک مرزا صاحب کی نؤت کی کلفین کرتے ، چنانچ ایک ون ملک بیٹج می کی ایک نومسلم فوتون اپنے بیٹی ل کولیکر وو کنگ آربی تھی ، تو اُس کے ساتھ قادیو تی مبیغ بھی بیٹے گئے اور نیڈ ہ اپنی کے ماتھ قادیو تی مبیغ بھی بیٹے گئے اور نیڈ ہ اور نیڈ ہ اپنی ہے وہ یہ ہے کہ تھی بھی انوا سے بھی نیٹر میر ہے وہ یہ ہے کہ تھی گئے اگر ہی تھی مرز ابوا ہم تھی سے اور نیٹر میرے بیٹے ہوٹا بیٹے ہی وہ اور ہ تا ہو ایک بیٹے ہوٹا بیٹے ہی ابوا ہوا ہم تو اب تک بڑے بیٹے ہی اس وقت ہم بڑے جس وقت ہم بڑے تی جماعت ابلے جھوٹا بیٹے ہی کہ اس وقت جھوٹے نیٹے ہمرکا بھی خیال کر لیل کے بید مف ظافا دیو تی جماعت کے فور کرنے کے قابل ہیں ، وہ تھی رنگ کواپے سامنے رکھیں ، آخر انہوں نے دکھے تو بیا کہ جن وجوہ اسے انہوں نے اقل جومن اور بعد میں اپنے امریکن مشن کو بند کیا وہ بی صورت بن کے انگلتا نی مشن کی ہور بی ہے'۔ (جود کال ہی ۱۸)

مرزا غدم احمد صاحب لکھتے ہیں۔ " بین گور تمنٹ کی پولٹیکل خدمت وجمایت کی پولٹیکل خدمت وجمایت کی بیٹ ایس میں عند میں میں میں میں میں میں ایس میں ایس کی میں ہے میں ایس میں میں میں میں ایس کی اور گور نمنٹ کی ممداری میں ہے گد جب تک و گور نمنٹ کی ممداری میں ہے خد، گور نمنٹ کو بھی تعدد کی تو ایس میں ہے خد، گور نمنٹ کو بھی تکھی ندویگا اور جدھر تیرا منہ ہوگا اس طرف خدا کا ہوگا اور میرا منہ ہوگا اس کے فدا کا ہوگا اور میرا منہ ہوگا اس کو نمنٹ کی طرف ہے '۔

(اله ي 3 ال جد ٨ ١٠٠٥)

ع سرز کیوں کی میک اس مذی است میں جن کا وحند وردیا جاتا ہے۔اور ساوہ وراج سم اُٹین میں لکے فرنگے ہیں اسدی سُٹی تصور کر بینے ہیں، درائیں چھوہ دینے ہیں اور مردائی مجموم جھوم کر کہتے ہیں کہام وہ ہیں جسوں نے مغرصیہ ہیں اسلام کا جسنڈ ا گاڑویا ہے۔ خالم (مؤلف)

ع مینی بل جرکن و مریک اویانی بھا حت کوانگریزی جاسول محصنے کی در مرر اخلام احمد کی ٹیت کام چارنہ وسکا۔ سیکناری کمکب اجمیاد میں دوایت ہے۔ کہ قیسر دوم نے ایسفیون سے دریافت کیا۔ کر بوقیر اسوم کے دائے والے مسکین خریب لوگ زیادہ بیں بامرو دراورتو کی لوگ؟ ایستیون نے جواب دیا سمکین اورخریب ہوگ میرگل نے اس جو ب پر کہا کہ جرایک ٹی کے پہلے مائے والے مسکین خریب لوگ ہی ہوتے دہے ہیں۔ ( رفرت معدالین میں ایما)

الرقية المنافى

جارے گروہ بیل عوام کم اور خواش از یادہ بیں اس گروہ بیل بہت ہے سر کار انگر بیزی کی فرک سے عہدہ دار ہیں۔ (اکتاب امریہ مغیالے اعاشیہ)

هرزامحود کہتا ہے ہم گورنمنٹ کی اسی خدمت کرتے ہیں جو پانچ پانچ ہزاررو پہیے تنخواہ یا نے والم النجیس کرتے۔ (الفنل)

مرز المحود ١٩١٤ء الكر ١٩٢٣ء تك الل اسلام ت ترك تعاون برعمل بيرار ماء أس في مسلمانان عالم كاكافر، مربقه اوردائرة سلام سے خارج قرار دیا اورأن سے رشته ناحدو براوری کے تعلق سے قائم کرنا آن کی شادی یا تنی کی رسو ماست میں شریک ہونا جکد من کے بچ ل کاجنازہ تک پڑھنا اپنے مربدول کے لئے ناج نزوجر مقر اردیا مرسم ۱۹۳۴ء کے بعد کس پویشکل مصعحت ہے مسمانان بندگی تیادت ورہنمائی کا شوق اس کے دل بیں ساجگا ہے انہیں'' کا فروں ،مرتدول ،اور ہے دینوں'' کی بھوائی و بہبودی کی فکر یقول مرز اکیان اُ ہے ہر وقت ہے چین کئے رکھتی ہے، فتنہ ارتداد کے زمانہ پیل ہے شارمرزائی عدلیہ ارتداو میں مبعضین ، سلام بن کرینچی مل عے اسلام أسى وقت أن كرعز ائم كوتاز كيے تھے مر مدعون قیادت بیخی نئی ظهمت کے شیدا ئیول نے ہر جگہ میں ئے اسلام کا، منتخذ ف کیا اور قادیا نیوں کی اسلامی جدر دی کاشکریداد کیا حمیاء مرز ، نیوب نے تبیغ وانسدا و فتعدّ ارتد و کے لئے لاکھول روپیہ سلمانوں ہے وصول کی اوراً س کا تمیجہ یہ نکاا کہ ۱۹۳۳ء کے جائے قادیون بٹس اعلان کی كي كانس ندهن (صف رنداد) ساحديون كا قافدغدم احدكي بي كفر عالكاتا موا قادیان بہنچ ہے اور احمدیت وہال ، چھی طرف چیس رہی ہے۔ گویا آبریہ بنے ہے نے کر ملکانو ں کی لیک جماعت مسلمانو ں کے لاکھوں رو پر پیے صرف سے مرز الّی بن گئی چھر مسول

مِهِ مِنْ الدَّمِ لِذَا يَوْنِ أَكُ تَبِلُسا بَكُرِينَ إِلِّ - خَافِهِ مِ

بَرَقِ ٱسَّافَىٰ

للد الله المت الله الكرقادياني أي كرامت يس شامل بوكيد

لا ہور کے ایک ہندو راجیال نے ایک دل ترار کتاب '' گیمنا رسول'' تصنیف کی جس ہے مسلمانا ن ہند ہیں ایک ہیجا ب عظیم ہریا ہو گیا ، قادیا نیوں نے قیادت کا موقعہ ہاتھ ہے نہ جائے دیا، بزے بزے لیے پوستر ہر ہفتہ مرزامحمود کی طرف ہے شاکع ہوکر بزے یز بےشہروں کے ورود یار م چیاں ہونے لگے جن میں مسمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ معاشر تی و تبحیر تی مقاطعه کی تنقین کی جاتی تھی اُ س زیانہ میں یا مطور پرلوگ مرزا ئیوں کو تبی كرم على كان شق اور إملام كے بهاور سابى خيال كرتے تھے مرزامحود نے بن جاعت کے ذرید پی تی دست کا ڈھنٹرورہ پٹوایا اور سادولوج مسمی نول سے ، کھوں کی تعداد میں وستخط کر، کرایک میموریل وائسیر ائے کے نام بھجوایا جس بیں انبیاء وہانیان ندا ہب کی تو بین کو جرم قرار دینے کے بئے کس خاص قانون کے نفاذ کا مطاب کیا گیا تھا چنانچہ گورنمنٹ نے تعزمیات ہند میں مجوز و ترمیم کوقبول کر بیا،مسلمانوں کی خوشی کی کوئی ائبز نہ ربی حمر اس چا ہاڑی اورفریب کی حقیقت جید ہی طوہر ہوگئی، عرز، نیوں نے مرزاغلام احمد قادیا نی کوجھی بإنیان مذاہب اورانبیاء میں طاہر کیا اور اس کی ذات میر بھی تکنتہ چینی بموجب قانون جرم قرار دی گئی اب تک کئی خاد مان اسلام س قانون کی ز دیس آینچکے بین گمر بدگودمفسدا شخاص ابھی تک محفوظ میں۔ منازی علم الدین شہید کے خنجر نے راجیاں فتنہ کا خاتمہ مردیا، اوراس ستج ہ ثق رمول ﷺ نے اپنی جان عزیز اس مقصد کیسے قربان کر دی مسلمانوں کی جیرت کی کوئی عنها خدر بی جب أنهول ف مدعمان تحفظ نامُوس شريعت يعني قاديا نيول، ورأن كييشوامرزا محمود کرز بان ہے علم الدین کی مذمت کے الفاظ کے اور قادیان کے سرکاری صحیفہ الفضل" میں اعلان کیا گیا کہ ہم مدین اپنے گذہ ہے تو بہرے اُس سے ایک حرکت سرز دہوتی ہے

الرق المال

جوشرعاً قابل معانی نہیں۔اس کے بالعکس حالی مستری محد حسین صاحب شہید کے قاتل محد علی مرزانگ کی تعریفیں کی کئیں اور بھانسی کے بعداُس کے جنازہ کومرزامحمود نے کندھاویا اور اُسے پہنچتی مقبرہ میں ڈن کیا گیا۔

مرزائیوں کے اس فعل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اُن کے دیوں میں تمی ، کرم بھی ہے۔

سے زیادہ مرز محمود کی مجت وعزت موجز ن ہے ، مرز المحمود کے وشمن کا قاتل ان کے نزدیک جنتی ہے ، ور نہ محمود کی مسلمان فضب میں آئر آئل کر دے جنتی ہے ، ور نمی کر یم بھی کوگائیوں دینے و لے کواگر کوئی مسلمان فضب میں آئر آئل کر دے تو ان کے نزدیک وہ شرکی مجرم ہے گناہ گارہے اور ستحق دارہے اور اُسے تو بہ کرنی جا ہے اور ایسے فض کواگر میں لمی دی جائے آؤ اُسے شہید کہنا جائز نہیں۔

ایسے فض کواگر میں لمی دی جائے آؤ اُسے شہید کہنا جائز نہیں۔

مرزامحمود کے نردیک سیاسیات میں دخل دیٹا ناج ئز تھ وہ اعدان کر چکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے سیاسیات میں دخل دیٹا ناج ئز تھ وہ اعدان کر چکا تھا کہ مسلمانوں کے لئے سیاسیات کی طرف متوجہ جونا ایک ایساز ہر ہے جے کھا کر پچٹا میال بلکہ ناممکن ہے۔ (برنات عدان ہیں ہے)' ان لوگوں کو جائے وہ جو سیاسیات میں پڑتے ہیں' ۔ (برنات عدان ہیں ہے) خواجہ صاحب ( کمال الدین ) یا دیجود حضرت سے موجود کے شخت ناپیشد فران کے مسلم لیگ جی شامل ہوئے۔ (انقیل عدافرون کا اور)

محراب مرزامحود نے سیاسیات بیل محمد لینا بیرہ کردیا ہے۔ اس کے مربیط اللہ وہفتی محمد اللہ اللہ وہفتی محمد اللہ وہ مسلم کا نفرنس کے ہر، جلاس بیل شریک ہوتے ہیں اور سیاسیات سے متعلق مسلم انوں کو مشورے و نے جاتے ہیں مسلم نوں گوا ہے قطرناک مفسد بن سے ہوشیار رہنا جا ہے ممکن ہے کہ بیدلوگ آئندہ زبانہ بیل سکھوں کی طرح اپنی مفسد بن سے ہوشیار رہنا جا ہے ممکن ہے کہ بیدلوگ آئندہ و رہانہ بیل سکھوں کی طرح اپنی مستقل تھد و بردھا کر مسلم نول کیا ہے مستقل تھرہ فیل کر مسلم نول کیا ہے مستقل تھرہ فیا ہر میں ہوں میں بیلینکل گرگٹ کی رنگ مدل رہے ہیں۔

مرز اغلام احرقاد یانی نے اعلی ن کی تھا کہ القد تعالی ایک جماعت الگ بنانا جوہتا ہے، اسلنے س کے منشاء کی کیول مخالفت کی جائے ، جن لوگول سے وہ جدد کرنا جاہتا ہے، بار بارشن میں تھا اس کی منشاء کے خانے ہے۔ (میدرمورد عرفروری اوول )

تھر بھب مرز احمود کو قیادت کا شوق عملاء اور مصنحت وقت سے کام لیمنا جاہا تو جدر د سلام بن گرمسعہ نول کے سامنے نمو دار ہوا اور ۲۶ رجون ۱۹۳۵ء کو نیا زوپ بلا ۔ اور تقریم میں کہا:

'' میں تقییحت کرتا ہوں وروہ یہ کراب تک جہری جی عت سے ایک غلطی ہوئی ہوئی ہوئی ہے جی نے بار ہال ہے روکا بھی ہے مگراک جی عت نے جوا فلامی میں بے نظیرے تا حال اس پھٹی ٹیس نے بار ہال ہے روکا بھی ہے مگراک جی عصر سے جوا فلامی میں بے نظیرے تا حال اس پھٹی ٹیس کی اوروہ میہ کہم جات کو ترک کردومیر سے نز دیک و وشکست ہزار درجہ بہتر ہے جولوگوں کے نے ہدیت کا موجب جور پہنسیت اس فتنے کے جودگوں کوئی ہے ور مرول کر دے دور والی اور دور والی کو کی تھی جارہ ہیں جی اور دور والی کو کھی تھی جارہ ہیں جی اور دور والی کو کھی تھی تا ہول کہ می جنگ ہوئی ہے جور ہی اور ایسا ظرز اختیار کریں جس سے دور رول کے سے دور والی کی دیشیت نو ہر جوگر ساتھ ہی بید نیاں رکھنا جا ہے کہوہ مینے کہوہ مینے کہ دو مینے کی دیشیت ہے جارہ جی بید نیاں رکھنا جا ہے کہوہ مینے کہ دیشیت ہے جارہ جی بید نیاں رکھنا جا ہے کہوں ہی ہید کھنا ہے کہ دیشیت سے بیس جارہ بیک کی دیشیت سے جارہ جی بیان کا کام بید کھنا ہے کہ سیک میں طک میں طرح تبایغ کرنی جا ہے ۔' دائندل ادروائی 1940ء)

سمینی قائم کی اوراسکی صدارت کے فرائض اینے ذینے لئے اوراس کا سیرٹری اپنا ایک مرید عبد برجیم در د کو بنایا ، اور نمیش کا صدر مقد م قادیان میں مقرر کر کے طول وعرض ہند میں چندہ کی ، پیلیں شائع کیس اور کئی ۔۔ کھے ۱ رویسیفریب مسلمانوں نے اپنے تشمیری مضوم بھائیوں کی امد وکیسے دیا گمرہ درو بیرمرزائیت کی تبلیغ برصرف ہو سمیٹی کی صدارت کے نام سے ناج نز فائدہ حاصل کیا عمرزائیوں نے تشمیر میں ہیرا پایٹنڈا کیا کہ مرزامحود کومسلمانا ن ہند نے اپنا پیشوا خدیفہ اور امیرنشکیم کرلیا ہے کشمیری بچوں کے جنوس نکانے گئے اور اُن ہے ''مرز ابشیر الدين محمود زنده بإد" كے نعرے لكوائے گئے تشميري زنل ءكو مالي ان نت سے اپنا ہم نوا بنا يا گيا چنانچہ سنا گیا ہے کہ کشمیر کے ہر بزے قصیہ بیل سرکر دہ مسلم پیشو یا سرد رکو قادیان ہے یا ہواری رقم موصوں ہوتی ہےاس طرح تالیف قلوب سے کام کیکر مرزائیت کے بیلیوں مبلغ ویبات وقصیات علی دورہ کررہے ہیں حکومت کشمیر پر بھی مرزا کیوں کا اثر ہے اس لئے مرز ائیت کے مخالفین کی زون بندی کرائی جاتی ہے ان کا د خدممنوع قرار دیا جا تا ہے؟ ٹو جوان ذہبین اورمستنعد طلی ۔فرہم کر کے بغرض تعلیم قادیلان روانہ کئے جاتے ہیں تا کہ شمیل منفغ بنا کراُن کے وطن میں و لیل بھیج جائے۔صرف علاقہ شویل ( تشمیر ) ہے دس طعباء بھیجے جا چکے ہیں، مرزائیت کے خلاف آو زبلند کرنیو سے کا گلااتی دکی رث لگا کر ذیائے والے ہر جگہ موجود ہیں اور اگر چند دان بھی حالت رہی تو اندیشہ ہے کہتم م تشمیر میں مرز ائیت کی جزیں نہایت محکم واستوار ہوجائینگی۔ ملائے کرام کافرض ہے کہ اس فتنہ کوفتہ: شدھی ہے زیادہ خطرنا کے بچھ کرمردا نہ دارمیدا ٹائمل میں آئٹی ور نہ بعد میں پچھٹانے ہے

لے صرف شہر جھیرہ سے کی مورہ پیداعات مقانوین کانا م لیکر بعض فریب خورہ وافتا می نے بچ کیا ورقادیاں ہی اوسال کیا۔ اس سے اعدارہ بوسکتا ہے کہ تمام ہیں وستان سے کس قدرر قم فراہم ہوئی ہوگی۔

ح سمميري سينى وفديسيخ كاستلانب والعساد كذر فور به مكرالى كروريار اسدره إلى -

کھے نہ ہے گا۔ ترکی اورار نے حد تک قادیاتی فتنہ کے مدباب میں حضہ لیا گر گور نمنٹ نے اس ترکی کو کامیاب نہ ہونے دیا اس کے بعد مرز احمود نے نیا رنگ اختیار کیا۔ بوم سیرت کے تام سے ہرسل مقررہ تاریخوں عول وعرض ہند میں ہر حکہ جسے منعقد کرائے جن میں نبی کریم بھٹھ کی گئے۔ عشقان سیدالمرسین بھٹھ کی گئے۔ عشقان سیدالمرسین بھٹھ کی گئے۔ عشقان سیدالمرسین بھٹھ کو تری روجوں ن جلسوں میں شامل ہوئے اور سادہ لوح ع مے مرز ائیوں کو مذابح رسول سی میں شامل ہوئے اور سادہ لوح عوم نے مرز ائیوں کو مذابح رسول سی مقصد بان جلسوں میں سے بھی اکثر اس رو میں بہہ کئے گر دنیا نے دکھے لیا کہ مرز ائیوں کا مقصد بان جلسوں سے سوائے جلب زر حصول منفحت اور ڈ ، تی جاہ و قتد ار کے حصول کے سوائی مقصد بان جلسوں سے سوائے جلب زر حصول منفحت اور ڈ ، تی جاہ و قتد اور خیر میں میں ہر جگہ جسے منعقد کی کرمز احمود بندوستان کے مسمعانوں کا بھیٹوائے اعظم ہاس کے اشارہ میں میں مرز ائی جماعت عیں ہر جگہ جسے منعقد کیا کرتے ہیں ، اس طرح غیر میں لک اور غیر اقوام میں مرز ائی جماعت کا وقار جامل کیا گیا۔

منافقانہ حکمت عمیوں میں آنا کا آئی کا مندد کی کر مرز المحمود نے سامانے
کا خیر میں تی م پنجاب و ہو، پی میں مبدّ فعین سے وقو د بھیجان سے مبدّ فین نے جہاں مید ن
خالی دیکھا من ظرو کی وجوت دی اور جہاں خادہ بن اس م کو مقابلہ کے ہے آء دہ پایا، و ہاں
ہے فرار ہو گئے بہناج ش ہ پور میں حزب یا فعار کی سرگرمیوں کی وجہ ہے مرز رہیت کا قالع قمع
ہور ہا تھا اس سے اپنے چوٹی سے من ظراور سنٹے صاحبان اس علاقہ میں دور ہاکہ رہے ہے ہے
جو جن کواسے مقصد میں ناکامی ہوئی۔

مرزاتلام احداور مرزامحود ینی باب اور بینے کے خیالات بیس جس قدرافقاً، ف ہے اُس سے فد ہر ہوتا ہے کداس سسند کی بنیادی عقلی وْعکوسلول پر ہے اور" دروئ محورا ﴿ يُولِينَهُ فَ

ے فظ نہاشہ'' کی شکل ان پر صادق آتی ہے جناب یا ہو حبیب ایند صاحب کلرک نمبر امرتسر نے چندا ُ مور پرروشنی ڈیل ہے جن میں جینے نے باپ سے خلاف دائے قلا ہر کی ہے جن کو ڈیل میں درج کیا جاتا ہے۔

## اقوال ميال محمودا حمرصاحب

ا ۔ دیکھوآ تخضرت کی سے زیادہ کس پر خدا کے نضل ہو گئے۔لیکن جس قدر آپ پر خدا کے نضل اور حسان ہیں اُسی قدر آپ عبدت اور شکر گذاری میں بھی سب سے بڑھ کرتھے۔ نادان ہے وہ شخص جس کے کہا

## ع " كرميها ئەتۋەرا كردگىتاخ"

کیونکہ خد کے تصل اٹسان کو گستا ٹے نہیں بنایا کرتے اور سرکش نہیں کردیا کرتے بلکہ اور زیادہ شکر گذار اور فرہ نبر دارینا تے ہیں۔ (افعنل ۱۳۶۰ھوری علاویہ بس۱۰)

اب بناؤ اگر ایک نبی دوسرے نبی کے واقعت کا منہیں کرسکنا تو بہت ہے انبیاء تو رات کے ذریعے فیصلہ کیونکر کرتے رہے جی ان کا تو رات پڑل جی اور انتا تا ہے کہ موی التابیق کی کشریعت کے وہ بیرو تھے، گویہ ایک اور بات ہے کہ انہوں نے موی کے ذریعہ تبر واقعیۃ العمر واقعیۃ واقعیۃ

م سنخضرت علی ہے پہلے کوئی امتی ہی نہیں آسکنا، اس نے کہ آپ ہے پہلے جس قدرانمیا ،گذر ہے ہیں کا آپ ہے پہلے جس قدرانمیا ،گذر ہے ہیں درجے تک کوئی ہے کہ درجے تک ہوند کا گذرے ہیں جوند صرف ہوند کا گذرے ہیں جوند صرف کا ل شے بلکے مل تھے ہی دوسروں کو کا ل بنا سکتے تھے '۔ (ھیر النو ہیں ہی)

۵ ' ' بؤت کے لی ظ سے حضرت کی قاصری التقلیق اور حضرت سے موعود، دونوں ہی التقلیق اور حضرت سے موعود، دونوں ہی است میں ، فیضان یانے کے لی ظ سے حضرت کے ناصری نے بر وراست نیفیان یا یا ہے ' ۔

(هيور الموري ١١٠)

۲ " دوسری دلیل حضرت سیح موعود کے نبی التنظیمی ہوئے پر ہے کہ آپ کو سخضرت التنظیمی نبی ہے کہ آپ کو سخضرت میں نبی کے نام سے یا دفر والے ہے اور نواس بن سمعان کی حدیث میں نبی لند کر کے آپ کو پہاڑا ہے ''۔ (هیجة المون س ۱۸۹)

التلام المرائع التلام التل

حصرت يجي العَلِيقي كوصرف يك ني كانام ديا كميا محرحضرت ميح موعود التَعَيفي ال

ر بَرْقِ النَّهَ لَ

جن کیلئے حضرت کی القلیقالا ایک دلیل کے طور پر بین تمام گذشته انبیاء کے نام دیے گئے جیں۔ دانفسل ارجو باعظیہ برق)

۹ " ن فار قليط كى پيشنگونى آئخضرت ﷺ ئے متعلق اى ہے اور الارے نز ديك آپ اى اس پيشنگونى كے مصدال بيل أ ــ (الورند منت بين ١٥)

" غرض السمه احمد کے سرتھ فار الدیودواں پیشگو کی کا کو کی تعلق نہیں ان دونو ل میں کو کی تعلق دار کل سے قابت نہیں کہ ہم ان دونو س پیشینگو ٹیول کو بیک ہی شخص کے تق میں سمجھنے کے سئے مجبور ہوں "۔ ( نور خادت ہیں۔ ۲)

### اقوال مرزاغلام احمرصاحب

ا ۔۔ رُبَ نجنی من غمی ایلی ایلی لما سبقت کرم یے تو ار کروگتا نے اے میرے خدا او نے جھے کیول چھوڑ دیا تیری بخششوں نے ایم کو گتا نے کرویو۔ (براین احریہ سودہ ۱۰۵۵) ۲ ۔ انجیا والی کے تین تاکد ایک ویان سے دوسرے دین جل داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرے دین جل داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرر کرا کی اور جھش احکام کومشوخ کریں اور جھش نے حکام لا کیس

۳ ۔ اخبار کھم جلد ۲ نمبر ۳۷ مورند۳ نومبر ۱۹۰۳ وصفحه ۵ ، اخبار الفضل مورند کیم اکتوبر <u>۱۹۲۶ م</u>سفحه ۱۵ اورالفضل مورند ۲۲ رئومبر <u>۱۹۲۹ می</u>شفی ۸ پرمرز اصاحب کا تول یوں درج ہے حضرت موی التکلیشالیّز کی تناع ہے آن کی اُقت میں بزاروں نبی ہوئے''

۵ اور پھر قر آن کہتا ہے کہ سے کو بھو یکھ بزرگ ملی وہ پوجہتا بعداری حضرت محد مصطفی اللہ اسکا کے مسلفی اللہ اسکا کے ملی کیونکو کئے آنجناب پرائیان لایا اور پوجہاس میان کے مسیح نے نجامت بائی میس قر آن کی روے مسیح الطبیعالا کے نمی یاک ہمارے نمی کھٹھ میں (کھوات احرب جد میں ا

۲ () ہیروہ حدیث ہے جو سی مسلم میں ایام مسلم جب ب ایک سی ہے جس کو ضعیف سیجھ کر رئیس الحد ثین امام حمدا سامین بنی ری نے چھوڑ ویا ہے ( زائداد ہام بھی ۲۰۰۰)

(۲) وہ و مشقی صدیت جو امام مسم نے بیش کی ہے، خود مسلم کی و بیری صدیث سے ساقط اد عتب رفتهر تی ہے ورصرت ثابت ہوتا ہے کہ نواس رفت نے اس علاقت کے بیان کرئے میں دھوکہ کھایا ہے۔ (ادال اوزام اس میں ۲۳)

(۳) اور مسلم میں اس بارے میں صدیت بھی ہے کہ سے نبی للند ہونیکی حاست میں آئیگا اب ، گرمثالی طور سے یا بن مریم کے خطاہ کوئی اُسٹی شخص مراد ہو، جو محد شیعہ کا مرتبہ رکھتا ہوتو کوئی بھی خرالی لازم نبیل آتی۔ (ازالہ او ہام ،۱۸۸، ۵۸۱) حرتية المال

### ے بات یہ کر ہمارے ہی اللہ تمام انبیاء کے تام این ندرجع رکھتے ہیں۔

(آئدگال شاملام ال ۱۲۲۳)

(اخبانالکم ۱۳ ریوری (۱۹۹۰ میراد)

٩ الحكم ٣١/١، ١٤ ، ١٥ ، ١٥ و مر ١٥ و ١١ و بعد اوائ المالا مغرب حضرت اقدس حسب معمول شد نشين پر جواس فره موئ و آو كي فخض كا اعتراض بيش كيو كي كه وه كهنا هم جب فارقد يط كم معنى حق و باطل بين فرق كرف و دالا هم تو قرآن شريف بين جو هو مُسَيقُوا بوسُولِ من معنى حق و باطل بين فرق كرف و دالا هم تو قرآن شريف بين جو هو مُسَيقُوا بوسُولِ يَاتَعَينُ مِنْ بَعْدِى السَّمَةُ أَحْمَد كه والى بينتين كوئي من النظيمة الحقاد كا والى بينتين كوئي من النظيمة الحقاد في بيان فره أي كل من وه الجيل بين بره برج

قرہ یو یہ ہمارے ئے ضروری نہیں کہ ہم انجیل میں سے یہ پیشین گوئی کالے پھریں، وہ محرّف مبدل ہوگئی ہے جو صنداس کا قرآن مجید کے خدف نہیں، ورقر "ن نے

\_ يارها اسورون كاكترى داع كرتيت بال على لقظ " العنوالله يلى ب-

الرق البال

اس کی تقید میں کی ہے وہ جم مان میں گے۔

### ر جوری، پیغا می یا اندی گروه

مولوی علیم نورالدین کی و فات کے بعد سئلہ قلیفت کے تعلق آئے۔ مرز انہیں افتار فی بیدا ہود ہن فلیفہ آر یہ ہے گر افتار فی بیدا ہود ہن فلیفہ آر اور ہے گر علیم مجد احسن صدحب امرو ہی فلیفہ آر اور ہے گر علیم مجد احسن صدحب نے مرز احمود کا ہاتھ بیکڑ کر کہ کہ ''تم او گول نے جھے انتخاب کیا ہے ، ور میں اس صاحبز اور کے باتھ پر بیجت کرتا ہول'' ء اس پر سب لوگوں نے مرز محمود سے بیعت کرلی مرز احمود سے بیعت کر ایس کی دولوں میں اس کا وقار میں بہت کم تھا اسے انہوں سے بیعت سے شار کردیا اور قادیان کی رہائش ترک کر کے ، ہور میں اقامت اختیار کریں۔ اس کی

خلافت کا اٹکارکر دیا ۔ورا بی جماعت کی علیحہ ہنظیم قائم کی اورمسٹر محرعی ۔ایم ۔اے کواپنا امیر منتف کرانی به کچه عرصدے بعد موہوی حکیم محمد احسن امرو ہی بھی س جماعت میں شامل ہو گئے اُس وقت ہے مرزائیوں کے بیدویزے کروہ قادیانی ولاجوری کانام ہے موسوم ہوئے چونکہ قادیان مرزا صاحب کے البام کے مطابق دمثق کا قائم مقام ہے اس سبت سے قادیانیوں کوآئ کل وشقی ور ، ہور ہوں کوائد کی بھی کہاجا تاہے۔ م دوگروہ ایک ہی شجر خبیشہ كى دوشافيس بين \_ان بيل جي ظاعقا كد كتي فتيم كالفقير ف نبيس ان كايا جي اختلا ف محض لفظي واصطدحى بي تحرمسهمانو بالطينة لاجوري كروه زياده خطرنا كساثابت جورباب ان كامنا فقائد طرز تمل ، کثر شخاص کوصراط منتقیم ہے عیجدہ کردیتا ہے اورلوگ نہیں مسلمان سمجھنے لگتے بیں۔ بیگر وہ مرزا غلام حمد قادیا فی کواپن مقتدا چیشوا،مجدّ دوقت ،محدث، سیح موعود، کرش، ا م الز ون سب کچھ مانتا ہے ور کہتا ہے کہ جرز ائی تقلیمات پر ہم ی نوگ قائم بیں تحراس معامد میں قادیانی گروہ مرزا کی تعلیمات ریکل پیرا ہے۔ ، بوری یارٹی کا دعوی ہے کے مرزا غلام احمد بعقیقی تو سه کا دعوی نہیں کیا اور مرزائے جن الفاظ میں بوسہ کا دعویٰ کیا ہے اس ہے مر دمحد هميت ہے محرور اصل بير كروه حقيقت حال كو يوشيده ركھنے كيئے دور زكار تاويلات ے کام کے رہا ہے اصل مات رہ ہے کہ رہور ہول نے دیکھا کہ مسمران وعوی نبوت سے مجڑ کتے میں اورا پیے متوش ہوتے ہیں کہ پھر سی طرح ان کے شکار کی امید نہیں کی جاسکتی اور طاہر ہے کہ چندہ وغیرہ جو کھ دصوب ہوسکتا ہے وہ یا تو مسلم ٹول ہے یا مرزائیوں ہے، محرم زائیوں کی غالب اکثریت مرزامحمود کے ساتھ تھی اس لئے مسمہ ٹوں کو اپنے ساتھ ملانے اور اُن کی جدروی حاصل کرئے کے لئے من فقا ندطر زعمل اختیار کرئے مرججور ہوئے اوراعلان کردیا که ہم مرزا کو نی تبیس و نتے اور مرزا کو نبی نہ و ننے والوں کو کا فرتیس کہتے چنانچەاس يالىسى ئەدەبىپ ئىجھۇفا ئىدە أىلەرىپ ئىل بەس دەلوچ مىلىن جى قىدرجىدان کے قریب میں آج نے بیں قادیاتی ہارٹی کے قریب میں نہیں آئے۔ تو ب شاہ جہاں بیگم والیہ بھویاں کی تقیم کردہ مجد دو کنگ اندن ان کے قبطہ میں ہوا درندن مشن کے اخراج ت مسبہ مسلمی نوں کے چندوں سے بورے ہورے ہیں۔ مسئر محمط کی خرص کی جید کا آنگر میزی زبان میں ترجیدہ حقظیری لوٹوں کے شائع کی ایسے۔ جس کی طب عت کیلئے منفی وی تاجر ن رکول نے کی مشت سولہ بڑار رو پیدہ یو تھا۔ مسئر محمل نے اب قرآن کی تغییر آردو میں بھی شائع کی ہے تغییر وقر جمہ مرسیداور مرزا کے تمام یاطل عقا کد بخریف سے ہندوستان میں روح ادو کو مغزات کے انکار وغیرہ سے بھر پور بیں ، اس ترجمہ ورتغیر نے ہندوستان میں روح ادو کو زیرہ کر مردیا ہے ، انگر بری خور نے طبقہ اور ان کے دینی عقا کد کو متزازل کر کے نہیں دیتر بہت والحاد کی جن مندوستان کی کسی مقتدر میں والحاد کی جن میں دیتر جمہ ان میں رائج مور ہا ہے اور ان کے دینی عقا کد کو متزازل کر کے نہیں دیتر بہت والحاد کی جانب سے جار ہا ہے۔ افسوس ہے کہ جن تک ہندوستان کی کسی مقتدر دس کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے الحراق کی طرف توجہ سے اللے میں کا من کے اس فی میں کا میں کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے اللہ جو سے کہ تا تھ کی ہندوستان کی کسی مقتدر وسی کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے اللہ کور کے میں کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے دین کی مقتدر سوس کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے کہ کی مقتدر دیں کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے کہ تات کا کہ میں کی سوس کئی نے اس فطرنا کے ذہر کے علاق کی طرف توجہ سے کہ تات کا لے کا کہ کی مقتدر دیں کی سوس کی کے تات کا کہ کی کا کا کا کہ کی کی کھر ہوں کی سوس کی سوس کی سوس کی کے تات کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کے کا کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کر کی کور کی کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور ک

الا ہوری جماعت کے مبعضین غیر مم لک میں اپنے پیٹو بینی مرزا کی سنت پڑگل سررہ ہیں اورش بد س سنت پڑگل کر نیکی بدولت اُن کی مرکزی انجمن کوئی مر ہے اراضی زرگی عد قد منگری میں گورنمنٹ کی طرف سے عط ہوئے ہیں۔ خوجہ کم ل الدین نے اپنی تصنیف المجدد کائل ' میں اقر رکیا ہے کہ تمام سردمی ممی سک ہے فزد یک ہماری حیثیت انگریزی جاسوس سے زیادہ نہیں رہی ۔ لا ہوری جماعت سے ممتاز ار سین مرز، کی بج ت کے

لے میں خدار صاحب بیڈ ما سر ایٹر سر کود ہائے مسئر محری سرزائی کے اگریزی ترجہ پرتبایت محدود یو بولکھ ہے۔ جوان سے افغریز کی بیس کردیں تا کہ اگریزی فوان میڈائی کا مطالعہ کر کے گرائی سے بیچے تمام امرادی مجانس کو جاہے کہ اس دی حدمت بی بیڈ ماسٹر صاحب کی وصف فزائی اورانداوکریں بھے واقد کی سے بیچی احساب ہویا تیت بی شال کیا جائے گا۔ خدمت بی بیڈ ماسٹر صاحب کی وصف فزائی اورانداوکریں بھے واقد کی سے بیکی احساب ہویا تیت بی شال کیا جائے گا۔ (مرحب)

محرمسٹر شرعی دوردن کے تبعین وٹیا کی آگھ میں فاک جھو تکنے کیسے کہدہ ہے ہیں کہ ہم نے مرز اس حب کو بھی نی تسمیم نیں کیا بمولوگ تورالدین کی زندگی میں یک دفعاس جماعت کے بعض فراد پرالزام لگایا گیا تھا کہ بیلوگ تھ ہے مرزا کے منکر ہیں۔ اس انزام کو وَورکر نے کیلئے انہوں نے تین باراعل ن کیا تھا کہ المعلوم ہوا ہے کہ جھ احب کو غلط نبی فرورکر نے کیلئے انہوں نے تین باراعل ن کیا تھا کہ المعلوم ہوا ہے کہ جھ احب کو غلط نبی میں ڈ ل گیا ہے کہ اخب رہزا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اصحاب یاان میں ہے کوئی ایک سیرٹ میں فرور منظر سے مرزاندہ م احمد صاحب سے موجود کے مدرات عالیہ کو صطیعت سے کم استحق ف کی منظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تن م احمد می جن کا کی نہ کی صورت میں خبار پیغام میں ہے تھا تی تھا تھا ہے خوات کی موجود کے مدرات میں خبار پیغام میں ہے تھا تھا ہے جم تن مرحلی اس عدت کہتے ہیں کہ بھری نبیست اس قسم کی غلوانہی مجھن خوات نہ بھر وہ دیا تھا تھا ہے۔ ہم حضرت میں موجود النظیاری کو اس زیادہ کا نی ورسوں اور نبیات و بھو وہ ساسب بہت ن ہے۔ موجود نے اپندیوں فرہ بیا ہے اس سے کم وفیات و بھروہ ساسب بین اور جو درجہ مصرت میں موجود نے اپندیوں فرہ بیا ہے اس سے کم وفیات کرفا موجب ساسب

نَرُفِ أَسْالَى ﴾

مين ت مين المين المين المرادين المن المادل الماسم المراد والمواجعة (1911)

ہم خدا کو شاہر کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان میہ ہے کہ کی موجود بینی
(مرزا)، للد تھ لئی کے بیخے رسول تھے اور اس زہانہ کی ہدیت کیلئے ونیا میں نازل ہوئے۔
آج آپ کی متابعت میں بی وئی کی نجات ہے۔ (پیغام نع جد ہیں ہو میں برشر تااوار)
ان دو ہز نے فرقوں کے علاوہ اور بھی کئی مرزائی فرقے ہیں جن کی اقعدادا کر چاقیل
سہتا ہم ان کے وجود سے انکار فہیل کیا جا مکتا۔ ان کا تلا کرہ بھی مختصراً در ن کیا جا تا ہے۔
ارو لی یا ظہیری

س فرق کا پیشوا محمضی الدین رونی ہے۔ بیفرق مرز غلام احمد قادیانی کو صاحب شریعت اور ستفل نبی مانتا ہے، ووائن کا دعویٰ ہے کہ مرزانا نخ شریعت محمد بیر تھا اس کاکل لااللہ الائلّہ احمد جوی اللّہ ہے۔

### تهايوري

المرقبة الناد

چنا ٹیجہ اپنی کتاب می کمیہ آسانی مطبوعہ ۱۳<u>۳۳ می</u>فعت پرلیں دکن کے صفحہ ۱۳ پر مرز ، ئیوں کو آس کے مصب فریل الفاظ میں چیننج ویا ہے

"الله باک کا آسانی قانون ہے کہ مفتری عصی الله اور جمونا مامور من الله بیلین السطنت اور تھم وعدل ہونے کا دعوی کرے فیمرا پی صدافت بیل اپس م تن کو جاری کرے اور اور گول کو اور کو تو تیجری اور ندما نے اور او گول کو او حت تی بی بے اتباع کی طرف بدئے ، و نے وا ور کو تو تیجری اور ندما نے والول کو عذا سید جن سے ڈرائے ، ایس شخص سرکار آسانی کا باغی ہے، ایسے مدعی کا دست بھین والول کو عذا سید جن گارون کا ف وی جائیں۔ اس عاجز پر صحیف آسانی نازل ہوئے وسوں کر گرفت کرکے رگ گرون کا ف وی جائیں۔ اس عاجز پر صحیف آسانی نازل ہوئے وسوں (سیسے اور جن کے لئے دی ، پوری میں سال ہے ، الک نے ف کسار کے عروج کے دی ، پوری میں اس کا اپ م نازل کیا ہے ، اگر کسی وقتی نے میدان میں ایک ایسے میں اس کا اپ م نازل کیا ہے ، اگر کسی وقتی نے میدان میں ایک ہے میدان میں ایک ہے میدان

اس چین کے جواب میں مرزا کیوں کو مقابلہ کا حوصد قد ہوا۔ یہ پورٹی نے اپنے سلسد کا نام سلسلیہ جمد مید کھا ہے ، اس کتاب کا کہنا آسانی کے صفحہ اور کھنا ہے ' میر کتاب سلسلیہ جمد مید کھی گئی اس سے قبل مہم سال سے الب وہ سے بشروع سے محر سام الله ہے وہی کا معرب شروع ہوا' نہ مرزا غدام البد کے متعلق کھتا ہے۔ '' حصرت صاحب (مرزا) کا مرتبہ شہور تک عروق تھا، مقام وجود تک ال کی رس کی نہتی ، فاکس رئے بردو کو اپنے بیل سے مرتبہ شہور تک عروق تھا، مقام وجود تک ال کی رس کی نہتی ، فاکس رئے بردو کو اپنے بیل سے کی اس سے دونو رامر ای کا جم مع قرار پاکے ظئی تحدوا تھر بن کر بردوم التب کا مظہر بنا ہے ، اللہ پاک نے اس عاجز کے سسد کا نام طریقہ تحدید رکھ ہے ، حصرت سے سوعود (مرز ) کے اللہ وہ سے شرائی رز کی طرف اشارہ ہے۔ سمان اللّه نول من السماء و جانگ النور و ھو افضل منگ جنی وہ کئی مظہر خدا ہوگا اور بھی کالات کی استحداد بیل النور و ھو افضل منگ جنی وہ کئی مظہر خدا ہوگا اور بھی کالات کی استحداد بیل حضرت سے موعود (مرز) سے افضل ہوگا۔ نے قوم احدی میرے می فام ہرکرنے پر خصہ حضرت سے موعود (مرز) سے افضل ہوگا۔ نے قوم احدی میرے می فام ہرکرنے پر خصہ

'' جھٹرے صاحب (مرز،) کاعلی اکتر ب،عی ورجہ پرتھ کی استاد آپ کوایک ز، نے تک تعلیم ۳ دیتے رہے لیکن وحی ظل نؤ ت جو آپ مرنازل ہوئی وہی ہے کہ خاکس ر کی استدی ورنزول وحی دونوں وہی ہیں'' (عائمہ ص۸۷)

" ما مورکوتمیں سے جو لیس مردوں کی قوّت عشق عطا ہوتی ہے، یہاں تک کہ عض حامت میں وہ افزال کے سئے جب تک اپنی رضا مند کی فد ہر نہ کرے، فزر آئیں ہوتا اس سے میں نے حودان بہشت کے راز کو پایا ہے، یہ مسب خدا کا فضل ہے 'و کا کہ '' مانی میں ہو ''میر ہے دولول کندھول کے درمین نام ہو نو سے کا تکس دکھ ہاگیا'' (کا کہ '' مانی می شا)

ے اس سے ابست ہوا کہ تنا ہور گیا ہے آپ کو خاتم انٹیسین ﷺ سے انفش بھتا ہے اور مرز کو خاتم انٹیسین کا ہم مرشہ کھا ہر کر کاسپنے کومرز اسے افضل جمتا ہے۔ اللہم احفظاما من ہرود الکا ڈبین۔ (مولف،) ع سمومرز انتادیائی کہتا ہے کہ بر استادکوئی ٹیس۔ (مولف)

الرقية المناف

"اللهُم صَلِ على محمد عبد الله" (عائدة مارس) "شيءرزاصاحب كِظل في وثابول" ـ (عائدة عالى الده)

کذاب ہے پوری نے اسسال ہیں کتاب سود کا مستداور قدی فیصلہ ش کع کیا تھا، جس میں ظاہر کیا کہ 'نئو دکی شرح آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں نہ ہونے پا آپ تھی وہ اس زمانہ کے لئے خدا کیلئے، مورے ذریعہ ہوناتھی مجھے الہام ہوا کہ پینکڑہ ساڑھے بارہ روپہے سرال زئودکی آخری حدہے جس کی اجازت ہے''۔

ینا پوری نے اپٹی اُسٹ کے سے کئی آسانیاں بہم پہنچ کی ہیں۔ اپٹی کتاب رحمت آسائی صفحہے براکستا ہے:

" ہو رمضان کے تمیں روزوں کے بجائے تین روزے کا فی ہیں بحورتو ل کو ہے مرد ورہنے کی اچازت ہے، ساڑے بار ورو پیشیئنز و سالانسود لینا جائز ہے''۔

عبداللہ یا ہوری پر عمر اض ہو، کہ ٹم نائے شریعت کھ ہے، و نے کا دعوی کر دہے ہو، اس پر اُس نے وہی جو ب ویا جو مرز اکی ویا کرتے ہیں، '' بیٹی بیس بروزی طور پر بین مجھ ہوں لہذ میں پکھٹیس، جو پکھ ہے وہ ہے اس لئے مجھ ﷺ خودا پنی شریعت میں ترمیم کر رہے ہیں ،اس پرکسی کواعتر اض نہ ہونا جا ہے''۔

کذاب تنا پوری کی تصانیف میں سے تغییر فاتحہ، طوفا پ گفر، تقرمی آ سانی م میشرات آ سانی بھی فیڈ آ سانی مثن تعالی ، حقیقت وجی سد، سلامی گیت ،ام احرفان بھیر تصد آ رم، قدرت ٹانی، رحمت آ سانی، ارش دات، تو حید آ سانی، شناخت آسانی، مکار مرشدوں کے ارش دات ، فرمان محمدی ، کسر صیب، رکی شادی ، وفیر و کئی کتابیل طبح ہو کوکر ش نگع ہمو چکی بیں۔اس کا سب سے ہڑا معاون میر حسن مرزائی میل کنٹر کٹر موٹر سروس ٹمکور صوبددکن ہے میر خص ہے بوری کے دمادی کی اش عت میں بدر خی روبید صرف کرر ہاہے۔ چن بسویشور

بی خوش نہایت چالاک مفتری اور خطرا کی تابت ہوا ہے اس کا اصلی نام صدیق فقد۔ اس نے اپنے خلص ویندا رکھ اور اس کے پیرود یندا رکہ لاتے ہیں۔ ابل ہنود کو اپنے کسی موٹود چن بسویٹورٹ بی ہول ، یہ خفس ہیں ہور آئی موٹود چن بسویٹورٹ بی ہول ، یہ خفس ہیں ہم رڈائی تقد اس کا اصلی وطن گدک علاقہ بی پورہ کن ہے۔ قادیا ن جس پی کھورت مقیم رہنے کے بعد اس کا اصلی وطن گدک علاقہ بی پورہ کن ہے۔ قادیا ن جس پی کھورت مقیم رہنے کے بعد تقد اس کا اصلی وطن گدک علاق والی جس سایا، وواٹی کتب ان وم خاتم البنیون ' جس لکھتا ہے کہ قادیا نی جماعت نے مرز غلام احد کوئی قرار دے کر حضور سرویہ میں بی پر ایس حملہ کیا ہے جو اب تک کی غیر نے یا ہے و سے نہیں کیا تھا۔ اس حمد کے وقعیہ کے سے ایساز ہروست پہلو ہونا چ ہے تھی بھی از کم تناقہ ہو جود کوئیز ان کے بلہ شل برابر تول کر دکھ کے اور ہاور کرائے کہ پائے انسان بیدا ہواور اپنے و جود کوئیز ان کے بلہ شل برابر تول کر دکھ کے اور ہاور کرائے کہ بوجود اس شان وشوکت کے حضور پھی گئے گئے گئے گئے گئی ہی نہیں بن سکنا تو مرز صاحب کی بوجود اس شان وشوکت کے حضور پھی تا ہے بی بی بیال ہے کہ وہ ثری بن سکے '۔ (فادم خاتم النہیں میں)

ممر اس دعولی کے باہ جود و الکھتا ہے کہ ''میں میاں محبود احمد صاحب کو دکن کی بیثارتوں کی بنا برضیفہ جماعت احمد ہیں متا ہوں گولہ جور کی جماعت فق ہی کیول نہ ہو، میر می مجھ میں نہیں آتا جس کاظیور ہو چکا ہے اس کا اٹکار کیسا'' (س س) ' چند دن کے بعد دنیا د کھے ہے گی کہ وہ (محمود) الو عزم مختلف اقوام کا مردار ہوگا پنقیر جو متا ہے کہ وہ متقی مرد ہے'' (میود دیاج) ''مرز افد م حمد مامور وقت کرشن اوتا رتھ''۔ (مغیدہ دینج)

تنا پورک کی طرح میرنجی مرزائیوں کوچینٹی دیتا ہے کہ لو نقول علینا رالابتاہے۔ ثابت ہے کہ کون انسان ہے جو خدا پر افتر اء ہا تد مطاور نکی جائے میرے دعوی ماموریت الريانيان

ین ۱۹۳۳ء مے برداشت کا دوودی کا بڑھتا گیا، اس وقت بیرصال ہے کہ متعدد تُملے البہ فی نازل موتے بیل'۔ (صوبرہ)

"أيك زوند السقال كامكامه محدد عودى الماسان

اور بھر اس بھرا ہو فیوالا ہے جی آئے ہے ایک مدت جمل جل و فیا بی آیکا وہ اور حق ہے مور اور ہیں ہیں بیدا ہو فیوالا ہے جی آئے ہے ایک مدت جمل جل و فیا بی آیکا وہ اور حق ہے بولیگا۔ اس کا نزوں گویا فیدا کا آنا ہے وہ ایک تظیم الشن ، فسن ہے' (س۔)''اگر بیل احمد یوں کا مرمور وموجود فیل ہول تو دوسر کوئی بتائے'' (س ۱۱)''مبر ہے متعبق اس کھڑت سے نشان بیان کئے گئے ہیں گہمسلمانوں بیل مبدی اور سے کھی فیمن اتی عظمت اس مورکوال جب وی گئی ہے کہ وہ یونی فدمت کرنے والا ہے صفور ﷺ فی ذات یا ک پر جمد ہور ہا ہے اور ہے مؤتی وہ وہ دھام ہے وہ کی اس کے دُورکر نے کیلئے ایسے شن وشوکت سے اسے بی شانوں ہے اتی بی وجوم دھام ہے ویک فیقف او م سیلئے رصت کا نشان سے اس کے دُورکر نے کیلئے ایسے شن وشوکت بن کر اش عت اسد م کا بہترین در جہ بن کر ساوی قوام کا بیا دا بن کر آنا ہی ہے تھا کہ استد بی رک ما تھا تان ہے آتا ہوا تظر آئے' اوس ) ' وخوداس گینڈ در (مرزا) ہے بوج کور کرنے کیا گئی اور آس ن نے میر ہے شنانات نی ہر کئے تا گہ اتی م جست بیل کوئی کسر نہ کرنے مان اور آسان نے میر ہے شنانات نی ہر کئے تا گہ اتی م جست بیل کوئی کسر نہ دے۔ (اس) اس مع

عید منائیو اے الدیو سب ملکر منتظر جس کے تھے تم آج وہ موعود آیا (سe)

یہ سنی سواور میں جس بھور کوروں کے ہوئے دل س بو چکے جی سال کی بھا حت ہمی ترتی کر روی ہے۔ کیادہ ہے کہ مرز کی اے سے مقرر کردہ میان کردہ معیار کے مطابق سیائیں کے تیں سال کو رہے کہ اور کی اس کے مادسال ہو چکے جی گرا گئی تک دعر ہے کہ اندرال ہو جک جی کہ اندرال ہو جک جی مقر کی گئی اللہ کا دیر تک ذیر ور ہٹا جی گڑا گئی تک دخر دیک کے مفتر کی گئی اللہ کا دیر تک ذیر ور ہٹا میں کردہ کی مدافت کا نشان آئیں ہو سکا سے جانبیاء کی تی ہوئے ۔ اور شاہد کی کا دیر کی کا ذیرن کوئی اللہ کا رسولف)

## " خدات الي فضل سے مجھے پيشو، منايا ہے، من الي ندرس رے عالم كود كھتا

5000

، وریش خودکوس رے عالم بیس ٹیمر، ہو، پاتا ہوں ،میری تبیغ عام ہے بیری تلقین وارش دات عام ہیں ''۔ پر (من 16)

مرزوں دب نے میرے تعلق نبر دی تھی کہ نعر بائٹ میں ملت کے بے کوئی گُل رعمٰنا کھ ''آئی ہے باو سیا گلزار سے مشاتہ وار آرہی ہے۔ او خوشہومیرے بیسٹ کی ججھے ''گوکہو دیوانہ میں کرتا ہوں اُس کا انتظار فرزند گرای ارجمند مظہر الاوّل و الآخو مظہر المحق و العلا کان اللّٰہ فؤل من

سهاء\_ (ص٥٥)

"اس كوهفرت (مرزا) صاحب كے مكان كا بچيفيال كرنانا دانى ہے كيونك. س كو خدا تى لى نے اپنے تعل سے غدد ثابت كيا ہے لينى اس بيثارت كے بعد مكان يس كيا اور ايك تركا بيدا ہوتے ہيں۔ اڑكا كم ئى بيس مرج تائے '۔ (س عد)' سے جماعت احمد يہ كے دائش ندلوگو! اللہ تى لى ئے آپ كو بہ نبست دومروں كے؟ (صوف) "ميں چا قاديانى ہوں'

(may)

مرزا نملام احمد کی انباع بیل چن به ویشور کے دعاوی بھی متضاد بیل اور وہ سب کہتھ ہونے فادمو کی کرتا ہے مگر ہوشیاری ومرگاری ہے دعوی نؤ ت کا انکار کر ویتا ہے ، ایک جگ گفتانے کہ بیل کیا ہوں: عظ

> مارے قوموں کے میرے سامنے ہیں اصل اصول جگ کی ہر قوم کے دنگل کا پیلواں ہوں میں

ایک جگداکھتاہے۔'' کیا لقد پر بھی جا دُوہوسکتاہے؟ میراد جودمیرانیل''(سe) 'میں خودقر ''ن ہوں۔' (سe)

جنا پوری کذاب کی طرح چن میسویت وربھی پٹی کتاب میں فخرید ذکر کرتا ہے کہ فد ہورت میری روحانیت کے اثر ہے مجھ پراس قد رفر یفتہ ہوگئی کہ وہ جس طرف دیکھتی محق اُسے چن بسویت وری نظر آتا تھا، مُرغ کی اذاب پچنے کے روئے غرض ہر آواز ہے چن بسویت ورگے ایفاظ ہی منتی تھی۔ (س مے)

ایک عورت تنهائی بیل رات کے وقت میرے پاس آیا کرتی تھی اورفد راعورت

آدھی رات کے وقت بھول وزیورات سے آراست ہوکر میرے لی ق بیل آگا کھسی اور میرے

مند پر مندر کھ دیا۔ (ص ۱۲) بیشخص اپ آپ کوصد بین ، و چدار، یوسف ، موفود چن ، سویشور

کہلاتا ہے اور اپ آپ کو حضرت یوسف النظیم لائے ہے چھا مور بیل افضل قراد دیتا ہے ''۔

رس ۱۲۰ ۔ ۲) قادیائی وال بوری بر دوج معتبس اسکی حوصد فنز ئی واحد ادیس منہمک جی اور تبجب

ہے کہ میرحسن میل کنز بکٹر موٹر سروس شمکورس کی بھی احداد کرتا ہے اور اس نے پانچ بزار

رو پیداس کی خدمت میں پیش کیا تھ۔ (س۸۔) پر کھتا ہے کہ 'حضرت مولا ناجم علی صحب المیر جماعت احمد بیدلا بھور نے کی خط میں بیٹھے احلاع دی ہے آپ ہے ہی رکی جمت کا جرفر وخوش ہے ' نیز ای سفیہ پر تا دیان کے میک خط کی نقل ش کنع کی ہے جس میں ناظر وجوت و بیغیج تا دیان کے میک خط کی نقل ش کنع کی ہے جس میں ناظر وجوت و بیغیج تا در آپ و بیغیج تا در آپ کے کام میں وہی بیدا کرنے کی خاص کوشش کی جائیگ بہر صال آپ کام کرتے جا کیں امتد تعالیٰ کے دعدے ایپ وقت پر ضرور ہورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ کام کی رپورٹ پر و کرم ضرور جی جو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ کام کی رپورٹ پر و کرم ضرور جی جو اگر سے ''۔

اس سے ثابت ہوتا کہ درائعل مرزائی فریقے عقائد دمنا صدیں متفق ہیں درسب مرز ندوم احمد کے قائم کر دہ چھر خبیشہ کی شاخیس اور ٹمر ہیں اور سپنے اصل کی طرف رقع ہیں۔

### گتا چوري

اس فرقد کا چیتوا عبدالعطیف ساکن گذاچیوضیع چیندهر ہے۔ اس نے ۱۹۳۱ء پیل دعوی نؤست کیا۔ بیام آخر از مان ومبدی معبود ہو نیکا مدی ہے ورمرز اغلام جمد قادیائی کوسیح موعود تشہیم کرتا ہے۔ اس نے یک کتاب • • ۵ صفی ت ک "پیشمہ نؤت ت" تالیف کی ہے جس جس اپنی صدافت کی ۱ ۲ مودیلیں دی ہیں۔ اس کے دلائل عام طور پرویتی ہیں جومرز ان اپنے سے دیئے ہیں ،عبدالعطیف نے مرز انحود کو اورا ہے تن م مخاشین کو عوت مرابلہ بھی دی تھی۔

### رجل يسعى

میشخص چیچ اطنی ضع ملگگری میں پڑواری ہے۔ اپنے آپ کو''احمد ،محمد ،عبد ملد حارث حراث مهدی آخرالزمان دجل بسعی'' کہا، تا ہے۔ اس نے ایک کتاب' ہو بیت لدہ لمین'' تالیف کی ہے جس کے تین حقے شائع ہو بھے ہیں۔ اس کے وہاوی وادب مات نہایت بھیب و قریب ہیں۔ اپنے آپ کوئی انبیاء سے افتال مجھتا ہے اور قرآن بہی ہیں اپنا کمال بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے وجاء من اقصی المدیسة رجل یسعی (ترجمہ ایک آدگی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا) اس کا دعوی ہے کہ وہ درجل یسعی

### احرتوركابلي

#### اعلال

اے القدت فی آئے مانے والو! اور رسولوں کے مانے والو! اے تم م النظیم اللہ کی والو! اے تم م النظیم اللہ کی والو۔ یس اللہ تعالی کے مانے مامور ہوگیا ہوں دنیا کے واسطے رسول ور نبی مامور من الله جوں۔ یس اللہ تعالی کا ویہ ہی رسول ہوں جیسے ایم النظیم النظ

المراقبة المالي الم

نے آرڈر ویا ہے کہ میری رضا کی خاطر خیر دو کہ اگر لند ہے محبت کرتے ہو ہتو میری بات مان لو میری تا بعد ارک کر والند تعالی کی رضا لو میری تا بعد ارک کروالند تعالی کی رضا کے دضا کے دائے خبر دی وجو مانیگا وہ الند تعالی کے خطل کاوار شد ہنے گا۔ باتی اللہ تعالی کا افعام جس کے والے خبر دی وجو مانیگا وہ الند تعالی کا افعام جس کو وہ پہند کہ بھی ہے۔

# اعد ن گرینوالے امتدت کی کے رسول احمد ٹور کا بلی احمد ک امتدتھ کی کے تمام نبیوں کے ماشنے والے

میں ایمان کا درخت ہوں جیں کہ تمام مغیاء اور جیسے کہ اہراہیم النظیفالا اور جیسے موی النظیفالا اور جیسے موی النظیفالا اعتراض تمام اغیاء موی النظیفالا جیسے کہ جیسے کہ جی النظیفالا اعتراض تمام اغیاء موی النظیفالا جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے ایمان کا جیس ملتا ہے، ضدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ ایمان کا جیس ملتا ہے، ضدا تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اور جنت ایمی ہوں، میرا ان کا رأسی طرح زبر ہے۔ اور جنت ایمی ہے، میں بھی اسی طرح نیمان کا درخت ہوں، میرا ان کا رأسی طرح زبر قاتل ہے۔

، حرقور کا بلی احمد کی البتد کا رسول مقد م قادیان بہنجاب دیسری آو زیر بیک کرنا مقد تعدالی کے قضل کا تعدالی کی مواخد اتعدالی کے فضل کا وارث بن سکتا ہے جیس کہ بر میک ٹی کا بائے والد اپنے گھر جیش ہوا خدا تعدالی کے فضل کا وارث بن سکتا ہے جیس کہ بر میک ٹی کا بائے والد اپنے گھر شول کرنے سے القد تعالیٰ کے فضل کا وحرث بنا ہے اور میر اندہ سے والا اپ گھر جی خدا تعدالی کو ناراض کرتا اور باغی بنا ہوں ہے ورائشہ تعدالی کی آواز سے غافل اور خفلت کرنے والا بوج تا ہے۔ میں مجنوبی گیش ہوں۔ جو درائشہ تعدالی کی آواز سے غافل اور خفلت کرنے والا بوج تا ہے۔ میں مجنوبی گیش ہوں۔ بہنون کے ساتھ القد کا کم نہیں ہوتا وراس کو لقد تعدالی رسول کے تام سے مہادی کے تام سے والا کی نام سے نہیں کیا رتا ہے۔ و نیا کے لوگوا بقد کی رضا کو اللہ کو ناراض میت کرو۔

مَرْثِ السَّالَ ﴾

### معرا<u>حک</u>ے

ایک شخص مسلی نبی بخش مرز کی س کن معراجکے ضع سیالکوٹ بؤت کا مدفی ہے۔
اس نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی بھول۔ بیرے والدین نے میرا نام نبی بخش اس سے رکھا تھا
اور میرے موحد ومسکن کا نام' معرائ کے' ہیں۔ کسی ظریف اطبع نے جس کا نام خد بخش
تھا، اس کے جواب میں علان کیا کہ میں نے نبی بخش کو نبی تیں بنایا اس لئے وہ اسپے دھوی
میں جھوٹا ہے۔

### ستميره يالي

اس فرقہ کا پیشو محرسعید مرزائی سمبر یال ضلع سالکوٹ کا رہنے والا ہے۔ مرزا غلام ،حمد نے کہ تف مسیاتی قدمو الانبیاء، محرمعید کہتا ہے کہ بیس قمر ،لانبیء ہوں۔ اس کو گلبھرہ وں کی بیاری ہے لینی ٹھوڑی کے بیچے گردی پر نہایت بدتماورم ہے اس کا دعوی ہے کہ میرتم نیز سے۔

علدوہ ازیں اُئٹ مرزائیے شل اور کی مدعیان جوت بید ہوگئے ہیں اور ہورہ ہیں۔ مرزاکے خاص مرید مولوی محمد فضل چنگوی نے حال ہی بیل دو کی نیزت کی ہے۔ غلام حید جہلی چمکم لدین بلیا ہوی ، محمد زمان سندھی و مگر کا ذب مدعیان نیزت پہنے مرز کی تھے، درسگاہ مرزاست اُنہوں نے افتوء علی اللّٰہ کا سبق سکھ۔ حیرت ہے گہ مرزائی جبکہ اجرائے نیزت کے قائل ہیں تو کی وجہ ہے کہ ان مدعیان نیزت کوراستی زشیم نہیں کرتے۔

### مرزائيول كى تعداد

'' آپ لوگوں کو یا در کھنا چاہئے کہ آپ اپنی تعداد کے کا فاسے کا گفین کے مقابل ہیں آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں، بنج ب جی جوری جماعت سب سے ٹیا دہ ہے۔ بنجاب میں ۵۵ ہز راحمدی قرار دیئے گئے، قادیان میں پانچ ہزار دوسو احمدی ہیں، بنالہ کی سرری تحصیل کے کل احمدی (مرزائی) ۸ ہز رمروم شاری میں ایکھے گئے''۔

مرزامحمود صاحب کے اس بیان ہے وہ شم ہوتا ہے کہ مرزامیول آگی جیب ہے بڑی تعداد بنجاب میں ہے ورودسب سے بڑی تعداد بھی ۵۵ ہزارے زیادہ تبیل بیا تعداد بھی مرزائیوں کی بیان کردہ ہے ورشدوراصل تعداد س سے بھی کم ہے۔ اب قار کمین مولوی حر ترقی آنها

مبرک احد مرزائی کی این ندری اور استبازی کا ندرز و کرلیس اور اس سے مرزانلام احد سے مرزانلام احد سے مرزانلام احد بے کراش کے برچھوٹ بڑے مریدکی راست پیندی کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔

#### خلاصه

اخبار زمیند، دلا ہور مور خدا نومبر ۱۳۳۴ یا میں سرور شاوص حب محیلانی کا مرتبہ
ایک نفشہ شائع ہوا تھ جس سے مرز الی تعلیم ، ور مرز ائیت کے نتائج نہایت و ضح ہوتے
تھے۔ وہ نفشہ کسی قدر تھوف کیساتھ ورج ڈیل ہے۔ اس نقشہ میں کتاب ھذا میں مندرجہ
حوالول کا خلاصل سکتا ہے۔



(116)

م عِلْمَ مُعَالِمُ الْمُنْوَا جِدُونَ الْمُنْوَا جِدُونَا الْمُنْوَا الْمُنْوَا الْمُنْوَا الْمُنْوَا

**(130**)

### "حضه چھارم"

## ضلع شاه بورمیں مرزائیوں کا دورہ

جزب ار نصار بھیرہ کی مسائل جیلہ ہے مرز ائیت کی تح مک مروہ ہور ہی تھی ، ار یا ہے قادیان نے اس کے احد ء کے لئے یوری سرگری ہے کام کرنے کا فیصد کیا۔ انجمن مرز ئيسر كود بالفضلح بجريس تبليخ كاكيك بروكرام بنايد اور قاديدن عدوم أنغ مونوى احمد خان ومولوی عبد النداعی جندم کا دوره کرنے کیدے منتف ہوئے تا دیانیوں کا ارادہ تھا کہ دوماہ مسلسل ذورہ کر کے ہر جگہ مقد می علی ماکو دعوت من ظر ہ دیکر پر ایٹان کیا جائے ، وہ جائے تھے كرين ئے كرام قاديانى مذہب كی حقیقت ہے قطعاً ناواقف ہیں اس سے وہ من ظرہ يرآباده نہ ہو نگے اور اگر اس م کی عزت کے تحفظ کیئے مقابلہ مرتروہ بھی ہوئے تو مرز، کی عقائد ومرزائی علم کلام ہے ناواتقیت ، ن کے لئے سقر راہ ثابت ہوگی۔ حزب الانصارے وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر کے مرز کی مبعثین کے کائل تعاقب اور مقابعہ کا فیصلہ کیا۔ مال مشکل ت نے کارکنان کو ہم بیٹان کر رکھ تھا ،ورمز پیرمھورف کیلئے کہیں ہے رویہ حاصل ہو یکی امیدند تھی گر تحقظ سدم کی غرض ہے تھش خدا کے بھروسیدیرا کیے تبیینی وفد مرتب کیا گیا تا کہ وہ شنع بھر میں ہر جگہ مرزائیوں کے تعاقب اور ہر جگہ مناظر و کی وہوت قبول کرنے کا کام سرانمیام دیں۔اس وفد کے ارکار مولانا ابوالقاسم محرصین کولوتا رژ وی صاحب مولانا محمد شفع صاحب، خا سيارمؤلف كماب هذا ممولا ناعبدا يرحمن صاحب منتغ حزب الانصار قرار یائے عدوہ از میں دیگر کئی حضرات نے دورہ میں ساتھورہ کرممنون فرہ ہو۔ کیم تمبر کا ۱۹۱۳ء لیکر ۱۰ ارا کتو بر ۱۹۳۶ء تک مرز نیوں کا تعاقب جاری رہا۔ اس عرصہ پیس ن کے ساتھ وی

بَرَقِ آبِنَا لَى

## معرکے پیش آئے۔ ہرمعرکہ میں مسلم لول کوخداوندکریم نے فتو حات عطافر ما کمیں۔ بہلامعر کہ ۔ میں ٹی

بھیرہ ہے جانب مشرق امیل کے فاصلہ پر قصیہ نمک میانی آباد ہے جہاں کے مفتی غدام مرتصلی صاحب نے مولوی نور لدین قاد بانی کو اد ہور میں لا جواب کیا تھا اور مناظرہ ہریا میں منس قادیانی کی محت بنائی تھی۔مفتی صاحب مردوم کے نقال کے بعد مرز ٹی پھو ہے اپنے بیوں ہے نکل آ ہے اورانہوں نے میدان خال و کچو کرا پٹااٹرو فقدار جمانا جابا۔ چنانچہ موردہ اسور اگست ۱۹۳۳ء شام کی گاڑی سے قادیانی مبغین وہال منتجے۔ دوسرے دان صبح حزب الانصار کے وقد کے ار، کین بھی میانی جا منتجے۔ مرز، تیوں م بدحوای طاری ہوگئی۔مسلمانول میں اس فقدر بیداری پیدا ہونیکی نبیس تو قع زیتھی۔مسلمانان میانی نے علائے کرام کا شائدار استقبال کیااور بہتا م چنگ شاہ جیسہ کے ہے بیڈال بنایا گیا تقد میانی کے مرزائی کئی دن ہے مسلمانوں کومناظرہ کا چیلنج وے رہے تھے اسٹے علائے اسدم نے مرزائیوں کا چینٹے قبور کرتے انہیں تصفیہ ترا کا کیسے پیغام بھیجا مگر مرزائی عبد اللہ و احمد خان نے من ظرہ کرے ہے انکار کرویا اس برمورد کی والار تمبر الم 19 مبر دوروز صح سے لیکر شام تک مسمی تول کے شاندار جیسے منعقد ہوئے جن ش مرز ائیت کے ہر نجے اڑائے گئے اور دعاوی مرزا و البہ مات مرزا کی حقیقت کھوں گئی۔مرز نیوں کومن ظرہ کی دعوت م دعوت دی گئی محرا نہیں مقابلہ میں آئے کا حوصد نہ ہوں، ن کے جلسہ میں حاضرین کی تعداو دس یو بارہ سے زیادہ نہ ہوگی۔ بیرجاست دیکھ کرانہوں نے قادیان میں تاریس دیں اور ان حالات میں تبلیقی دورہ کے النوا کی خو ہش ظاہر کی محرمرز احمود نے ایے میعنین کا حوصلہ قائم ر کھنے کیلئے بہترین مناظر وسلّغ بھیجنے کا وعدوک \_ قادیانی مبعنین مور ندم استمبر کومیانی ہے حر ترق آنهال

جھیرہ ہینچے۔ ملائے اسلام بھی شام کی گاڑی بیس میانی ہے روانہ ہوکرش ندار جنوس کے ساتھ جھیرہ بیش وار دہوئے۔

### دوسرامعركه..... بجيره

وراع جهم ك كنار عشر بهيره كك فديم تاريخي قصيه م سكندر عظم كا یہ ں سے گذر ہو ۔سلطان محمود عز تو کی رہمۃ اللہ علیہ سے میں لیے اس کی و بواروں میر برویہ شمشيرر بيت اسدم تصب كميار بابر مدار اسين تزك بين ال شبر كاذ كرنها بيت عمده الفاظ بين كيا ہے۔ جب تگیر نے کابل جاتے جو ئے اس جگدا قامت اختیار کی تھی اور یہاں کے ملہ وو مث کُنّے وُنظراءکو داوو دہش ہے ، لا ول کی تف سکھول کے عہد میں ریقصیداٹل ہنوو کے قیصہ میں تھا اورمسیمانوں کی حالت نہایت ہی کمز ورتھی۔شیرشاہ سوری کی تقمیر کردہ حامع مسجد کھتڈرات کا ڈھیر ہوگئ تھی ادر تکھوں نے اس کی اینٹ ہے اینٹ بچادی تگر سید العلماء والمحد نثین استاذ ککل حضرت مولا نا احمد دین بگوی حیدانیه عبد کفته وم میمنت لزوم ہے وی بھیرہ سے علوم دینی کے چشمے جاری ہوئے ہر طرف علم کی شہریں جاری ہو کیں ، ہزار ہا ، شخاص اس چشمهٔ علم ہے سیراب ہوئے ، سرزمین پنجاب الی خطہ کی بدولت دویا رومنو ر ہوئی، مسلمانوں کی حالت نے پلٹا کھ یا، اہر رحمت نے آبیاری کی حضرت مرحوم کی باطنی توجہ اور ہمت ہے جامع مسجد کی شائد رعمارت تغمیر ہوئی او ہرگھر شن و نی چرچا ہونے لگا، مولا نا غلام قادرهه حدب بحيروي مور ناغوم رسول صاحب اورز بدة ابعد بلين حضرت قبله مولا نا عبدامعزیز بگوی درہ الدعلیہ نے بی عمریں خدمت اسمام میں بسرکیں گر جہال گل ہوتے ہیں وہاں خاربھی ہوتا ہے۔افسوس یہی شہر حکیم نور لدین کی بدولت و نیا بھر میں بدینام ہوااورنور لدین کے نڑے جوادگ غیرمقلد ہو <u>حکے تنے</u>، و دمرز کی بن محنے، مرزائیول کے

النبع المنافقة النبع المنافقة المنافقة

نزویک قادیان کے بعد بھیرہ ، ایک مقدی شہر ہے اور وہ لوگ اے المملینة خلیفة المعبسیع "کہا کرتے ہیں۔ مرز کی ایک او سے اپنے مبلغیں کی مدکی فرشا کرا پے خیال شی لوگوں کو فوف زوہ کررہے تھے ، اعلاشہ کہ جاتا تھ کہ ہمارے شیرا آرہے ہیں ، کسی کی ہمنت ہوتا ان کے مقابلہ پر آئے گرعوے سرم کے وروداور میائی شل حرست ناک ناکائی کی فہر کن کر گھرا ہے کا عالم طاری ہوگیا۔ قادیون شی تارین دی گئیں۔ امر تنہ کا دن انہوں نے کر سو واضطراب شل کا نالے انہیں جسے کرنے کا بھی حوصد منہ ہوا۔ دوسرے دن صبح کی گاڑی میں قادیون سے مرزائی سلفین کا نیا قافلہ سرکردگی مولوی مجرسیم پینی گیا اور مرزائیوں کی میں قادیون سے مرزائی سلفین کا نیا قافلہ سرکردگی مولوی مجرسیم پینی گیا اور مرزائیوں کی میں جو ب بیل جو ب آئی ور نہوں نے اپنے جلسہ کا اعد ب نہا ہے تا دورشور سے کیا ، منادی کرنے والے کے ہاتھ ہیں تلوی تھی اور اس کا روئیہ نہا ہے اشتان کی گئیز تھا۔ اس من دی ہیں کھلے والے کے ہاتھ ہیں تلوی تھی۔ اس من دی ہیں کھلے والے کے ہاتھ ہیں تلوی تھی۔ اس من دی ہیں کھلے والے کے ہاتھ ہیں تلوی تھی۔ اس من دی ہیں کھلے والے کے ہاتھ ہیں تلوی تھی۔ من تظرہ دی گئی۔

### مرزائيول كيها تخذ مخطأ وكنابت

مرزائیوں نے مدے حق کے عنوان سے ایک اشتہ رشائع کیا جس میں علائے ، مدم پر ناج گزائر اس کے عنوان سے ایک اشتہ رشائع کیا جس میں علائے ، معدم پر ناج گزائر اس انگائے گئے۔ اس کے جواب شن "دووت ہے تا اسلامید کی طرف سے حسب ذیل تحریم موصول ہوئی۔

ترث آسال

### باسميه تبحاشه

ص حبان اع صدوراز ہے ہو ہ حنفیہ کی طرف ہے ہیں عت احمد بدیر ہا جائز حملے کے جاد ہے بیں۔ اتفاق ہے ہے کل عود جند عت احمد بدیل چند مبعنین تبدیتی جسد کے ہور ہے بیل اس نے بھی متا شیان حق کو تعد اللہ بیل اس نے بھی متا شیان حق کو تعد اور بھیرہ کے صحب وقار اس اسے بھی خصوصاً بیل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی باقاعدہ طور پر ذخہ داری اسحاب کی خدمت بیل خصوصاً بیل کرتے ہیں کہ وہ حفظ امن کی باقاعدہ طور پر ذخہ داری اُٹھ کرمووی ظہوراحمد جاحب بھوک یوان کے کسی نمائندہ کو تبادید خیالات کیدے مید ن عمل بیل کو بعد ازال شیخیاں مارٹی فضول ہوگئی۔ موری ہوگا۔ ساماہ تعبیر حال کی شام تک فیصد بھونالازی ہوگا۔

نوٹ مندرجہ ہا مضمون کی شہر بھیرہ شیامن دی کرائی جارتی ہے۔

(برس اسفند برل يكريري فحن احديد ميره)

اس کے جواب میں سیکر بیٹری صاحب تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف سے حسب ذیل تحریر مرز ائیوں کوئیجی گئی۔

### اتمام حجت

بنام سيكرثرى صاحب المجمن احربية جحيره

المسلام علیٰ من اتبع المهدی۔ جناب کی طرف ہے ایک اشتہار بعنوان ش ندار جدر ش نُق ہوا ہے اور سکر بیٹری تبلیخ احمد ریائے تدائے حق کے نام ہے اشتہارش کُع کیا ہے ابھی بھی بیک اشتہار منج نب سیکر بیٹری مجمن انصار القداحمد ریموسوں ہوا ہے، ان ہرسد اشتہار سے میں غط بیانی ہے کام ہیا گیا ہے۔ اور ، گر گر اور خوشنما افاق کی آ ڈیش من ظرہ سرے ہے انکار واقر اراور فرار کیلئے راہیں محفوظ رکھی گئی ہیں اس سے بذر ایو تی تر ہر بذا، جناب اُ می روز حضرت مولانا ابو لقاسم محمد حسین کولوتار ژوی صاحب کی طرف ہے حسب ذین ، شتہارشا کع ہوکر شبز کی و بواروں مرچسیا ۔ ہوگیا۔

#### -حرزدادمیت کی موت

جملہ مرز کیوں کو ورخصہ صامر ڈائیان بھیرہ کو واضح ہوکہ ہیں نے تمہر کہ ہے۔

"العدل" ہیں ایک مکتوب مفتوح بنام مرز محمووا بھرصاحب قاویا ٹی ش کتے کہ بھی کر ڈاکس کے الحد کی اشتہا رور ہا رو الفظ الحوفی" کی دوسری شک کے مطابق ٹابت کردول گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو ہوئیت کذائی وصورت بجوی اپنے تبھتہ ہیں نے لینے کے ہیں۔ آپ میں جسم مع روح کو ہوئیت کذائی وصورت بجوی اپنے تبھتہ ہیں نے لینے کے ہیں۔ آپ میرے ساتھ منصفا نہ شرکھ کے اور نے کہ بعد فیصلہ کر میں۔ فیلین مرز اکیت کے عمر دار نے کوئی جواب نہ ویا اس کے بعد مختلف مواقع پر مرز ائی مولویوں کا متا ظروں ہیں فیصلہ کی دوست دی گئی گرصدائے برخواست مارچ ہائے۔ کے رسار جس لاسلام ہی کر رہنو ن افعال اور شعمی الاسلام ہی کوشہونی نہ ہوئی العمل اور شعمی الاسلام کے پر چے بذر بعدر جسٹری فیصفہ قادیان کے پاس بھیچے گئے بھر العمل اور شعمی الاسلام کے پر چے بذر بعدر جسٹری فیصفہ قادیان کے پاس بھیچے گئے بھر العمل مقادیان کے پاس بھیچے گئے بھر العمل مقابلہ کا حوصد نہ ہوا تی کا رعب ان کے داوں پر مسط ہو چکا ہے البذا ن میں المحل میں مقابلہ کا حوصد نہ ہوا تی کا رعب ان کے داوں پر مسط ہو چکا ہے البذا ن میں

جر کت نیل ہے کہ اس فیصد برآ مادہ ہوں جمد مرز ائیوں کول زم ہے کہ اپنے خیفہ کوال فیصد پر آمادہ کریں ورنہ بچھ لیل کہ مرز نمیت مرگئی لبندا اس کی تجبیر و تعفین کر کے میر ہے ہاتھ پر تو بد کریس یے قلت تمام ہو چک ۔ خدا کے حضور میں تمہارے پاس کوئی عذر ندہ وگا گر تمہارے مولوی جو قال یان سے آئے بیل فیصد پر آمادہ ہوں تو فور آبذر اید تار ہے خیف سے اپنی نیابت کی تصدیق کرائی اور خلیف صاحب تکھدیں کہ ان علیا ، کاس خدیم وہ خیراس خدیم اس خدیم راس خدیم راس خدیم واس خدیم راس خدیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے خدیم راس خدیم راس خدیم راس خدیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے خدیم رکھ کا سے خدیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کی کا سے خدیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کا سے دیم رکھ کی کے دیم رکھ کی کے دیم کا سے کہ کا سے خدیم رکھ کی کا سے دیم رکھ کی کھیں کے دیم کی کے دیم کی کھی کے دیم کی کے دیم کی کھی کے دیکھ کی کے دیم کی کھی کے دیم کی کھی کے دیم کے دیم کی کھی کے دیم کی کھی کے دیم کے دیم

( بورلقائم جميسين عني عنه مولوي فاشل از كونونا رژ حال دار د محيره)

انوٹ یہ چینٹی غظ تو فی معلق ہے۔ بیکرٹری تبینی اسد میدکی طرف سے جوچینٹی مناظر و کا دیا گیا تھ اس کے سے نیابت کی ساد کی ضرورت نہیں ،س کے سئے ہم ہرطرح سے تیار ہیں۔

مرزا کیوں نے اس کے جواب میں حید میں زی اور ٹال مئوں سے کام لیمنا جاہ اور علی نے دعو کی مگر اپنی طرف سے علی نے اسلام کومبحد مرز کیے میں شرا کا کے تصفیہ کے بیٹے دعو کی مگر اپنی طرف سے دوفمائندگان منتخب نہ کئے ،س حالت میں حسب ذیل خط سیکر شرکی تبلیغ جرعت اسلامیہ کی طرف سے انہیں بھیجا گیا۔

بخدمت جناب جز رسيكرثري صاحب انجمن احمربير بهيره

والسلام على من اتبع الهدى - بناب كارفد موسول بوا - جوابا التماس به الهدى - بناب كارفد موسول بوا - جوابا التماس به كدا ب في المرف مع معتبر اشخاص نامزد شكر كنو ومخواه معامد كوتا فيرجل ذالنا عياد آج بوقت منادى آب كى جماعت كے افراد كا تكورول اور تنگينول سے سلح بوكر اشتمال انگيز الفاظ كهتا ، نها بيت شرمن كى وخطرنا كركت ہے - "ب كافرض ہے كدا في

جم عت کوالی مفسدان ترکات سے باز رکھیں ورنداس کے نتائج کے آپ برطرح ذمنہ دار جو نقہ دار اس اس کے نتائج کے آپ برطرح ذمنہ دار جو نتے ۔ اگر آپ واقعی تحقیق حق کے خواہشتہ میں تو اپنی طرف سے دو نمائندوں کے اساء سے مطلع فرما کیں۔ بہاری طرف سے مولوی تحمد قاسم ساحب ومور نا مولوی ظہور احمد ساحب حب حب قصفیہ شرا کو کیلے منتخب کئے گئے ہیں۔ ان کاس خنہ مرداختہ ہم مب کو نظور ہوگا۔ مسجد احمد سے بھی ہے ۔ سے موجودہ دہت تحمر موز ون مقام ہے ، کسی غیر جانبدار مقام کا تحین کر کے اطار ع

ووسرے ون ملج آٹھ یے مسٹر ، یم وڈی کریم صاحب مرزائی مع اینے چند ہم بیول کے مقام کا تففیہ کرنے کے لئے جامع معجد مینچے اور ہنر کار نہوں نے میال محمد رحيم صاحب درويشانه براجه كالبخلية انقع محلّه براجيگان بهيره بيل گياره بيج دن پنج كر شرائطا كا تصفيه كرئ برآ ما وكى فلا بركى عين كياره بي وان ، خاكسار مع موا، نامولوى محرقاتم صاحب مقام مقرره بر پہنچ گیا نگرمرزا ئیوں کی طرف ہے صرف ایم ۔ ڈی کریم صاحب بہنچ اور ن کے ساتھ دی باپوٹھرانٹان میں جہ مرزائی محتبہ میں چگان کے سریر آوروہ ومعزز شخاص کو بمراہ کیکر جبیجا۔ تمام برا چوں نے والا تفاق ورخو، ست کی کے مناظر ہ بی**ں فسا** ذکا حتمال ہے اور مسلما نول کے آئندہ اس وہین کی زندگی میر س کائر انٹریز بگا۔اس کئے مناظرہ کوملتو می کیا جائے۔ بابو محمد مین بورے جوش وخروش ہے ان کی وکالت کرر ہوتھ ، خاکس رے کہا کہ قادی نیول نے جوجیلتی دیا ہے اس کے قبول کرنے سے لیے ہم مجبور بیں اس سے گرامی ڈی ۔ کر میم صاحب ان کی طرف سے اس چینج کو واپس ہے بیل تو میں بخوشی التوا مناظرہ پر رضا هند ہوسکتا ہوں۔ اس پر میم ۔ ڈی کرمیم صاحب نے میرے اس بیان کی تر دبید کی اور کہا کہ چینج جماعت سدمید کی طرف ہے دیا گیا ہے اور جماعت احمد بیکا اس میں کوئی قصور نہیں اس میر

### بترطيكه

ایم، ڈی کریم صاحب تمام مرز نیول کی طرف سے اس بات کا ذمہ میں کہ وہ میں کہ وہ کہ بھیرہ میں کو فی جھیرہ میں کوئی جسسے میں وفات میں کی النظیمی المجھی بھیرہ میں کوئی جسسے اس النظیمی النظیمی النظیمی اللہ میں میں اور کوئی مرز الکی آئٹرے وال مسائل پر کسی سے جھکڑا میں میں اور کوئی مرز الکی آئٹرے والی مسائل کے تذکرہ سے بھکڑا میں کہ نیز مرز اے اخبار میں ورسائل بھی ان افتاد فی مسائل کے تذکرہ سے پاک رہیں ہے۔

ف کس رکی ال تبجوید کو معززین قصبہ نے بے حد ببند کیا گر، یم ، ڈی کر یم صاحب نہایت گھرائے اور کہنے گئے کہ ہم سے ایس کبھی ند ہوگا ہم اپنے عقا کد کی ضرور تبلیغ کرینگے۔ف کس رے عرض کیا کہ زہر کا فر دور کرنیکے لئے تریاق کا ہونا ضروری ہے۔اسسنے ہم مجبورین کہ مد فعانہ کاررو کی کے ذراجہ مرز نیوں کی زہر پلی تبلیغ کے فرسے مسلم توں کو محفوظ رکھیں۔ اس گفتگو سے فریب خوردہ اشخاص پر مرز ایکول کی اتحاد پندی کی حقیقت خاہر ہوگئی اور مرز ایکول کیساتھ شراکط مناظرہ طے کرنے کے لئے حکیم ش ہ حمدص حب رکیس ، عظم شیخو بورہ کا مکان تجویز ہوا جہ ل بعد دو پہر سابع ف کس راور مورا نا گد قاسم صحب نے مرز ایکول کے نمائندوں ایم اور کی کریم ورمولوی عبدالقداعی زکا انتظار کیا۔ اس ساڑھ ہے شین بیج مرز ایکول کے نمائندے وہال پنیچ اور شر نظم نظرہ طے کرنے کیلئے گفتگو شروع ہوئی۔

عبد للنه نے نہا ہے ہی، شتعال تئیز ، ول آز رو ورگتا فی ندرویا فتی رکیا۔ اگر
ایم ڈی کریم صاحب مصلحت الدیش ہے کام ند مینے تو یقیناً بیٹم م گفتگو ہے تیجہ رہتی ۔ اس
عرصہ میں مرزا نیوں نے اپنے من ظرمولوی تحرسیم کو بھی بلالیا اور چارگفتہ کی مسلسل بحث کے
بعد حب ڈیل شرکط پر فریقین کے نمائندوں نے وستخط کروئیے۔

بسم الله الرحيش الوجيم

تَحْمَدُهُ وَلُصَلِّي عَلَى رَسُوَّلِهِ الْكَرِيْم

شراكيد من ظره واين جماعت اسداميد الحديدة بي جت مدميد بيهمره

ا من ظرہ تقریری ہوگا۔

۲ - موضوع مناظره

(١) حيات كن ناصرى التلييلا

(۲) فتم نبوت

(۳) صدالت دعوی نبوت مرز اغلام،حرص حب

ا ملے ہر دومن ظروب میں مدی جماعت اسلامیہ ہوگ ۔ تمیس سے من ظرو میں مدی

جماعيعه اسد ميداحد بيروك-

سمیں۔ ہرمناظرہ کے لئے کل وقت تین تین گفتہ ہوگا۔ پہلی تقریریں نصف نصف گفتہ بقیہ تقاریمیآ خرتک پندرہ بندرہ منٹ ہوگی۔ اگر ضرہ رت پیش آج ئے تو ہرڈیزا دہ گھنٹہ کے بعد دس منٹ کا وقف دیا جائیگا۔

جریک طرف ہے ایک ایک صدر ہوگا جوائیے ایے فریق کے حفظ امن کا ذمہ دار ہوگا
 دراس کا فرض ہوگا کہ ودمن ظرین ہے شرا نط کی یہ بندی بر ئے۔

دلاکن صرف قرآن جمیدوات دین صیحه سے پیش ہوں گے۔اقوال مرزاصاحب، جماعت احمد ریے کے لئے جمت ہوں گے اور اقوال مام عظم رونا ند میہ جماعت سلامیہ کے خلاف ،احمد کی مناظرائی تائمید جس ڈیش کرسکتاہے۔

پہلامن ظرہ پروز دوشنبہ تاریخ ۹ الا تمبر ۱۳ می سٹھ بیج سے گیارہ بیج تک ہوگا۔
 دوسرا ای ون ۱۳۰۳ بیج شروع ہوگا۔ ٹمازعصر کے بیئے نصف گھنشا کا وتفہ ساڑھے پورٹی بیچ ہیے ۔
 سے دیا جائے گا۔ تیسرا من ظرہ ۲ ستبر ۱۳ میں ۸ بیٹے سے البیج تک ہوگا۔

۵ خلافیتهذیب وکلمات تو بین درشان بزرگاب سے اجتناب کرنا، برمناظر کافرض بوگا۔

آخری تقریر کے فقام تک فریقین کے اصحاب فریدار کا تھی ہوتا اور کی ہوگا۔

٩ يَى آخرى تقرم ين كونى من ظريق بات جيش كريكا مجاز نه بوكا .

مخبورا مريكوي رمنيانب بلاحث اسلاميد بميرو2.32

بقلم جوع داندا نجاز (ميروى قاص) مجانب تهاعب احرب بميرو 4.9.32 عوق م رمني نب بعاصت اسلام يرجيره 32 4.9 بقلم خودائم فاي كريم احرى ر

## شرائط كي توطيح

ا بہر انہوں نے اصرار کیا کہ ہی ری جہ عت کانام جماعت اسلامیہ احمد ہیے ہی ہے اس کے اُن کے زعم کی بناپران کی جہ عت کانام جماعت اسلامیہ احمد بیتج برکیا گیا گرافسوں ہے کہ محمد سیم قادیا تی ہے اس روز بعد تماز مغرب اپنے جلسیس علان کیا کہ علی نے اسلام نے اسلام میں دور انہا ہے اور اس طرح مرز ائیت کو پہلی افغان مانش وفتح '' حاصل ہو چکی ہے۔ مرز ائیوں کے ایس بر بر مرت کا اظہار کیا ہے۔ مرز ائیوں کے ایس بر مرت کا اظہار کیا ہے '' بر می عقل و دالش بر برگر بست''

علائے اسلام کواس واقعہ ہے جبرت حاصل کر کے مرزائیوں کیمیا تھو خط و کتابت

كرتي بوئ حتياطت كام ليناه بينا-

تہیں۔ ہورابد دوی ہے کہ مرزاص حب مسمان ندھے بلکہ وہ اسا قیت کے عام معیار پر بھی
پورے نہیں اتر تے ۔ سیح موجود کیمینے کم از کم مسمان ہونا ضروری ہے۔ مرز نیوں کا فرض ہے کہ
انہیں پہلے مسمان ثابت کریں اس کے بعد مبددیت و سیحیت وغیرہ کے دساوی پیش کریں۔
بھیرہ شل مرزائیوں ہے کہ گیا تھ کہ طور کارم ہے : بچے کے لئے صرف ماوی
مرز پر مختصر مناظرہ ہوج ہے اور اگر مرز صحب کو سپ راستی ز اور صادق ثابت کردیں تو
جراء ہوت دورہ فات میں میں النظیم کو نے بی کوئی عذر شہوگا گرانہوں نے اس سے
جراء ہوت دورہ فات میں النظیم کوئی سے النظیم کوئی عذر شہوگا گرانہوں نے اس سے
مان فی انکار کردیا اور حیات و میں سٹ سے النظیم کوئی موضوع مناظرہ قرار دیے پراصرار کیا۔

ہا تا خرجیات میں النظیم کی میں النظیم کوئی موضوع مناظرہ قرار دیے پراصرار کیا۔

ہا تا خرجیات میں النظیم کوئی میں مور پر من ظرہ ہوا تو ا قر ر

سے برزائیوں نے تحری من ظرہ پر اسرار کیا گراس سے عوام الناس کی حقد مستقید نہ ہو بھتے تھاس سے بید کہ رسالہ مش اس اس موجہ جو بھتے تھاس سے بید کہ رسالہ مش اس اس میں جھیرہ کیا تھا تھا تھا تھا تھا ہوں من ظرہ کے سے اپنے کس چر بیدہ کو آمادہ کرینگے ور عبداللہ صاحب نے رسالہ مش الاس میں ش نئع شدہ مف بین کی تر دید کا ذیر ای گرانموں لے آئ تک اپنے وعدے کا ایف نہیں کی ورمن ظرے کے بعدم رک احمد مدرجی عت احمد بیان کا رکم ایق سے تعربی کی من ظرہ کرنے ہے۔

 بزرگان کے عام غظ ہے فائدہ حاصل کر کے تقوی پاتھتو ور مکوڑی شاہ و گنڈاشہ کے بیش کر کے اور بعض صدفی ہے کرام کے بیش کر کے اور بعض مسلمہ بزرگ ہستیوں کے قول کوتو زموز کر اور بعض صوفی ہے کرام کے شطحیات پیش کر کے بید جماعت جو م کو گراہ کرنے بیش کامیاب ہوجاتی ہے جا ۔ تک عقائد کے بارے بیش قرآن و حدیث بیج کے سوا اور کسی چیز کا ذکر ہماری کتب عقائد بیش نہیں ہے۔ عقیدہ و بی جو کسی معصوم کا ہو۔ ہم ولیا ، الندکو معصوم قر رفیل و بیت اور شطبی ت کی بنا ء پرکوئی عقیدہ و قائم کر بنامرز انہوں کا بی م ہوسکتا ہے ۔ اور شطبی ت نائی کو بیت بیش کہ او بیاء الندکو معصوم قر رفیل و بیت اور شطبی ت نائی سر ہندی رحمۃ خد مدید قرمات ہیں کہ او بیاء الند کا کشف جست نبیل بلکہ فرمایو '' ہارانص ورکا راست نہ فص '' جعن بزرگا ہے و بین کہ او بیاء الند کا کشف جست نبیل بلکہ فرمایو '' ہارانص ورکا راست نہ فص '' جعن بزرگا ہے و بین سے صالت سکر میں بعض کی ہے ہم زوہ وی گر ہوٹ بیس آئے ہیں دوک و یا کرو۔

المرقبة الناد

ہم اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کتب ہے کوئی حوالہ ہیں نہ کرینگے۔ وراگروہ ٹی تھے تو نی کا قول ، بنی انست پر جمت ہوتا ہے اس لئے آپ کو اُن کے قو ل تشیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا جا شجے ایس پر مرز الی مبهوت ہوگئے

۵ آ قرقی شریویش مرز انیول کے پیش کرده الله ظایہ تھے

"آخری تقریر کے اختیا مے پہلے فریقین جی سے جوفر این انتخار چلا ہے کا اوہ شکست خوردہ سمجھا جائیگا ' مگراس سے پہلے من ظرہ '' مجوکا ' جی اس اس شرط کی حقیقت آشکار ہو جو چکی تھی مسمانوں کے جُمِع جی سے پہلے من ظرہ '' مجوکا ' جی اس اس شرط کی حقیقت آشکار اور چکی تھی مسمانوں کے جُمِع جی سے پہلے من فروب ہونے والو تھ مگر مرزائیوں کا بیاصرار تھ والیس جانے کے لئے بہ قرار تھے، سورج فروب ہونے والو تھ مگر مرزائیوں کا بیاصرار تھ کہ اگر آپ کی جی عت کا بیک آوئی بھی چی گیا تو آپ کی شکست بھی جائے گی ۔ صدر جسسہ مشرت علا مد معین لدین اجمیری نے برایا کہ بیا کہ شرط میں اور مشرت علامہ کی میں اور کا میں مراوج و کھتے جی گرم زائیوں نے کہا کہ شرط میں فرمدوار کا الفاظ ای شرط میں فرمدوار کا الفاظ ای شرط میں مراوج و کھتے جی گرم زائیوں نے کہا کہ شرط میں فرمدوار کا الفاظ ای شرط میں مراوج و کھتے جی گراہے کے الفاظ آئی شرط میں مراوج کی بلاگر بناہ پر ' فرمدوار اصی ب ' کے الفاظ آئی شرط میں درج کراہے کے۔

## ۵ تمبر کی مبح

 حرتياتها ل

فر مددار حضر من کا ایک وفد سب انسپکش صاحب سے مل اور انہوں نے حالات سے مطابع ہوکر من ظرے کی جازت و بدی وراس طرح مرز ائی اپتی سازش میں نا کام رہے۔

### پېد مناظره

هر متبر المعلان بعد تماز ظهر ساڑھے تین بجے حضرت سیحان شاہ رہو الدید کے دوخہ سے دوخہ سے میں ہے موخہ کے سے دوخہ کے سے دوخہ کے سے مسئی میں گلے وہ ساتھ میں نور امیر شاہ صحب کے جبورہ پر ہر دوفر بی کے سے اسٹیج تیار کئے گئے وہ ساتھیں کیلئے وسیع مید ن موجود تف گر مرزائیون نے جبورہ سے بیچے مید ن موجود تف گر مرزائیون نے جبورہ سے بیچی گئی مرز کیول کی مید ن میں اپنا اسٹیم منتقل کو لیا ہاں طرق ان کا زیر نظر ہوجانا نیک عد ست بیچی گئی مرز کیول کی طرف سے صدرہ می فظم برک احداث حدید قادیان بنتخب ہوئے اور اٹل اسلام نے میں کسارکو صدر منتخب کیا۔ حدافظم برک احمد صحب نے کھڑے ہو کر کہا،

مهدك احمد ابسنت كي طرف عدمة ظره كون مريكا؟

خاكسار بهاري طرف ي حضرت مولانا بوالقاسم صاحب مناظر مو تلك

مبارک احمد ایماری دیرید آرزو تھی کے مولوی ظہور احمد صاحب کے ساتھ ہوتا کیونک انگی علمی حیثیت مسمی نوب میں مسلمہ ہے اور ن کے ساتھ مناظر دکر نے سے حق و باطل میں انتیاز ہوجا تا مگر کی وجہ ہے کہ مولوی صاحب مناظرہ ہے گریز کردہے ہیں؟

خاکسار جهاری بھی میدویریندآرز وکھی کدمیں محمود احمد صاحب کیساتھ من ظرہ ہوتا کیونکدوہ جماعیب قادیان کے مسلمہ خلیفہ جیل۔ من کے ساتھ من ظرہ کرنے سے احقاق حق بیل مدد ملتی۔ کی آسیا کھومیداں من ظرہ جس ، کتے جیں؟

مبارک احمد، (نہایت غسر کی حالت میں) آپ کو کیاحق ہے کہ پیچاس ال کھا حمد ہوں کے مسلّمہ خبیفہ کواپنے مقابد میں بدر کیں؟

يديقم ادر مولوي محمد از برصاحب از بربهيروي ومولوي عبدالجيد صاحب مجيدكي نفسيل طبع بويكي بيل اورمولوي محمد از جرصاحب

فاكسارة قائد نامدار فخر موجودات، سيد الموسلين على كالمرول كا فاك بابدو تكاسيدة المدوسلين الله كالمول كا فاك بابويكا الموسلين الله كالمراء أبويكا الموجود الموسلين المراء والمويكا الموجود كالمراء والمرائيس كرسكا ابوجيل كوش كرنيو له دوكم من فرك تقديمة الراني كوش كرنيو الدوكم من فرك تقديمة الراني كوش كرنيو الدوكم من فرك من المرائية الموجود المرائية المرائ

س پرمبارک احمدصاحب نے پہلے کہنا جاہا گھر ن کے مرزائی دوستوں نے انہیں ٹ موشی کی تعقین کی اور تعن ، مجکز ج میس منٹ پر حضرت مور نا ابو لقاسم محمد حسین کوموتار ژوی صاحب نے حیات سی النظیالا پرتقر مرشر دع کی۔مولانا کی تقرم س فقدر واضح ، مال اور ولچسپ تھی کہ تم م حاضرین فرط مسرت سے جموم رے تھے۔مولانا کی جوتقریریں ہو کیس اور مرز ، کی من ظرموں کی جمعیم کی یا نج ہو کمیں۔ تم م تقاریر کا خد صدای کماب میں بطور ضمیمہ ورج بے۔ محمد سیم قادیانی کی آخری تقریر شی اندھی کا طوفان آیا مگرخد کے قصل و کرم سے اسد می اتلیج اس کے اثر ہے محفوظ رہا۔ مرز نیوں کے بھیرے گردآ لود ہوگئے اور اُن کے من ظر کا مندمٹی ہے بھر گیا ،اں کا سائیان ا کھڑ گمیا ،ان ہر بدھوائی کا یا م طاری تھا۔ حاضر بن نے جنگ خندق والاساں اپنی آنکھیوں سے دیکھ لیا۔ کے بیجےش م مرز ائی اپنی سروسینداور مند ے گرد جو اڑتے ہوئے گھر وں کوسدھارے۔مرز نیول نے تمام رات دعا ورع دت میں گذ ری تھی اور صدقہ و خیرات ہے بھی کام میں تھرآئ کی واضح شکست اور ' ن کے دبیۃ ٹاز مسئلہ کی حقیقت و مشح ہونے پراٹ کی کمر جمت ٹوٹ گئی۔مسجد مرز ائیے میں مغرب وعشاء کی اذان بھی دینے کی توثیل ند ہوئی ،ورترم رات تہا ہے کرب واضطراب ہے بسر کی۔ حاضرين مرمرز كي مذهب كي حقيقت واضح جو گلي عيسي التقييلي كي حيات، قرآن وحديث ورمسلی مند مرز کیدے موار نا ابوالقاسم محرحسین کولونا رژوی صاحب نے س قدروف حت ناچ کتب مجرو کی دکارے جمعے المق ہے۔

ے ٹابت کی کہ ن کے داآل کامرز کی من ظر کوئی جواب نہ وے سکا۔ من ظرہ کے اختیا م میر ، یم بوژی کریم، سشنٹ سیکرٹری انجمن مرزائیہ بھیرہ نے اقرار کیا کہ حیات میچ ثابت کرنے میں مول ٹاکوز پر دست کامیائی ہوئی ہاوراس نے مول ٹاکواس کا میائی برم رک باوری۔ دوران مناظرہ صدر جماعت مرزائیہ نے لفظ مرزائی کے استعال ہے اس می مناظر کورو کنا جا ہا گھرمو ۔ نائے فرہ یا کہتم مرز ائی ہو پہتیا رہے نبی کا نام خدانے ہے م میں مرز، بتایا ہے، اے ایم م بواتر" مسفوغ لک یامودا"۔ مرز کی منظر قرآن کی آ مات عدا بڑھتا تھا اوراس کی آخری تقریر نہایت ہی مہم کھی۔ بدعواس کے آٹار اُس کے چرد مررد نما تصفدائی قبر کانشان مین آندهی مش ہے سکے مند کویر کرنے میں مصروف تھی، چېره ښاک آلود تفا۔مرز کی مناظر نے میشمین گیڑی سریر باند ھرکھی تھی اور د ڑھی کٹی ہوئی تقی۔ س کاروبینہ ہت ہی ول آزار تقاراس نے صاف القاظ میں کہا کہ تیسی التکلیمالا کی بنا ہے۔ حضرت عیسی العینیلاکی میتو بین س كرقم يب تف كه مجمع جوش غضب ہے ہے قابو ہوجا تا تکرخا کسار نے ہوگوں کوصیر تحمل کی تلقین کی۔

# دوسرامنا ظره

مورده استیر می ساز سے آتھ ہے تم نبوت پر من ظرہ کا آباز ہوا۔ اسد می مناظر مول نا ابوالقاہم صاحب نے ۱۸ آبات قرآنی، وی احادیث صححہ اور دو اتو ل مرز، سے ماہرت کی کرآئے ضرت ہوگئے کے بعد کی قسم کا کوئی نبی بید نہیں ہوسکتا۔ مرز ائی من ظری امداد کیا تاہد کی اور ملک عبدا رحمن خادم قادیان سے بیٹی گیا تھا۔ مرز ائی ج جے تھے کہ کی طرف کوئی فرار کا راستہ نکا میں ظرموں نا ابوالقاسم محد صیبن کولوتار ڈوی نے ولائل سے زیر دست منگنے میں انہیں جگڑے رکھا۔

مبارک احمد مند دعوی کیا کہ س تجوجہ میوں۔ بیان کرمول نا مولوی اسمعیل صاحب و ، فی کورے اور انہوں نے فر ، یا کہ تم مرز فی مولوی الر اس عبدت کی مولوی کی کر اس عبدت کی مولوی کی کر اس عبدت کی مولوی کی مولوی کی مولوی کی مولوی کی مولوی کی مولوی کی برت کی کر کیب مردی و الدوجی مسلم سے جھے کے سامنے تو بر سے اور کے البیک قال الالولی۔ تم مرز افی سے جو السبی فقال ابناک ابوک ابیک قال الالولی۔ تم مرز افی سے جو اب سے عاجز آھے ور پنا سامان مرول پراٹھ تے ہوئے اپنے گھرول کو چل و بے دی جا برت کے جواب سے عاجز آھے ور پنا سامان مرول پراٹھ تے ہوئے اپنے گھرول کو جال و بے دیا ہوگا و کے۔

#### تنيسرااورآ خرى مناظره

 المراق المال

شہر بھیرہ کے اندر پیر وجواں بلکہ ہر بچہ کا دل بھی جذبہ سرت سے ہر ہز تھا۔ کئی روز تک حق کی عظیم اشان فتح اور باطل کی ٹما یاں ہز سمیت کا تذکرہ ہر مسلم وغیر مسلم کے ور د لہان رہا۔

اوگ مرزائیوں کی ڈھٹائی و ہے حیوتی اوراُن کی ضد پر جیران تھے۔ مرزائیوں کی گئیر تعد و تذہبہ ب کا شکار ہو چک تھی ۔ اس لئے دوسرے روز مرزائیوں نے جسد کیا۔ جس میں جیسیم وعیدالرحمن نے اپنی جماعت کو قابت قدم رکھنے کیلئے گذب ہونی ، تدلیس وتلمیس ہے کام میا اور بزرگان و بن کی طرف غدا حوالے واقو الی منسوب کئے ور مالی نے کرام کے خلاف میں۔

اس کے ہاوجود ایک مرز ائی فضل دادصا حب کومرز ائیت سے تو بہ کرنیکی توفیق جوئی اوراُس نے حسب ذیل اشتہا طبع کرا کرتقتیم کیا۔

## میں کیوں مرزائیت سے تائب ہوآ

عرصہ سے کفر و صلالت کے گڑھے میں پڑا ہوا صراط منتقیم کا عتلائی تھ، جب د کچتا تھ کہ دوھ نی موت قریب آرہی ہے اور قادیا نی بھول بھائیوں سے نظاماً دیشاً اِنظر آریا ہے تو تا نئیدایز دی شام حال ہوئی اور خصر راہ نے دیگلیری کی، کہ سرزمین بھیرہ میں عظیم اش ن من ظرہ ہو ،ورمولا نامحم حسین صاحب قاتح قادیان کی بھیرت ،فروز ،ورقادیا میت

مَرْدِ إِنَّهَالِ ﴾

شکن تقریر نے میرے دل کے تقل کو کھوں دیو وریش نے اس کے بعد کھنے بندوں اعد ن کرنے مقم رادہ کر بیاتا کہ اور بھا ئیول کو بھی ہوایت ہو سیکن مرزائی پیومیرے چیچے پڑگئے اور ہر جائز وہنا جائز طریقہ سے جھے اسد م قبوں کرنے سے بازر کھا۔

میں سیجھتا تھ کہ جب تک مرز، ئیت کاجو اُ تارند پینکوں کا شفاعت مجمد ﷺ سے محروم رہوں گا۔

یں میں نے بغیر کسی یا گئے کے تحض خوف وضدہ وررسول کی وجہ سے جامع مجد میں جا کردسرا دستفتیم اختیار کیا۔

مرزائیوں کے مفاعظے کودور کرنے کیلئے اصل فارڈ بیعت کی علی پیش کرتا ہوں۔

نقل مط بق اصل

بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ع

دستخط

يرائيوت سيكرثري المشترفضل واو (مني القدمة)

حر تزواتها ا

# من ظرهُ بھيره برغير مسلم اصحاب كي آرء

میں تقد بی کرتا ہوں کدمن ظرہ جو کد احمدی صاحبان کی طرف سے بھیرہ میں مورجہ ہے۔ احمدی صاحبان کی طرف سے بھیرہ میں مورجہ ہے۔ ۱۳۲ مورجہ اس میں حب محرسین صاحب جماعیت بستیت کی طرف سے مُعزَّ رہے، ذیل کے مضابین پر ہوا

ا .. وحيات وعمات كالتفليك

۲ .... فتم نبوت

٣ - صراقت م زا

بدد اکل ثابت کیا اور مولوی سیم صاحب کوان د اکل کے تو ڈے کی جرائت نہ ہوگئی۔ ((یادری) مندرداس بھیرہ)

### احمه کی مشاظرہ

مؤری ۱ ور ۲ ستمبر کو پیر صاحب کے متبرک روف پر علائے کئی اور احمدی صاحبان کے درمیان چند نرمبی مسائل پر من ظر و منعقد ہوا۔ حاضرین کی تحداد کئی بڑار اشی ص پرشتمش تھی۔ جن بیل ہندو ہسکھ ، بیس کی وغیرہ برفر قد کے اسی ب شال ہتھ۔

مضمون مباحثة

ا محفرت مسيح كي موت

۳ ۱۰۰۰ مئل فیوت

۳ اور صدالتت مرزا

احدی صاحبان کی طرف سے قادیان وغیرہ سے یا نج یا چھمولوی بغرض شمویت

تشریف . ئے تھے اور کی صاحبان کی طرف سے مولوی ظہور احد صدید من ظرہ کے عدوہ مولوی محد حسین و دیگر حضرات مضامین پر بحث کر ہے تھے۔ چونکد بندہ عربی زبان سے نادا لف تفااس لئے تمام دلائل کو کم حقد تجھنے سے قاصر رہا۔

البید مودی جمحسین صدب جوئی حضر سن کی طرف سے مواد سن کا جواب دے رہے مقصد اپنہ حق نہیں ہے۔ اور رہے تھے۔ بیرے خیال میں تمام مواد سن اور محتر اضات کا پُر قاشیرا ور پُر تہذیب جیرا ہے ہے جوابات وے رہے تھے۔ بھے ن کے جوابات سے ایسا معدوم جوقا تھا کہ ایک نہا ہت ہی فاض ایڈو کیٹ ہائی کورٹ نی کے مسامنے بحث کررے ہیں۔ بھیر و پیک یورٹ کے دالاگل کا گہرا اثر ہوا۔

بیں نے مناظرہ بیل چند بھر مناکس، قابل اعتراض و قدمت کو دیکھ جن کو بطور عمر بھیرہ کا وشدہ ہونے کے اور اپنے مسلمان بھ ئیوں کا ہم وطن ہونے کے ول سے محسوں کرتا ہوں اور اُن کا ذکر کرنا ضرور کی مجھتا ہوں سب سے زیادہ قابل اعتراض بات جیراحسن صاحب بیرے متبرک روضہ براٹھ بند یویس کی نمائش تھی ، جو ہروفت موجو در ہتی تھی۔

میرے احتف، ریر ایک بولیس کے آدی نے تایا کرکی حمری نے درخوست و کران کو طلب کی ہے، ہیں نے مولوی ولید یر، وسٹر خادم طیس و دیگر حمد یول نے خاص طور سے ور یافت کی سیکن مجھے جواب و یا گیا کہ بیدہ ارے خادم ہیں ن سے فدہی مجالس میں کام لینا کیا حرج ہے۔ سوال کا دوسرا حصد کہ جرص حب کے دوخہ جر بیٹا و، جب ب اس کام جواب فاموشی میں تقا۔ الغرض اعارے فدہی جاورہ خیالات میں بولیس کی مداخست اس کا جواب فاموشی میں تقا۔ الغرض اعارے فدہی جاورہ خیالات میں بولیس کی مداخست اور نمائش اعاری متبرک در مگا ہوں میں میر سے خیال میں نہایت قابل عمراض ہے جس کا درخواست کی طرف سے تھی یا ن کے ایم بر

بلائی گئی تھی ) موزوں شکا مت ہے، جھے امید ہے یا تو وہ اپنے ند ہی تبادلیہ خیالات میں ضرور ان جاتے ہیں ہے۔ اس جاتے ہیں ہیں ہے وہ ایس کے فرنڈ سے کے مرانجام ندیا ہیں ہیں گا دادا ہے دالال کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ مرانجام ندیا ہیں ، یہ ہو مول پر بو ہیں کی ادادا ہے دالال کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ اس میرادوسرا اعتراض احمر بوں کے مودوی عما حب کے چند کلیات پر ہے، جن میں انہول نے بھیرہ کی مبند ہی پہلے کو نفظ میراثی اور بھنڈ سے مخاطب کی اور باد جود جہدے اعتراض کے واپس بینے سے نکار کردیا، مولوی محمد حسین صاحب نہایت تہذیب اور شرافت سے کے واپس بینے سے نکار کردیا، مولوی محمد حسین صاحب نہایت تہذیب اور شرافت سے بھیرہ پہلک کو دونوں دن مخاطب کرتے رہے اور آ داب مجس کو پوری طرح محموظ رکھ کیکن میرے احمد کی ہوئی دکھ کے کہ کہتے ہیت انسوس جوا میر سے خیال میں آئندہ ان میرے اخوری کا میں آئندہ ان میرے اخوری کا میرائی رکھا جاتے گئا۔ اور تجمیرہ کی دیکھی دیا ہے۔ ان بیل بیل میرائی دیا ہیں آئندہ ان میں کا میرائی دیا ہیں کہتے ہیت انسوس جوا میر سے خیال میں آئندہ ان میں کا میرائی دیا ہیں گئی دیکھی دیا ہوں کا میرائی دیا ہیں گئی دیکھی دیا ہے۔ انہ ہوا میر سے خیال میں آئندہ ان میرائی کی دیکھی دیا ہوں کا میرور دیال رکھا ہوئیگا۔ اور تجمیرہ کیا ہوں کا میرور دیال رکھا ہوئیگا۔ اور تجمیرہ کی دیا ہوئی کی دیکھی دیا ہے۔ ان بیل بیل کی دیکھی دیا ہوئی ہوئی دیا ہ

# مرزائيوں كى تثر مناك كذب بياتى

مسلمانان بھیرہ مرزائیوں کے صحیفہ "الدجل" قادیان کے منتظر نے ،اس واضح و بین شکست کو فتح قرار دینے میں مرزائیوں کے دلائل کا نہ بیت ب تابی ہے انتظار کیا جو ب تھی ،امد جل نے کامل ڈیز ہے ،اہ ف موثی ہے کام سیاا ورمسلم ٹول نے بچھلے کہ ابھی مرزائیول میں امر جل نے کامل ڈیز ہے ،اہ فور ہے ، مگر ، ہمراکتو پر سوم ہے کے الفضل میں "احمد یہ کی میں کئی قدر شرم و حدیا کا جو ہر موجود ہے ،مگر ، ہمراکتو پر سوم ہے کا افضل میں "احمد یہ کظیم مثن نے" کے عوال سے بھیرہ کے منظرہ کا حاں پڑھ کر لوگوں کے غیمتی وفض کی مختلے مثن نے "کے عوال سے بھیرہ کے منظرہ کا حاں پڑھ کر لوگوں کے غیمتی وفض کی انہز ندر ہی عوام سائل جران تھے کے اس قدر سیاہ جھوت سے کام کینا مرزائیول گاہی کام ہو سکتا ہو جائے ۔

ا مدد کہلی شکست غیراحمد یوں کو مید ہوئی کہ انہوں ئے اس بات سے انکار کر دیا کہ بھا ہوسف اہلِ سنت والجماعت کی کتب اور ن کی تحریریں ان کے خلاف پیش ہوسکیں اگویا اسپتے الرقب المنافل

بزرگول کی تحریرون ہے نکارکردیا۔"

حال ککیڈ " مدجل" کے ان الفائد ہی ہے تا ہت ہوتا ہے کے مرز ائی قر آن وصد مث سیح ہے اسپے دعاؤی کو تابت کرنے ہے عاجز تھے اور گمنام وبعض غیرمعروف اشخاص کو بزرگ فابر كركے نے آقو بيش كركے وم كومفالطردينا جائے ہمرز كى مناظر محد سیم نے سدنوالی کے مناظرہ میں ایک ہزرگ سردار گنڈ اسنگھ کے اشعار بطور استدلال وقات مسیح پر پیش کئے تھے اور مرز ائیوں کی حدیث کی کتاب میرۃ المہدی میں ان کے کئی معتبرر، وی سر د، رجینذاسنگھ جیسے ہیں مرز ائیوں کی اصلی غرض پیٹھی کہ غیرمعتبر کتب ہے جص اقواں بیان کر کے اُن کتب سے معتبر ہونے یا ن اشخاص کے بزرگ ہونے کے غیر متعلق بحثوں میں ہی وقت ضائع ہوجائے تکم آن کا مید دجل وز ور مجھیرہ کے مناظرہ میں کا میاب نہ ہوسکااور قرآن وصدیث کے ویز و کے ندرد کا کران کے بیٹے موت کا سامان فراہم کیا گیا، مجیرہ میں ہے شدہ شرا کا کی تکی آھیں ہمیشہ یادرے گی ،خوشاب،مرگورہ،سدنوالی، حیک نمبرے اغرض کسی جگہ بھی انہوں نے شرا نطا بھیسرہ میرمنا گلمرہ کرینا گوار نہ کیا دور ان شاء اللہ کسی جگہ بھی اُنہیں اِن تُمر ، کھ کے ماتحت من ظرہ کر لے کا حوصد نہیں بوسکتا قر آن وحدیث سے نہیں کوئی ولیل تنہیں ال سکتی \_

#### - کے چل کر لکھتا ہے کہ

۳ نجم نے چیلنے ویا کہ گرفریق مخالف قرآن کر یم میں حضرت میسی کے واقعہ کے ساتھ آ سان کالفظ اور لفظ جسد عضری اور زندگی کا ثابت کردے تو مقرر شدہ انعام ہے، پیمط لبد آخر تک کیا گیا، لیکن فریق مخالف اس کی تر دید نہ کر سکا۔ "

حیات کی النافی کا اثبات قرآن ہے تھے نے کاتعلق جہال تک زبان ہے

ہ و باں تک تو اسلامی مناظر نے کوئی وقیقہ فردگذاشت نہیں کیا ، گر تعندر کے بندر کی طرح سر بال کر بار بار بر کہنا کہ ' بیں شافول' اس کا انادے باس کوئی جو ب نہیں ، اس کا بہترین جو بہم ال کو کہاں وے سکتے سے یو قبر کے ندر محرو کیر سے مرزائیوں کوئل سکے گا۔ مولا تا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار ڈوکی کے واکس اس کراب میں درج کئے گئے ہیں۔ قار کھین خود فیصد فر الیس کے مول بانے سواں کا جواب کس خولی سے دیا اور الدجل' کا یہ بیان کس فی اللہ کے داکس کی بیان کس فی اللہ کے داکس کی بیان کس فی اللہ کے مول نا ہے جمال ہے۔

٣٠٠ يجر لكمة إي

'' ، س دفعدا میک نیارنگ تھ جو شاہند حیات سے بین از بین خالف نے اختیار کہا کہ سارا دارو مدار کتب سیح موعود پر رکھا۔''

اس میں شک نہیں کہ اس می من ظریے کتب مرزاکے جو لوں سے قابت کیا کہ قرآن دونی کا دعوی کرنے کے بعد بھی مرز حیات سے کا معتقد میا اور مرزا کا دعوی ہے کہ اس نے اس عقیدہ میں تبدیل قرآن کی بنا پر نہیں گی ، بکدا سی تبدیل کی بنا الب م و و تی بیون کی ہے ، اس می من ظریے سے ماس می من ظریے سے قابت کی کر قرآن مجید میں کسی جگہ و فات میں کا ذکر نہیں ہوئے ، مو ، فات میں گائی ہینے سے بی ہوتے ، مو ، فاک اس ورنہ مرزا میں حب ضروری و فات میں گائی ہینے گئے گائل بہنے سے بی ہوتے ، مو ، فاک اس الحجہ و تے طرز استدر ل سے مرزائی مناظر بنا رفا ہوا میتی بھول گیا اور سے سخت پریش نی لوت ہوئی ، گرمولا فات اس کے صاور بھی متعدد تیا سے قرآ دیدوا حادیث سے اپنا دعوی ثابت کی جس کا جواب مرزائی مناظر سے بن شہ کا۔

الدجل لكھتاہے كه

''اس پہلے مناظرہ کا بیلک ہر آبک خاص اثر تھ اور بیلک نے غیر اتحدی من ظرکی ٹاکا می کو بے مرر بیزن نے کی طرح بی گریری مناظرہ کی بیصورت بول نہ کی راؤٹ کر ب بھی جرزائیوں کو ہمت ہوتھ کر ہی مناظرہ

#### محسول كربيار"

خاص اڑ ہونے میں شک نہیں، گروہ خاص اڑ ہی تی جس کی بنا پر آپ کی جہ عت استناف سیکرٹری ایم ، ڈی کریم صحب نے صاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو استناف سیکرٹری ایم ، ڈی کریم صحب نے صاف الفاظ میں اسلامی مناظر کو سیخ طب کریٹے ہوئے کہ کہ ایس آ کے طرز ستدلال سے بہت مخطوظ ہوں آپ دراکل دینے اور اپنا دعوی ہا ہو کہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں س پر میں آپ کوم رکبادد بتا ہوں ، گرفی الورا پنا دعوی ہا ہوں کریٹ اللہ کی میں اللہ اللہ کامیاب ہوئے ہیں س پر میں آپ کوم رکبادد بتا ہوں ، گرفی اللہ کی میرانا م ظاہر در کیا۔ "

ایم ڈی کریم صاحب اگراس ہے انکار کریں تو مؤکد بعد اب صفیداشتہ رش کع کریں گرامید نہیں کہ انہیں ایسا گرنے کی ہمت ہو سکے۔

۵ "بدجل" تکھتاہے کہ

'' ختم نبوت کے من ظرہ میں دوسرے دن مولوی محد حسین کے نینٹے کے جو ب میں کہ تو آئی کے متعمق ایک بنرار رو پیڈیٹنے پورا کرنے کو تیار ہول ۔ اُن کے نینٹے کومنظور کریا گیا اور نقلہ ایک بنرار رویدیٹیٹ کیا گیا''۔ (العدة الله علی الکاذیبن)

 حاصل کرنے کا ندتھ ، ہلکہ ہائی تدہب مرز، نیت کی تحد کی کونو ڑیا جا ہے تھے اوراس کے سے ضرور ٹی تھے کہ ان کا مدمقہ بل میاں محمود احمد خلف و خلیفہ مرز، کا مصدقہ تمائندہ ہو، مگر مرز، ٹیوں نے کہ مانظرہ میں مرزا ٹیول مرز، ٹیوں نے آخری دستک ان شرا اُطاکو قبول ندکی ٹیز حیات سے کے مناظرہ میں مرزا ٹیول نے اس چینج کا کوئی جواب نددیا ورختم نبوت کی بحث میں اس غیر متعلق امر کا ذکر کر کے ضعط مجحث سے کام لیٹا تھا تھا۔

٢...، "الدجل" لكونتا بيجيك

'' فتم نبوت کے متعلق 'فران ٹالف نے ادھراُدھرکی ہاتوں ہیں ڈید اورکوئی دیس فتم نبوت محتعلق پیش ندی۔''

اس کے جو ب میں ہم چینٹی دیتے ہیں کہ ۱۸ آبات قر آنیا اور ۱۰ اجادیث، ۱۰۵ ا اقو ال مرز اکل تمیں ۱۰۰ و اکن جو ثنتم نبوت پر موالا نائے جیش کئے تصان کا جواب مرز الّی و نیا مل کر بھی تیامت تک ٹبیں دے تکتی۔

ے ....الدجل دعوی كرتا ہے كيا

" جمارى طرف سے اسدى مناظرى انتہائى برتبذى كاشر فت ومتانت كيساتھ جواب ديا كي ـ"

مرزائی لغت میں شرافت و متانت ہے مر د جھش کلامی ہوگی، معزز حاضرین کو میر ٹی اور بھ نڈ کہنا اور مند چڑانا ورمرز کی مناظر کی قابل نفرت ترکات ہے تمام سامعین میرار ہور ہے تھے۔ شہر بھیرہ کے کیک ہندوں سے جوندہ رام صاحب بھالیہ بی ۔اے کی شہروں سے اس بارے شن قابل خور ہے۔

۸ "ابدجل" کہتاہے کہ

"اس من ظره كانى الرعما كركل اوك بهارى مسجد احديد بي سكر بهار بملغين عد كفت و

المراتها الم

شنیدعقا کداحمدیت کے منعلق کرتے رہے دورگئی ہوگوں نے کتب احمد میرے پڑھنے کا اعدہ کی ہے''۔

ن الفاظ كودر صل اس طريقة عن الممبند كرماني بي تف

"اس مناظر و کابی اثر تق که شهر بھیر و کابچہ بچہ ہورے ہیں ہیں ہے۔ بحث کرنے پر تیار ہوچکا ہے۔ لوجو نوں نے ہی رے سبلغین کو ہر جگہ پریشان کیا۔ چھوٹے بچوں نے گلی و کوچہ بیش اعتر اضات کی ہوچھاڑ کردی۔ ورکنی لوگوں نے ہمارے فدیمپ کی تر وید کیسنے ہماری کیا بوں کامط الد کرنے کا فیصد کیا ہے۔ "

" الدجل' کی ایک بدحوای قابل داد ہے لکھتا ہے کہ مناظرہ ۱۵ ستمبر کو ہوں۔ حالا تکدمن ظرہ ۱۰۵ ستمبرکو ہوا تھا۔

#### مرزائيول يعدفط وكمابت

من ظرہ کے بعد یا دوبانی کی غرض ہے موں نا ایو لقاسم شرحسین کولوتار ٹروی نے شخصی میارک احمد مرز انی کو فظ تو فی کے متعلق فیصلہ کرنے کے فط کو ہے۔ جس کے جواب میں مرز انیوں نے مرز محمودا حمد کی سند تما کندگی حاصل کرنے سے انکار کی اور تکھ کہ مول نا ابو لقہ سم صاحب عالم اسلام کے علی اسے سند تما کندگی حاصل کرلیں۔ اس کے بعد ہم سے سند تما کندگی دکھ نے کا مطالبہ کریں۔ اس کے جواب میں مولانا ابوالقاسم محمد بعد ہم سے سند تما کندگی دکھ نے کا مطالبہ کریں۔ اس کے جواب میں مولانا ابوالقاسم محمد حسین کو وتار ڈوی صاحب نے حسب ذیل آخری خط مبارک حدیثے نام بھیجا جس کے جواب میں انہوں نے کامل خاموثی فی رکر رکھی ہے۔

از بھیرہ۔ ۸رحمبر ۱۳۳ء

# يسم الله الرحمن الرّحيم تحمده وتصلي على رسوله الكريم

تحرمي مولوي مباؤك احرص حب

السلام على من اتبع الهدى التيكار تعدير مدرقد كروابيل كنيا، أب وقت كو ضائع ندفرها كي براه مهر بانى كينيا، آب مرزا صاحب كر بيني كو طاحظه فرها كي الميل بيني بين المريني بين بين بين بين بين بين المريني من المريني بين بين بين بين بين المريني من كرواب وين والا دُوكَ زين كرمسانو بي كايد شرط ذياده والا دُوكَ زين كرمسانو بي كايد شرط ذياده كرنا كيام عنى ركمتا بيا ؟

یاتی رہا ہے، امر کہ بیس نے جناب کو سند نیا بت تمائندگی حاصل کرنے کی کیوں اسکیف دی ہے، اس کا سبب ہیہ کہ بیل ہے چناب مرزافد م احمد حب قادیاتی کے چینج کا جواب دینا ہے نہ آپ سکے کی احمد کی کا۔ اگر آپ کی اتعد کی اصالاً ہوتی تو سند نمائندگی و شاہت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جبد آپ مرز صاحب کی ظرف نیابت کے طور مقابلہ میں آپ و صاف طاہر ہے کہ اس صورت بٹی سند تھا بت از اس ضرور کی والازم ہے ور نہ ایسورت دیگر حمکن بلکہ اغلب ہے کہ جناب مرز احمود احمد صاحب طفف وضیفہ جناب مرز احمود احمد صاحب طفف وضیفہ جناب مرز اصاحب طف وضیفہ جناب مرز احمود احمد صاحب طف وضیفہ جناب مرز اصاحب شدہ یہ میں کہ بیاب مرز اصاحب شدہ یہ کہ جناب مرز احمد میں آپ اس صورت میں منظور تیں ہے۔ بس آپ اس صورت میں منظور تیں ہے۔ بس آپ اس صورت میں کرنا ، ذ اس مرز اصاحب فیل کرنا ، ذ اس مرد ورث فیلہ ناطق تیس ہوسکا اور جب کرآ بکوسند نیابت کے حصول کا پُورا اعتماد ہے، تو آپ اس سے بہلوجی کیوں کرتے ہیں اور س میں آپ کا کیا شف ان ہے؟ اعتماد ہے، تو آپ اس سے بہلوجی کیوں کرتے ہیں اور س میں آپ کا کیا شف ان ہے؟

مراہ مبریاتی تقنیع اوقات اور ٹال منوں چھوڑ کرتح ریفر یا کمی کہ میں سند نیابت عاصل کروں گا، بعدہ سند نیابت آ جائے پر گفتگو شروع ہوجا کیں۔ سند نیابت آ جائے پر گفتگو شروع ہوجا کی ، سند نیابت آ جائے پر گفتگو شروع ہوجا کی ، ان شاء اللہ تعالمی ۔ اور گرآ پ اس ضرور کی شرط ہے بھی پہلوتی کریں ورسیدھی راہ پر شآ کی تو پھر نفنول یا تول میں وقت ضائع کرنے سے فاموش بہتر ہے ، میری طرف سے اتر م جمت ہو چی ۔ والسلام عمی من اتبع المهدی والدن م متابعة المصطفی کی (ابوالق سم جمرحسین کولوتارڈوک)

مرز، نئوں نے اس کا کوئی جواب شد دیا، مرزائیوں کوتحریری مناظرہ کا بہت شوق تفا تگرانہوں نے اس ہے بھی ٹکارکر دیا۔ خاکسار کی حافظ مبارک احمد کے ساتھ تحریری مناظرہ کے متعلق حسب ذیل خط و کتابت ہوئی۔

### بسم الله الوحمين الرحيم

#### بحمدة ونصلى عني رسوله الكريم

جناب مولوى مبارك احمرص حب

السلام علیٰ من اقبع المهدی اجناب کی جماعت ترین مناظرہ کرنے کی خوبہ شندتھی۔ اس کیلئے میں نے آپ کے تمائندوں ہے، ڈی کے بی صاحب اور مولوی محمد عبدالقدصا حب اعجز کولکھ تھا کے رسالہ تمس اے سندم کے صفی ت اس کے سنے وقف ہو سکتے بیں۔ جناب کے ہرسواں پر اعتراض یو ہر مضمون کا حاص المش جوب رسامہ بیل شائع ہوا کی بیش سندی اس کے جرسواں پر اعتراض یو ہر مضمون کا حاص المش جوب رسامہ بیل شائع ہوا کر بیگا بشرطیکہ جناب بھی اپنے کسی مدیر جربیدہ کوائی پر آمادہ کر سکیل کہ وہ ہی رہ مض میں یا وعتراض سند کا حال المش جواب شائع کرنے کا حتمی وحدہ کرے ، عام بیلک پر اس طرح حق

واضح ہو ج بڑگا ، مولوی ا گازص حب نے اس چینی کو تیول کر بیا تھا، اب سپ کا فرض ہے کہ اس وعدہ کا این ۽ کر بی اور بہت جلدی کسی مرز ائی اخب ر کے مدیر کی تحریر بیرے پاس بھجو ویں۔

تاکہ اس سے تبادلہ کیا ج سکے ، اور ماہِ اکتوبر سے تحریری من ظرہ شرہ باکر دیا ج سے ، اگر آپ کی جماعت نے ایس نہ کی جماعت نے ایس نہ کی تو ثابت ، و جا ئیگا کہ تحریری من ظرہ سے صرف تقدیم او قامت مقصو و تھا، ورند آپ کو تھین حق مطعوب نہیں۔ آپ کا یہ کر میز بھی مشتر کر دیا جا ئیگا۔

ظہور احمد بگوی

مد مرجر بدہ شمس الاسلام وصدر جی عت تبیغ ، سلامیہ بھیرہ مرزا نیوں کے نام حسب ایل آخری تحریر غیرت دار نے کے بیئے بھیجی گئی تگر اس بربھی ن کو ''، د گی کی جراک شہو تکی۔ مذہبام ح مسجد بھیرہ

بسم الله الرحمل الرحيم .

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

۸رتمبر۳۳ء

چنا ب مولوی میارک احدص هب:

المسلام على من اتبع المهدى اجناب كارتدگل ملا، پزيه كرتيب مود، آپ المسلام على من اتبع المهدى اجناب كارتدگل ملا، پزيه كرتيب مود، آپ اور ايخ اخود ريان اور ايخ اخود ريان اور مغاطول سے الاحملود كي خود اور ايخ اخود ريان اور مغاطول سے بھر پورتخريوں كے سوا، وركى مضمون كاشائع بونا آپ كومنظور بيش ہے ، اس سے فاہت مواكد جم عت مرزائيه صرف خرافات كيويد سے ان اخباد ت كی خريداد ہے، مختيق حق سے انبيل خرض نہيں ، حق كے اندراج سے آپكو قيمتيں كم بوئے كا خرم وال حق بورم و

المرق الباهاف

ہے جس ا ۔ سدم کے سامنے ثبیرہ چیشموں کا تقرنا ناتمکن ہے۔ اینے شمس الاسدم کے مضابین کویا دولا انکھا ہے۔ حال تکسہ معمر

ند کھم نہ شپ کہ حدیث خواب گوئیم چو نملام آئی ہم ہمہ زم فی ب گوئیم شس،الا سلام کی ظلمت شکن کرنیں مرزائی ظلمت وصلالت کی گھٹاؤل کیلئے پیغ م موت ثابت ہور بھی ہیں،ہتمت ہے تواپنے قادیونی چیتھڑوں اور رسوسے یہ لم جرا مُدکوس منے لائیکی جرائت کریں، سپ بہمی بھی ندیا سکیل کے اور بدایک پیشین گوئی ہے، جو پوری ہوکر رہے گی۔

> ظهوراتیریگوی (مدرجاهت ملامه بعیره)

### تيسرامعركه خوشاب

بھیرہ بھی مولی الر استان کے باریت حاصل کرنے کے بعد مرزائی مبلغین مولوی احد ف و عبدالندا تج زرات کی تاریخی بیل بھیرہ سے فرار دیوکر جھا اور یا ب بیلے گئے ، حزب ا ، نصار کے کارکنوں کو این کے فرار کا تام نہ ہو سکا ، جھ فریاں میں مسلمانا بی قصبہ نے بن کی تقریم سفتے کارکنوں کو این کے فرار کا تام نہ ہو سکا ، جھ فریاں میں مسلمانا بی قصبہ نے بن کی تقریم سفتی سے نکارکردیا ، وہاں سے مرزائی وفد مور دو 4 رخم براس اور کو فرش ب میں وار دموا ، خوش ب میں وار دموا ، خوش ب مجمیرہ سے شہرہ سے ٹرائی وفد مور میں کی ورخواست برحزب الدف رکا تبدینی ، فد مور متم کر گھیرہ سے رو شہوکر می روڑ وی کے گیارہ برج برحزب الدف رکا تبدینی ، فد مور متم کر گھیرہ سے رو شدہوکر می روڑ وی کے گیارہ برج خوش ب بہنی ، ربیو سے آئیش پرمو ، نامح شفیع صاحب کی سرکردگی میں سفی نانی خوش ب نے گھی ہو کہ اور کی میں سفی نانی خوش ب نے گھا میں عواج کرام کوفر و دگاہ پر پہنچ یا گیا ، مرز گور کی مداو کہ نادیان سے مولوک غلام رسول آف راجیکی بھی ائی گاڑی سے وار دِخوش ب ہوا ، گھر کیا تا دیان سے مولوک غلام رسول آف راجیکی بھی ائی گاڑی سے وار دِخوش ب ہوا ، گھر کے تاریک تاریک تا دیان سے مولوک غلام رسول آف راجیکی بھی ائی گاڑی سے وار دِخوش ب ہوا ، گھر کیا تھی تا دیان سے مولوک غلام رسول آف راجیکی بھی ائی گاڑی سے وار دِخوش ب ہوا ، گھر

الرياتهال ا

اس کی قافلہ کا رعب مرز کیوں پر یا لب ہو چکا تھا۔ انہوں نے خلیفہ قادیون سے بذر بعد تار عور پیز کمکٹ طلب کی۔

مؤرفدہ ا، اائمبر بردہ روز ویورگا ویس شاندار اسلامی جیے منعقد ہوئے رہے۔ جن
میں مود نا ایوالقاسم محد حسین کو ہوتار ڈوی صاحب، فی کسر، اور موادی عبد الرحمن صاحب
میا نوی ، موذ نا محد شخص صاحب، مولوی محد المعیل صاحب و ، فی کی مرز سیت شکن تقریری به ہو کی ۔ مرز انیوں کے جلسے نا کام رہے اور خمیں مناظرہ کا چینی قبوں کرنے کا حوصد تد ہوں مورف الرسمبر سامل ملک عبد الرحمن خادم جراتی مرزائیوں کی امداد کیسے قادیان سے بہنی مورف الرسمبر سامل ملک عبد الرحمن خادم جراتی مرزائیوں کی امداد کیسے قادیان سے بہنی میں مناظرہ کے تصفید سے بیٹے جس منعقد ہوئی ، بھیرہ جس ملے شدہ شرہ شرائدہ جرم الکور نے با دو الکور نے با اور ملک عبد الرحمن خادم نے ف کس رکب تھ گفتگو کرنے با شرائد مناظرہ ہے کرنے مناظرہ ہے کہ کار مناظرہ ہے کہ کار شروی مرزائیوں نے کو گفتہ شرائدا مناظرہ ہے کہ سے مساف انکار مودی مرزائیوں نے بعد ہواتا خرجہ ذیل شرائد کے مسلسل بحث و تحیی کے بعد ہواتا خرجہ ذیل شرائد کے مسلسل بحث و تحیی کے بعد ہواتا خرجہ ذیل شرائد کے دور کیس ۔

### شرا تطمناظره

موضوع من ظر د

() ميات تع الطبيلا

(۲) ختم نبوت

(۳) صدالت مرزاصاحب

کیلے ہردومن ظرہ میں مدی جماعت اسار میہ ہوگی ، آخری مناظرہ میں مدی جماعت
 احمد میہ ہوگی۔

- ۳۰ دلاک قرآن کریم و ماه دیمنی صیحه بحوالهٔ کتب حدیث پیش بهورگ به نیز اجماع امت بقول مشند بلفظه اجماع جمت بهوگار نیز اقوال جناب مرز اصاحب جماعت احمد میه مرجمت بهورگانگ
- م ۔ دائل خاص کے مقابعہ پر دلیل خاص ڈیٹر ہوگی ور اس کی خاص تائید میں عام دیس بھی پیش ہو کھنے گئے۔
- من کا وقفہ ہوگا۔ اگر نما نظرہ پونے تین تین گفتہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں (۱۰) وی منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اگر نما نے کا وقت درمیون میں آئے تو آ درھ گھنٹہ وقفہ ہوگا۔ لیکن ہے وقت مناظرہ میں شامل نہ ہوگا۔ کہلی ہر دونقار پر نصف نصف گھنٹہ اور بعد کی تقار پر بندرہ بندرہ منٹ ہوگئی۔

  منٹ ہوگئی۔

  منٹ ہوگئی۔
- ۲ ہرایک دلیل پرجومنا ظرا ٹیات دعوی کے لئے ٹیش کرے متعقل بحث ہوگی خلاہ ادلہ شہوگا۔ تا کہ صفر بن بخوبی قوت دلیل کا مواز ند کر بھیں ہے۔
- خلاف تہذیب و تو ہین آ ہیز کلی ت ایک دوس ہے کے خلاف کوئی من ظر استعمال نہ
   کرے گا اور ہرمن ظر دوم ہے کے متعمق ذ تیات کی بحث سے پر ہیز کرے گا۔
- ہرایک فریق کی طرف ہے یک صدر جوگا جو حفظ امن کا فرصہ دار جوگا اور مناظر کو پابند
   شرا کھ کرے گا۔
  - ۹ ، تری تقریر میں مناظر کوئی تی بات چیش مند کر <u>سکنے گا۔</u>
    - ٠١١٠٠ ، يَهُلِي وَٱخْرِي تَقْرِيرِ مِرْقِي كِي بُولِي \_
- منی نب. جماعت الدین فرشاب تخصیل ایضا صلع سرگود با عمر خطاب الدی بیکرتری تبییغ حال فوشاپ تصفید تشر لکاکی فبرس کرتی مشهر مین مستر مین مسترت و خوشی کے نعرے بیند کئے گئے ، حق

ماطل کے امتیاز کی تو تع پیدا ہوگئ گر مرز انیول کے گھروں میں صف ماتم بجیدا گئے۔ ملک عبدالرهمن اوراس کے رفقاء نے عمر خصاب کولعنت وملامت کی اور انہوں نے ان شرا کھ کو جھیرہ ور المشرطوب ہے بھی زیروہ تیاہ کن سمجھا ہتم مرات مسمومانان خوش ہے ہے اسٹیج وجلسدگاہ کی آ رائش ولڑ کھی میں مرف کی محرمرز کی ہے بستروں پر بے چینی ہے کروٹیس بدلتے ہوئے فرار کے جیے تر، شتے رہے۔ میچ سوم سے مرزائی نمائندے تھانہ دارص عب کے ہال ہیتیجے وروپ مناظرہ بندکرنے کی درخواست دی،اور بیان کیا کہ ہمیں نقض امن کا تدیشہ ہے، لبذ، مناظر ہ بند ہونا ہے ہے۔ مؤ رہے اار تتمبر ساڑھے کے بیجے میج کوشیران اسلام عالیشان مایه بات کے نیچے میدان من ظرہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ ہز ریا مختاص دوروراز مقاموں ہے جمع ہوئے مرزائیوں گا دیک زرد ہوال کم تھے۔ مین وقت برسب السیکر صاحب بويس في جسه گاه من آكرمن ظرود وك ويا ، اور بجوم كومنتشر بون كافتكم ديا ـ سب انسپکڑے حد نے کہا کہ مرزائی مناظرہ نہیں کرنا جائے ، انہوں نے اپنی تھ ظنت طلب کی ہے اس لئے سب نوگ اپنے اپنے گھروں کو جیے جو گئیں ۔ حکیم حافظ چن پیراحمر صاحب وسیٹھ عبد برسوں صاحب میو ہل کمشنر نے اہل ،سدم کی طرف سے یا بچ یا نچ بزاررہ پہیک حناستیں داخل کرنے میرمضامندی ظاہر کی اور مرز ائیوں کو حفظ اسمن کا بفین دلانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی حمر مرز کی من ظر جدسہ گاہ ہے جیے گئے۔ اور انہوں نے فرار ہی میں اپنی مصنحت دیکھی اور تا تک برسو رہو کر جو کہ کی طرف چل و ہے۔

رات کوجائ عیدگاہ بیں ال اسلام نے شاندار سنے منائی، میں بوکرام کی بھیرت فروز تقریم یں ہو کی شعراء نے مہار کباد کے قصائد پڑھے، مرز نیوں کے اس واضح فرار سے ان کے مذہب کی حقیقت فیا ہر ہوگئے۔ والحمد اللہ علی ذلک۔ بَرْقِ أَسْهَ لَى

### چوتھامعرکہ بجوکہ

خوش ب سے پیس میل کے فاصلہ پردر یوئے جہلم کے داکمیں کنارہ پر بجو کہ آباد

ہے ، سردران مجو کہ کی زمانہ میں عدقہ تقل کے رؤسا میں شار ہوئے ہتے ، مجو کہ کی آباد

زراعت پیشہ ہے۔ پچیس سال ہوئے یک غیر مقد مولوی نے وہاں ، بیٹا چند تہجین پیدا

کے علیحد و مسجد تی رکزائی وراحناف کوشرک قر ردیا۔ چند سال کے بعد مجو کہ کے غیر مقلدین

نے کل جدید للدیلا پڑئل چیر ہوکر ندہ ب مرزائیت قبول گرایے پخصیل خوشاب میں مجو کہ کے مرزائیت قبول گرایے پخصیل خوشاب میں مجو کہ مرزائیت قبول گرایے پخصیل خوشاب میں مجو کہ مرزائیت قبول گراہے پخصیل خوشاب میں مجو کہ ہے۔

فروری سائے میں وہا، یک فیصد کن من ظرو ہو تھا جس میں مرز ائیوں کو شاہد کی مرز ائیوں کو شاہد کا مرز ائیوں کو شاہد ہوئی تھی ، اور عمرز اگی تائی ہوئے تھے۔ مناظرہ کے بعد وہاں مرز ائیت کا مدیا ہ ہو چکا ہے ، خوش ہے نے فرار ہوکر مود عد سالا رحم ہر سائے کومرز ائیوں کا قافد تا گکہ ود رک کے ذریعہ شام کو بچو کہ چہنی ، اسلامی دفعہ سے خلامی پائے کی نوشی میں مرز ، نیوں نے داری آرام ہے بسرکی ، مووی محمد سیم بھی قادیان سے وہاں بھی گیا۔

خوشب ہیں رات کے بیک بیج جشن فتے سے فی رزغ ہو کرمج بدین اسلام کا قافلہ بذریع ہو کرن اسلام کا قافلہ بذریع کشتی ی رفت رسست رہی کشتی ہیں بذر بدید کشتی ی رفت رسست رہی کشتی ہیں جا کہ سار کے ہمراہ مول کا ربوالقاسم محر حسین کولوتا رژوی صاحب ، ابوسعید مور نا محد شفع صاحب فوشابی ، مولوی عبد ارجن میں نوی ، سینی عبدا ارسول صاحب میں جل کمشنز شوش ب و محکم سوار ہے ۔ سفر کی ومؤاز ، ور بجیب کیفیت بیان کرنے سے قسم عاجز ہے ۔ مستح کی فماز دریا کے کنار دریا کے کنار دریا کے کار دریا کے کار دریا کے کار دریا کے کار دریا کے فاصلہ پراوا کی گئی ہم کہ رہے گذر نے کے بعد تقوش شید کی سنبری کرنوں کی ضور بردی نے یافی ہیں اپنا عکس وال کرکشتی و نوں کے میر واستنقامت کا کی سنبری کرنوں کی ضور بردی نے یافی ہیں اپنا عکس وال کرکشتی و نوں کے میر واستنقامت کا

امتخان اینا چ با ہوا بندتی، گری کی شدت نا قابل پرواشت تھی ، دن کا اسبج موضع مختم فی کے کنارہ میر چند منت آ رام کیا ، خدا کے فضل ہے جنگل بیل کھانے کا انتظام ہوگیا ، کھانا کھانے بعد مختق پر سوار ہوکر چپو چلانے کی مشق کی ۔ مرز ، نیوں کے جلسہ کی کا میا بی کا خیال ہی دیے بعد مختق پر سوار ہوکر چپو چلانے کی مشق کی ۔ مرز ، نیوں کے جلسہ کی کا میا بی کا خیال ہی دے دعوے ہے زیاوہ تکیف دہ تھی علی ، کرام خصوصاً مواد نا گھر شفیق صاحب کی گھنے اسپنے ہاتھ ہے دیو چلائے در ہے ہو قب عصر موضع جوڑہ کے قریب ایک مہندہ و یکھا گیا جس اسپنے ہاتھ سے چپو چلاتے رہے ہو قب عصر موضع جوڑہ کے قریب ایک مہندہ و یکھا گیا جس نے ایک بہت بوزی چپلی کودم سے پکڑ کر کنارہ پر پھینک دیا کشتی کے قریب جن پختے پر پرندہ از گیا ہے ایک بہت بوزی چپلی کودم ہے پکڑ کر کنارہ پر پھینک دیا کشتی ہے قریب جن پختے پر پرندہ از گیا ہے کہا کہ دواد ؤ خدا سمجھ کری ہم بین آسلام نے کشتی بیس رکھ لیا۔ کشتی سے اور کر نما نے مغرب جو کہ سے دوسی کے فاصد ہر و، کی گئی بدفا صلہ بیدل طے کی گیا۔

مجو کہ بیل مرز کیوں کا جنسہ ہور ہاتھ۔ مولوی جمد علیم قادیاتی پر جوش ہجہ بیل تقریم کرر ہوتھا، جو کہ سنا اول کومن ظرہ کا چینئے دے رہے ہے، ہ بجے شام کرر ہوتھا، جو کہ سے مرز کی وہ ہوئے اسلام مجو کہ بیل وور وجوئے ، مرز کی لیکچرار کی آو زیست ہوگئی مسعود نوں کے حیال اسلام مجو کہ بیل وار وجوئے وہ مرز کی لیکچرار کی آو زیست ہوگئی مسعود نوں کے حیال سارے مؤلی والی اسلام کے جاتھا ہوگئی مسعود نوں کے مسلم ہوگئے ہوئے کا کسارے مرزائیوں کو قابت فقہ مرز ہنے کی تاکید کی دور ن کے چینے کو تبول کر کے من ظرہ پر آمادگی ف ہر کی بیل تصبہ کو کہ کو گئی مرزائیوں کو جو گئے کا موقع ندوینا ورانیس مجبود کرو کہ بیلے من ظرہ کے بہاں سے ہرگز نہ جا کھیں۔

مؤری ۱۵ رخت ۱۵ رختم رہائے بعد تمازی مسی رمض ن مرز انی مو، نا ابوالقاسم محرصین کونوتا رڑوی صحب کی خدمت میں حاضر بوااس نے بیان کیا کہ انارے مولوی کہتے ہیں کے حضور ﷺ نے فر مایا ہے کہ مہدی کے زمانہ میں کسوف وخسوف برگا اور وہ چودھویں عمدی میں بوگا ن حادیث کی موجودگی ہے مرز صحب کے دعاوی اشلیم کرنے میں کیا عقد

ہوسکتا ہے۔ ہر دون ن ن مرزا صاحب کے زمانے میں پورے ہوئے ہیں، ورآج تک کوئی اور مدی مہدویت فل ہر نیس ہوا۔ مور ناابو لقاہم خمد حسین کوئوتا رژوی صاحب نے حسب ذیل تحریم لکھ کروعضا ن مذکور کودی، وراً سے کہا کداس کا جواب ان سے تحریم کرا کر ہے ہوئے۔

#### بإسمِه سيحانه

ا وارقطنی میں روایت خسوف و کسوف کی ہے وہ نی کریم اللے کی مدیث نمیں ہے۔

۲ چود ہو یں صدی بی س کے سے گا وروہ مہدی ہوگاریہ بھی حدیث انس ہے۔

٣ . مرزا غلام جمدا بني كتاب پيشمه معرفت جلد دوم ص ١٠ پرتگھتا ہے كه آنخضرت ﷺ

ئے فرویو کان فی الهند نبیًا آسُودُ اللَّوْن اِسْمُهُ كاهناریكي مديثُ اِسْ بِـــ

مرزائی صاحبان ان کا حدیث ہونا ثابت فر ما کیں، اور کسی حدیث سیج مرفوع متصل سے بیان کریں یا کسی حدیث کی کماپ ملتزم انصحة سے بیعد بیث وکھ کیں۔

يوبلقا م فحرشين في عرجي ك. ٥ رحم سام

اس کا جواب جومرزا نیول کی طرف سے موصول ہوا، وہ بلفظ تفش کیا ہو تا ہے۔ س سے قار کمن مرز، ئیوں کی حق بیندی کا اند ز ہ کر سکتے جس.

ا مال بهن وغيره محروت بديد كے ساتھ اپنی مرضى ہے نگائے جو كز ہے۔

جیون سے بدفعلی یا مردہ سے بدفعلی کرنے و لے پرضروری ٹیس کدہ محسل کرے اور
 اس کاروز و پھی ٹیس او نتا ۔

و استمتاع ہائید (جلق) ہے انسان گناہ گارنہیں ہوتا۔ بیر تمن عقائد صحاح ستہ یعنی صدیث کی سی سی سے میں صحیح و مرفوع سے فرمان ٹی کریم ﷺ ٹابت کرو ورنہ خدا ہے ڈرو۔ خدا ہے ڈرو۔ حرتية المال

جب کہ تیں مندرجہ امور کا آپ جواب دے دیں گے تو آپ کے سو لوں کا اس الزائی جواب کے علاوہ جمل دے دیا جائے گا محمد نذیم

قادیاتی مووی فاضدوں کی ذبیت کا خیباراس تحریرے بریقندے ہوتا ہے جلسہ ً عام میں متح برسنائی گئی۔ بوگوں میں اشتعال پیدا ہو تکر نہیں صبر وسکوت ہے کام لینے کی تاكيدكي كي اورم زائيول كوجو بتحرير كياكياك كذان برسدمسائل كے جائز كينے و سےكوہم كافر اور معون بحصة بين اس يخ بم سے جواز كى سندطسي كرنے سے آيكا كي مطلب ہے؟''مرزائیول نے اس کے بعد کامل خاموثی ختیار کرلی۔گاؤل کے باہر درختوں کے س على على على الم ملام في مرزائيت كوسر سر باطل ثابت كي اور محوكد كم مرز أيول كو انصاف ہے کام لینے کی اور حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ دومرز الی طیش میں ہی کر کھڑ ہے ہوئے انہوں نے ف کس رکو کہا کہ بھ گ شدھانا جارے مولوی من ظرہ کے ہے کہ رہے جیل ایک گھنٹ کے انتظار کے بعد مرزائی مبعنین سامات بھائے ہوئے کھیتوں کے کنارہ پرنمودار ہوئے، حجر سیم ، محد نذمی ، عبد اللہ ای ز ، احمد خان وغیر ہم کو و کھے کرمجامدین اسلام نے سمجھا کہ مناظرہ کرنے کیلئے آرہے ہیں گرمرزائی مبلغین خاموثی ہے مرجع کائے ہوئے موضع تقو کا کی طرف چلدیے اور آہتہ آہتہ نظروں سے عائب ہوگئے۔

جَآءُ الحق وَزُهَقَ البَاطِل انَّ البَاطِلَ كانَ زَهوِقَا ظَفَرَ الْمُسلم وهَوِبَ العوزَا ان العوزاكان كلوبا اسلامی جسدثمازمغرب تک قائم د به اوردات کوپھی مو ، نا ثیر شخصی صاحب کرختم نیوت پرمعرک الآرا پتقریر بمولی ۔ المراتان الم

## يانچوال معركه .... مردنوالي

مجوکہ سے مررائیوں کا قافد تھو کا وس ہیوال سے ہوتا ہو سلانوانی پہنچاہ ہوین سوم ٹے ن کا تق قب جاری رکھا اور ان کے قدم کمی جگہ جمنے ندائیے۔ س ہیوال جاتے ہوئے سیاس شریف میں حضرت مخدوم اس می قبلدہ وظاموں نا موادی محد قسر اللہ بعالی ہو جاتھ می خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، حضرت محدوث حزب المصاد کے اس قابل فخر کا رنا ہے سے بہت خوش ہوئے اور مجابدین کی کا میائی کیسے نے وعافر مائی۔

صنع شاہ پوریں سدنوالی آبک نوآ ہا دمنذی ہے، مواوی جمہ دلہ ایم مزائی کا لاکا ڈاکٹر منظور احمد کے ذریعے ہے وہاں مرز بنت کا کائی اڑ بھیل چکا ہے، مرز کی مفروروں نے وہاں پہنچ کر جسے کے انعقاد گا اعذان کردیا مقد می مرز کیوں نے وہاں کی مفروروں نے وہاں کی انعقاد گا اعذان کردیا مقد می مرز کیوں نے وہاں کی انجمن جمد سے کومناظرہ کا چینے بھی و سے دیا اورا سے جلسہ کا اعلان کردیا ۔ کارکنان انجمن جمد سے اختیا کی پر بیٹائی کے عالم میں اس نا گہائی مصیبت کاعلاج سوچ رہے تھے رات کے دی بہت کو جہد ین اسدم بذریعہ اور وہا ہے بی شہر میں مناوی کرائی گئی کے مرزائیوں کا مرزائیوں کا فرض ہے کہ بغیر من ظرہ کے ہرگزیبال سے کسی جگہ نہ جا کیں، مرزائیوں کی تم م تبویز فاک فرض ہے کہ بغیر من ظرہ کے ہرگزیبال سے کسی جگہ نہ جا کیں، مرزائیوں کی تم م تبویز فاک میں لیکنی من کی امیدوں کا سرمیز باغ یاں لی طبیعتیں سرد ہوگئیں۔ ووسر سے طب لیکنی من کی امیدوں کا سرمیز باغ یاں ہوگیا ان کی طبیعتیں سرد ہوگئیں۔ ووسر سے دن میں مرزائیوں ہو تا ہوگا۔

#### خط وكتابت

بخادمت چناب بيكرنري صاحب جماعت احمر ميرمايانوك

الگ الام علی من اتبع الهالای اقادیا فی مبلغین بهدے ساتھ خوشب میں مناظرہ کے شرائط ملے کر کے آخری وقت پر یغیر من ظرہ کئے جو کہ کی طرف چلے گئے تھے۔ موافرہ میں انہوں نے من ظرہ نہیں کیا بنکہ وہ س جو تیمن سو سان پر کئے گئے تھاں کا جواب ہمیں موصول نہیں ہوا اس سے اگر سپ شخیل واضیار حق کے خواہ شند ہوں تو اپ مہین موصول نہیں ہوا اس سے اگر سپ شخیل واضیار حق کے خواہ شند ہوں تو اپ مہین کو جارے گؤ کہ والے مواں ت کا جواب ویتے پر آمادہ کریں نیز خوش ب میں سطے شمہ وشر کا برسانو کی ہیں من ظرہ کرے برتیار کریں۔

امید ہے کہ جناب ہمرا اور اپنا فیمی وقت فضول خط و کہ بت میں ضائع نہ فرہ کیں گئے ہے۔ فرہ کیں ہے جماعی است کے فرہ کیں گئے ہماری اس تحریر کے جو ب بال ہمارے مجوکہ اس کے جو بات اور من ظر و پر آ مادگی کی تحریرا سیٹے میلغین سے مجھے اویں کے ۔و ما علینا اللا البلاغ محدود اور من ظر و پر آ مادگی کی تحریرا سیٹے میلغین سے مجھے داویں کے ۔و ما علینا اللا البلاغ محدود اور من ظر و پر آ مادگی کی تحریرا سیٹے میلغین سے محدود اجرائی علی عند انداز تجر سیٹے

اس خط کے جو،ب میں ڈاکٹر منظور احمد نے مناظر ہئر ''، دگی ظاہر کی جس کے جواب میں حسب ذیل خط ہی ری طرف ہے بھیجا گیا ۔ بخد مت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمد میں ملانو الی ا

السلام علی من اتبع الهدی ایجے بین کرخوشی ہول کرتے ہا ہے مودیوں کو بھیرہ کی شرا کا پر یا خوش ب کی شرطول مرمن ظرہ کرنے کیسے آردہ کرنا چاہے ہیں ،اگر مناظرہ ہو تو ہماری کی دن کی آرزہ یوری ہوگی ،آپ نیقل شرا لط طلب کی ہے ، خوش ب من طرشدہ شر، کے کی لقل ارس ل خدمت ہے ، مہر بانی کر کے آج ہی وقت اور مقام کا تھ فید

فر ما کرممنون فر ما کیں ، نیز جناب نے جارے بیش کرد وسوالات کا جواب اپنے مسبقین سے منیں وفوایا ، شاید آپ کو میں ندیو ، مجو کہ بیل حسب ذیل سوالات بھیجے گئے تھے۔

ا مہدی کے زبانہ میں کسوف وخسوف کا نشان رمضان میں جونا حدیث نہیں ہے۔

۲ چود ہو یں مدی بل سے دمہدی پیدا ہوگا احدیث فیل ہے۔

کان فی الهند نبیا اسود اللون اسمه کاهنا مدیث نیل ہے۔ مرزائی صاحبان ان کا مدیث کی کتاب ملتزم
 الصحة ہے دکھا کیں۔

مہر ہائی کرکے ان کے جو ہت بھی من ظرہ ہے پہنے تحریر کرکے بھوادیں، اس میں صرف چند منٹ صرف ہوں گے <u>!</u>

عبوراحد علی عند صدر تمانی جماعت اسلامید میں شاہ پورازس لوال کا رحم سر سمامیہ اسلامید میں شاہ پورازس لوال کا رحم سر سمامیہ اس خود کے جو ب میں ڈاکٹر منظور احمہ نے خوشاب میں سطے شدہ شرا لکا پر من ظرہ کرنے سے نکار کرویا دور لیت وعل سے کام لیما جایا۔ مجبور ہوکر آئیس بیآ خری خط بھی مجیجا گیا۔

بخدمت جناب ميكرتري صاحب جن عب احمد ميرسد نوان!

السلام علی من اتبع الهدی آپ نے منظرہ سے پہلو تبی کرکے افسوٹ کے روش اختیار کر کی ہے۔ تحقیق حق کی غرض سے میں فعدا اور رسول کا واسط ویکر آپ کی فدمت ایس عرض کرتا ہوں کہ فضول ہوتول کو چھوڑ کرکل کے ون من ظرہ کا انتظام کریں ، اگر بھیرہ یو نوش بیس طے شدہ شرا کا ہے ۔ پ کو تکا ربوتو پھر وقت اور مقدم مقرر

ترثي أتنهال

فرہ کیں فاکسار آپ کے باس عاضر ہوکر تصفیۂ شرائط کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے، شاید اس ملا قائت کا بتیجہ جھا نگل آئے۔

#### جواب جلد دين

جماعت سدمیدی طرف ہے تا اگسار اور مولانا تحرشفی صاحب فماکند ہے ہوں گے، آپ بھی پنی بھاھت کی ظرف سے دونما کندول کا انتخاب کر کے ان کے اساء سے مطلع فر یا کمیں ،کسی تیسر مے شخص کو ہوئے کا حل شاہوگا۔ عیوماحد کجوئی،مورورے ارجمر ساتاہ

موری سا رسمبر ۱۹۳۰ وڈاکٹر منظور حمد صاحب کے مکان ہر تین گھنٹہ بحث و تحیص کے بعد جسب ڈیل شرائط ہے جو کیں۔

## شرا لُظمناظره

#### ا . . مضايين مناظره

- (۱) حيات كئ ناصر الطينييز
- (٢) تحتم ثبوت بمعنى امكان ثبوت
- (٣) ختم نبوت جمعنی الفطاع نبوت
- (۴) مداقت مفرت مرزاصاحب
- ا پہنے اور تیسر مضمول میں مدگی جماعت اسد مید حفید ہوگی اور دوسر سے اور چوتھ مضمون میں مدعی جماعت اسد میدا تحدید ہوگی۔
- ۴۰ برمضمون پر بوئے تین گفتہ وقت ہوگا کہلی دو تقریریں نصف ، نصف گفتہ کی اور باق سب تقریریں بندر ومنٹ کی ہول گی ،آخری تقریر بندر ومنٹ کی مدی کی ہوگی۔

الرق المناف

م مسيملي اورآخري تقرير يدي کي بوگ\_

ه معلم برمنا ظره کے دوران میں دس منٹ کا وقفہ ہوگا ، اوراگر دوران مناظرہ میں نماز کا وقت

آ ج ئے تو تصف گھنٹے کیکن بیدوقت اور اس کے میں بیڈیڈ تنول اور مناظروں وغیرہ کی

تحرر مين صرف بهوگا، وقت من ظره مين شاطن نبين كيا جاريگا بلكه منها كرديا جاريگا، اوراس

طرح معمن ظر ے کاونت ہوئے تین گھنٹہ پورا کیاجائے گا۔

استناد قر "ن مجیده جادیث صححه اور جماع است سے جوگا، اور تح میات حضرت مرزا
 ماحب جماعت احمدید پر حجمت جو گل۔

ے ولیل خاص کے مقابلہ میں دلیل خاص چیش کرنی ہوگی اور اس کے بعد اُس کی ٹائند میں دلیل عام بھی چیش کی جائے گئی۔

٨ فريقين كمناظرنهايت تهذيب متانت ،ش كتلى اورشر فت ع كفتلوكريك.

کوئی من ظر دوسرے من ظر کی تقریم کے دوران میں نہ بو نے گا، ہاں حوالہ ما تک سکتا
 بے الیکن دوسرے من ظر کی بیش کر دہ ہاتوں کا جو ب وہ اپنے وقت ہی میں دے سکٹ گا۔
 من ظر اور یوین یڈنٹ کے سواکسی کو بولنے کی اجازت شہوگی۔

ا حفظ امن وغیره کے متعلق جوشرا کا بیں من کا تصفیہ متھ کی فیضہ در رنمائندگان کل سی کے ۔
 کریٹےگے۔

ا ا مدى اپى آخرى تقرير مى كوئى بات نى نەپىش كرستىكا ـ

۱۳ فریقین کی طرف ہے، یک میک پریزیڈنٹ ہوگا ، جن کا کام فریقین ہے صرف شرا کا کی یا بندی کرانا ہوگا۔

حقر ملك عبدارجمن فادم لي رائي تجراتي نمائنده جماعت سد ميداحد بيسر نوالي ١٠٠٠ م. ١٥

المرقب الشال

محرسیم عفی عنه (مواوی فاصل) نما کنده جماعت احمد به سلامیدسد نوانی ۱۷-۹-۹۷ تلمیوراحد بگوی سکان الله له ۱۱ بوسعید حمد شفته عفی عنه نما کنده جماعت اس میدهنفید (سلانوالی) کیفیدت منا ظره

موری دا ۱۹۰۱ مین موری ۱۹۰۱ مین از مرز مرز یوس کے ساتھ فیصلہ کن من ظرہ ہوا ہیں واطل میں خیاز بید ہوکررہ ہوں کی سے سوافت کے طلوع سے کذب وافترا کی تاریکی وور ہوکررہیں میں خیاز بید ہوکررہیں میں ایو لقائم می حسین صاحب کے دلائل کا کوئی معقول جواب مرز کی من ظرمی میں خدد ہے سکا جراء نبوت پر ملک عبدالرحمن خادم مدی تھا ،اسد می من ظرمول تا پوسعیہ می شدد ہے سکا ، جراء نبوت پر ملک عبدالرحمن خادم مدی تھا ،اسد می من ظرمول تا پوسعیہ می شدد ہے سکا ، جراء نبوت پر ملک عبدالرحمن خادم مدی تھا ،اسد می من ظرمول تا پوسعیہ می شدہ ہے سک دلائل کے یہ فیج ، از دیتے ہور جو 1 اگر تم میں بعد دو بہر ختم نبوت پر مو ، نا بوالقائم صاحب کے ساتھ می سیم کا مناظرہ ہوا ،مرز ائی مناظر میں اور نافی مناظرہ عناور خی فی مناز کی یہ نرز آیا ، اس نے معزز حاضرین کو غلیظ اور گندی گا بیاں دیں ، ملک عیس خان ہیں گا نیاں دیں ، ملک عیس خان ہیں گا نیان خور کا مشتعیں ہو جاتا ہی تھا ، ہیڈ کا شیبل بولیس نے مدخلت کرکے امن قائم کردیا ، ورث ہوگوں کا مشتعی ہو جاتا ہی تھا ، ہیڈ کا شیبل صاحب نے ملک عبدالرحمن کو شراخت اور اٹسا شیت کا داسط دیا اور آسے بدر بائی سے باز رہے کا مشورہ دیا ،

مورد ۱۳ ستمرکوت ۹ بج دع وی مرزا پرموانا تا ایوالقاهم محد حسین کواوتار روی کی از ایر موانا تا ایوالقاهم محد حسین کواوتار روی کیب تھ ملک عبدار حمل کامن ظره بواء اس پیل مرزائی من ظرکوشر مناگ بزیبت کا مامن کرنا پراء مرز ئی مولوی فاضوں کی علمیت ہے جاتھا ہا ہوگئی ، مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزا فلام احمد کی کتب ہے اما مھلکو ہفیفا پڑا ھا، محد سیم وغیرہ نے شور بیا کہ لام کو مکسور پڑھ منا جائز نہیں ، اس پر ان کوشیخ دیا گیا اس جگد بغلقان کرنا بات کردیں ، مرزائی بیران کر میں موزائی بیران کردیں ، موزائی بیران کر میں موزائی ترزان میں کو کام مرزائی قرآن مجید کی آبیت کردی موزائی بیران کردیں ، موزائی بیران کردیں ، موزائی بیران کردیں ، موزائی بیران کردیں ، موزائی بیران کو کہ مورائی قرآن مجید کی آبیت کردی میں کردیں ، موزائی میں کو کھیلا کو کھیلا کو کام میں کردیں ، موزائی میں کہ کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کھیلا کو کھی

اس مناظرہ نے مرزائیوں کا رہا ہے وقار خاک میں ملاویو ،فریقین کے دائی اس کماب میں دوسری جگدورج میں ،قار کین وہ ں مرزائیوں کے دلاک کا بودائین معلوم فر ، کیں۔ الجمعہ للڈ کہ ٹوارج سور ٹواق میں مرزائیت کا خاتمہ ہوگیے ،اوران کی مرقی کی رفتارزک کئی۔

### چھٹا معرکہ .... مرگودھا

سد نوالی شرمی بدین اسد م نے مرزائیوں کی نقل و حرکت کی تگرانی نہیں ہے ہو اور ہمت کی تگرانی نہیں ہے ہو اور ابتہام سے کی ، مود قدا الم بہتم سات کی میں کو مرزائی مبلغین ربیوے اسٹیشن پر پہنچے ، اور مرکودہ کا فکٹ فرید کرٹرین پر سوار ہو گئے ، بی بدین اسلام بھی اس ٹرین پر مرکودھ کے ملک خرید کر روانہ ہوئے ، راست بیس اسٹیشن پر مرز شوں کی تگرانی کی گئی ، سرگودھ کے ربیلوے اسٹیشن پر مرزائیوں نے اپنا سامان اجمارا ، بی بدین اسلام بھی پلیٹ فارم پر گاڑی کی رو نگی کا اسٹیشن پر مرزائیوں نے اپنا سامان اجمارا ، بی بدین اسد می بیٹ فارم پر گاڑی کی رو نگی کا گاڑی آب سے باہر جید گئی ، مرز کی مولوی مید بن خالی دیکھ دوڑ کے گاڑی کے پائیدانوں پر گاڑی آب سے جو گئی ، مرز کی مولوی مید بن خالی دیکھ دوڑ کے گاڑی کے پائیدانوں پر سلام لے کھڑے ۔ ان کا سامان ربیلو سے پیپٹ فارم مرگودھا پر چڑا رہا ہے بہدین ، سلام لے بھڑے ۔ ان کا سامان ربیلو سے پیپٹ فارم مرگودھا پر چڑا رہا ہے بہدین ، سلام لے بھر سے ویاس اس منظر کو دیکھ اور کف افسوس ملتے ہوئے شہر سرگودھا کی جامع مسجد میں فرم داکھ دی۔

مر گودھا ہے مرزائی چک نمبر ۹ شائی تحصیل بھلوواں میں گئے۔اوروہاں مرزایت
کی علی اعلم ت بین کی عبدالرحمن خودم قادیان چلا گیا ،اور بقایا قافلہ مورخه ۲۳ رخبر کوو، پس مرکودھا میں وارد ہوا ،سرکودھ میں ان کے جلسہ کا علان بذر بعداشتیں رات ہوچکا تھا ،اس لئے ان کی و بہی ضروری تھی۔۲۳،۲۳،۲۳، ۲۵ تاریخ ی میں روزانہ گولی چوک میں مسلمانوں کے شاند رجسے منعقد ہوتے رہے ،مرزائی مہنغین کو تھے میدان میں جسے منعقد کرنے کا حوصد نہ ہوا ، ن کے جلسوں میں جاضرین کی تعداد ۲۵،۲۰ ہے زیادہ شہوتگی ، المراتبال المراتبال

جماعت اسلامیہ سر گودھائے انہیں من ظرہ کا پہنٹنج دیا مگر مرز ایجوں نے تقریم پی مناظرہ سے صاف الکارکر دیا۔

انہوں نے نقش اس کا اندیشر بھی فلہ ہرکیا ، انگ اسلام کی طرف ہے ہو فلا جمعید
صاحب ستنز مدرس طیب دبل نے بیائی ہزردہ ہیں فقد ضائت پیش کرنے پر آ ، دگی ظاہر کی محرم زائیوں نے فراری بیل نے بہتری بھی ، مرز کی جائے ہے کے سرکودھا کی تعلیم یا فتہ پیلک بیس مناظرہ کے بعد بان کا تمام الر دافقہ ارزائل ہوج بیگا ، اس لئے آئیس مناظرہ کرنے کا حوصلہ شہوا ، علی مناظرہ کی حیرت محمیر کا حوصلہ شہوا ، علی مناظرہ کی حیرت محمیر کا حوصلہ شہوا ، علی ہے اسد م کی تقریروں نے مسمد باپ سرگودھا بیس بیداری کی حیرت محمیر روح بیجونک دی اور سیکڑوں نہ بیٹر ب داہ راست برآ گئے ۔ المتحملہ لیلیہ علی ذلک موری ہی اور سیکڑوں نہ بیٹر بی کو بیٹر تھی ادموجود تھی ، مواد نا ابو لقائم جھر حسین صاحب منایا گیا ، جس بیس شرفاء ومعرزین کی بیٹر تھی ادموجود تھی ، مواد نا ابو لقائم جھر حسین صاحب کی دیا ہے ہی کہ دی ایک منایا گیا ، جس بیس شرفاء ومعرزین کی بیٹر تھی ما واد والی منایا کی دیا ہے کہ منایا گیا ، جس میں شرفاء ومعرزین کی بیٹر معاصرین نے مرزائیوں کے داختی مناد و کہ تا ہوں نے مقد ما دو بالی ہوئے کا اقرار کیا ، عرز، بیت مردہ باد ، اصد من زعدہ باداور ابتدا کی انظام کرا کے نماختہ کیا تھی دو بالی جو نے کا افرار کیا ، جس میں خوار دور ن

خط و کتابت کا خلاصه

سیرٹری جماعت مرزائیے کے نام پہلا خط

يخدمت جناب سيكرثري صاحب المجمن احمر بدم كودها!

السلام علی من اتبع الهدی اجناب کی جر عت کے مبلغین کل سے شہر مرگودها ش اپنے عقائد کی ، شاعت کرد ہے ہیں ، اس سے پہنے آپ کی جماعت مے ممتاز رکن حافظ عیدانعلی صاحب نے مسمانوں کو، پے مولوی منگواٹ کا پیلنج ویا تھ ، آج صبح کے جسد میں بھی آپ نے مناظرہ پر آ ، دگی کا ظہر رکیا ہے، اس کے قلمی ہے کہ کل صبح بتاری کے احداع دیں،
حضر العلائے بروز اتوار ۸ بیجے اپنے مبعنین کومن ظرہ کرنے پر آ ، دہ کر کے احداع دیں،
مناظرہ کیجئی یاغ میں بونا من سب بوگا۔ شرائط جو بھیرہ یاخوشاب میں طے بوئی تھیں ان پر
بی مناظرہ کر بیاج ہے ، تا کہ تصفیہ شر کھ میں وقت ضائع نہ ہوا گھر آپ نے دو ہارہ تھ فیہ شراکط
مرز وردیا ، یا سی تھم کے جیسے تاش کئے قومناظرہ سے صرت کو رسم بھی جائے گا۔

مناسب میرفت کر بحالات موجوده آپ کی جناعت اپنی تفرقه انداز پایسی سے مختلب رہتی ہیک آپ تفرقه انداز پایسی سے مجتنب رہتی ہیک تاب کی چھا گئی تاب کی چھا گئی تاب کی جھا گئی تاب کی جھا گئی ہیں۔ محکیم محمد مظہر ، سیکر فرکی جدا عسبت اسلامید سر گودھا ، ۲۳۹ مسلم کے معبد اسلامید سر گودھا ، ۲۳۲ مسلم کے معبد

#### مرزائيوں كاجواب

بخدمت جناب سيرترى صاحب جماعت املاميه مركودها

السلام علی من اتبع الهدی آپ کی پیشی بتاری آبی مورد ۲۳ رخمین ایستان کو یوت ساڑھ میں من اتبع الهدی آپ کی جسد کا وقت تھا موصول ہوئی ، جواپا عرض ہے کہ حالات ساڑھ میں ہے جا سا کا حصر کے بیان کے متعمق چین کوئی عم بین ، اور ندی آن تک کی کسی تقریبی من ظرہ کے سئے ہا ری طرف ہے کوئی چینج دیا گیا ہے اور آپ کی بیچنی بھی ہمیں لیے تک وقت میں پیچی ہے ، کہ جس کے بعد ہمارے جلیے کا صرف ایک بی وان مہمیں ہے وقت میں پیچی ہے ، کہ جس کے بعد ہمارے جلیے کا صرف ایک بی وان مہموج ہیں ہے وقت میں پیچی ہے ، کہ جس کا نتیج ہمیں ہی نظر آر باہے ، کہ آپ ایست تک وقت میں اس تھے کہ جس کا نتیج ہمیں ہی نظر آر باہے ، کہ آپ ایست تک وقت میں اس تم کی چینی بھیج کر شر کھ و فیرہ کی ، مجموع میں باتی ، ندہ وقت صرف ہے من ظرہ ہے نیک کی پیش بندی کر رہے ہیں۔

لیکن باو جوداس کے ہم آپ کے چینج من ظرہ کوء می شرط پر منظور کرتے ہیں کہ

الرقية المناف ا

مناظر وتح مری ہو، جو بعد میں ای تر تبیب سے پیلک کوٹ یا جائے اسب سے پہلی اور بنیا دی شرط اس مناظرہ کی میہ ہوگ کدمناظر وتح مری ہو۔ محمد عبدا مند اسکر فری انجمن احمد میر کودھا

#### دومراخط

. کندمت جناب سیکرٹری جماعت جمد میرسر گود ہ

السلام علی من اتبع الهدی آب کی پیشی ہاری تور مطابق بین کی بیشی ہاری تور مطابق بین کی اشراکا متم بردات کے اسپیم موسول ہوئی ، جناب نے شہرہ بی توشب میں طے شدہ شراک بی من ظرہ وغیرہ کی المجھول سے بیچنے کے سے بھیرہ یا خوشب میں طے شدہ شراک بی من ظرہ کرنے پر ہم نے آبادگی ظاہر گی تھی ، آپ کے سبلغین اور ہمارے میں اگرام وہی ہیں جو بھیرہ میں سنے ، اس سے شراک کا بی کے متعلق پو تصفیدان کا با ہی بھیرہ میں ہوا تھا وہ کی کا نی ہے ، آپ اپنی بھیرہ میں ہوا تھا وہ کی کا نی ہے ، آپ اپنی پھیرہ میں ہوا تھا وہ کی کا نی ہے ، آپ اپنی پھیرہ میں من اگر آپ من ظرہ پر آب دہ ہوں تو آج بہتا م اپنی چنی باغ میں من ظرہ پر آب دہ ہوں تو آج بہتا میں اگر آپ من ظرہ پر آب دہ ہوں تو آج بہتا میں اگر آپ من ظرہ کر آب دہ ہوں تو آج بہتا میں اگر آپ من ظرہ کر آب النے میں ، کو تب ایسان کر این قو آپ کی مرضی ۔ لا کیس ، وقت اور مقدم کے متعلق گر کوئی و سے بحث طلب ہو ، تو حال رقعہ نم سیرو ، یت شرہ صاحب ہماری طرف سے مختار اور بی زہیں ، گر آپ ایسان کر این تو آپ کی مرضی ۔ شرہ صاحب ہماری طرف سے مختار اور بی زہیں ، گر آپ ایسان کر این تو آپ کی مرضی ۔

ول بیت ش د بقلم خود برائے سیکرٹری جی عت اسر عبید مرحکودھا۔ ۲۵۔۹۔۳۲ بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت اسد مید سر گودھا'

السلام علی من اقبع الهدی!میری شب گذشتہ کے س رہے ۸ بج کھی ہوئی چھی کا جواب آج میں ساڑھے ۸ بچ موصول ہوا، جبکہ ہمارے جسے کا وقت اتحاء آپ نے اس میں میرے متعلق شکامت کی ہے کہ میں نے آپ کی تحرم کا بغور مطالعہ نہیں کیا، ایکن جھے تعجب ہے کہ آپ نے میرے خط کومر سرگ نظر ہے بھی نہیں ویکھ ، کیونکہ بیل نے اپلی چنٹی شیں پہلی اور بنیا دی شرط ہید کھی تھی ، کدمنا ظر ہ تحریری ہو جو بعد میں بصورت تقریر پیلک کوٹ دیا جائے ،لیکن آپ نے اس ضروری ،مر کااپنی چھٹی ہیں ذ کر تک نہیں کیا ، اور بغیراس ضروری امر کومنظور کرنے کے دفت اور مقام کا فیصد کرنے تک سینچے ، گر سب نے پہلے میرے خط کی طرف توجہ کی نہیں تو ہیں اب آپ کو کھول کر مکھے دینا ہوں کہ ہمیں آپ کا چینج من ظر ومنظور ہے بلکہ ہم دوہر من ظر و منظور کررہے ہیں، ایک جانت میں خواہ مخواہ آپ ہی رے ذیمہ عذر رکھ کرا ہے ہے راہ فرار اختیار کرد ہے ہیں ، گریس من ظرہ بیل آپ کو کوئی مشکل یا تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے ہے بھی وہ مشکل مساہ ی صورت میں موجود ہے ، یا تی شرا مُد کے متعلق میں اس قدر عرض کردیتا ہوں کدا گرآ ہے کو تحریم کی وتقریری من ظرمنظور ہے تو باتی شرا لکا سدنوالی کے مناظرہ والے جمعیں منظور بیں جو کہ بھیرہ اورخوشاب کے بعد ہو ہے، مناظرین بھی وہی ہیں،اس واسطے سمانوالی کے مناظرہ دانی شرا کا کی منظوری ہیں آپ کوکوئی عذر یا حیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خاکسر محمد عبدالند سیکرٹری انجمن احمد بیسر گودھا بتاریخ ۳۳\_۹\_۹ کالوقت ساڑھے ہے دن مرزائیوں کی بیچھی جیسے عام میں پڑھ کرسنائی گئی، مسلمہ نائن سرگودھائے تحریری مناظرہ اور اس میں دفت کی ضائع ہوئے درمناظرہ کے طوالت پکڑے کا اندیشہ ظاہر کی اس سے مرزائیوں کو حسب ڈیل تحریز جیجی گئی۔

تيسرانط

بخدمت جناب ميكرفري صاحب المجمن احمدير كودها

السلام على من اتبع الهدى الشكر بكرجناب فمنظر ويرآ، وكل ظاهر

المرقبة أبنال

کی ہے، اب ویر ندفر ، کی فور آ دینے علی و کو ہے کر کمپنی ہاغ پہنی جا کیں ،ہم بالکل تیار میں ، باتی ساباقو الی کے شرائلا میں کسی قتم کی تبدیلی کرنا بحث کا درواز ہ کھول دے گا ،ہمیں سابول والی شام شرطیں منظور ہیں ،کسی قتم کا مذر تبیل ، آپ بھی تحریری کی تی قیدند بڑھ کی ،اگر چدوہ شرائد ہر رہے ہے نا منصفان تھیں گر ہمیں منظور ہیں۔ ۲۵۔۱۵

وريت شاويقهم خود برائ سيكرنري جماعت مددميد سر كودم

#### مرزائيوں كاجواب

. كدمت جناب يكرترى مدحب جماعت سدمير كودها!

السلام علی من اتبع المهلای! آپ کیشی موصول ہوئی، ہم نے آواپ پہلے ہی دور ہیں آپ کے چینی منظور کرایا تھی، گراس شرط پر کہ مناظرہ تحریری ہو، جو بعد ہیں آپ کے چینی من ظرہ کو منظور کرایا تھی، گراس شرط پر کہ مناظرہ نے طرف سے کوئی بعد ہیں ای ترحیب سے پابک کو من دیا جائے ہاسو کے اس کے ہم نے اپنی طرف سے کوئی انجھن مزید شرا کھ کے متعلق نہیں ڈال ، بلکہ وقت کی تنگی اور جدی تصفیہ کرنے کی شاطر سلانواں واسے طرف منظور نہیں کیا، منظور کرایا تھا، لیکن آپ نے اب تک ہماری بنیا دی ضروری شرط کو منظور نہیں کیا، حال کہ بیشرط جانبین کیوا سطے بیساں واجب العس تھی، اور من کو وجو ہت بھی عرض کے جاچھے ہیں، لیکن آپ نہتو س کو منظور ہی کرہے ہیں ورنہ ہی کاری وجہ بیش کر سے ہیں گورنہ کی منظور کی کار خواب محدود ہے لیکن تملی قدم من ظرہ کی آب کا دور فی منظوری کا دور فی منظوری کا دور فی منظوری کا دور فی خواب کو جی جاتے ہیں۔ بیس کی مناظرہ کی منظوری کا دور فی کو فیل میں آپ منظوری کا دور فی کو فیل میں آپ کو اب انگر جیجیں تو پھر یہ معلوم قریباً سے شدہ مجھ جاسکتا ہے، ورنہ دور مرب میں آپ کو فیل ایکا کے ایکا جو اب اکتر جیجی جا سکتا ہے، ورنہ دور مرب میں آپ کا فرار سمجھا جائے گا۔

خا کسار جمد عبدالشبیکرٹری مجمن احمد بید سر گودها ۲۵\_۹\_۳۲

بَرْقِ آسَالَى

## چونق خط بخدمت جناب سکرنری صاحب احدریدانجمن ، سرگودها ا

البسلام على من اتبع الهدى السوس پافضول خط و كابت مي وقت ض نع كرد م يابت مي وقت ض نع كرد م يي ، آپ دوتر في جواب و ين كه آپ تقريرى من ظر و كرنا چا جي كرنيس؟ مركودها كى پيك فضول چشا بازى يعنى تحريرى من ظر وكى اجازت نيس و يتى ، اگر آپ نے جو ب ندو يا تو آپ كامر ح و بين فرار مجما جائيگا۔ (۲۵-۹-۳۲)

و . بت شاه بقلم خود برائے سیکرٹری جماعت اسل میدمر گودها

## **با نیجال خط** بخدمت جناب *نیکرٹر*ی مجمن حمد پیشر گودھا!

السلام علی من اتبع الهدی الم الم الم الم مروی می آموی کی آمالیل می مولوی می آمالیل می و فیسر چامعه معده جد قادیان نے میر ب س تھ تحریری من ظرہ کرنے کا فیصد کیا تھا، اور خبار قاروق قادیان کے مدیر کورسالہ علی مرام بھیرہ علی مطبوعہ مق مین کے جواب لکھنے پر آمادہ کرنے کا ذمہ میا تھا، چنا نچا تھے موادی صاحب فدکور کے نام جاری بھی رہ بھر تھی ہے کہ تھی ہے کہ می دہ بھی ہے کہ میں الم باری بھی ہے کہ مرافی بالاہ کی مرافی ہوائی موادی میں بھی اللہ کے مولوی میں الم اللہ کی اللہ کے مولوی میں الم اللہ کی اللہ کے مولوی من ظرہ کا چینے دیا گیا تھا گرانہوں نے انکار کردیا، ان کی مولوی میارک احمد ما حب کو تحریب من ظرہ کی جاتے ہے کہ اب سے کھر جی من ظرہ پر اس میرے پائی موجود ہے آتھ ہے کہ اب سے کھر جی من ظرہ پر اس میرے پائی موجود ہے آتھ ہے کہ اب سے کھر تحریب من ظرہ پر اس میرے و ڈافیصلہ کن ہے ، جی بہت ہے کہ اب سے کھر تام کی من ظرہ پر اس میرے و ڈافیصلہ کن ہے ، جوجے نے مرکودھ کی بیک حق و باطل کا فیصد کر لیگی ، بعد از اں سے اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کو تحریب من ظرہ پر آمادہ کرکے اصل کا فیصد کر لیگی ، بعد از اں سے اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کو تحریب من ظرہ پر آمادہ کرکے اصل کا دیں ، بعد از اں سے اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کو تحریب من ظرہ پر آمادہ کرکے اصل کا دیں ، بعد از اں سے اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کو تحریب من ظرہ پر آمادہ کرکے اصل کا دیں ، بعد از اں سے اخبار فاروق یا الفضل کے مدیر کو تحریب من ظرہ پر آمادہ کرکے اصل کا دیں ،

آپ کے مضامین "رسالہ شمار سدم" میں بار معا وضاف کے جواکرینگے، بشرطیکہ، نامض مین کے جوابات آپ کی جمہ عمت کا کوئی ، خبار کھمل ش کئے کرنے کا ذامہ ہے، پرچوں کی تعداد مقرر کر بیس اور اگر آپ جا ہیں تو جسسا کر کے پبلک میں وومض مین سنائے بھی جاسکتے ہیں ، اس طریع سادر اگر آپ جا ہیں قائدہ حاصل کرسکیں گے ، اس ہے بہتر کوئی طریعہ تحقیق من کا فریعہ میں من ظریعہ بیس ہوسکتا ہی مار میں کہ آپ نہ کر میں فائدہ حاصل کرسکیں گے ، اس ہے بہتر کوئی طریعہ تحقیق من کا نہیں ہوسکتا ہی مار المعداد تا اور کہ آپ نہ کر میں من ظرہ مرتا جا ہے ہیں نہ تقریری۔

وَمَا عَلَينا الاالبلاءَ

ظهوراحد بكوى (مدريش الاسلام ١٣٦٠ ـ ٢٥)

#### آخری اتمام حجت

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احديد بدمر كودها!

المسلام علی من اتبع المهدی! آپ کارقد با نی جش ملا، یس نے صرف ووح فی جواب علب کی تقی ارکیا ہے، ہمیں ووح فی جواب علب کی تقی آپ نے خوشما الفاظ کی آٹر نے کر راہ فر، رختیا رکیا ہے، ہمیں پہلے بھی یقین تھ کہ آپ اپنے میں ، کومیدان من ظرہ میں ندر شکس گرہ تن کے سامنے آئیل کھڑ ہے ہوئے کی جرا ترقیل، کیا باب تقریری من ظرہ کھڑ ہو چکیں، کیا اب تقریری من ظرہ کرنے کی ہمت نہیں ری ، کیا بھیرہ ، خوشاب ، سرانوالی میں ش ندر شکست عاصل کرکے تجربہ کار ہو بھے ہیں ، کی بھیرہ و غیرہ میں آئیں ہوش ندتھا، ہمیں صرف مرگودھا کی بلک کی تجربہ کورہ و غیرہ میں آئیں ہوش ندتھا، ہمیں صرف مرگودھا کی بلک کی تعلی درکار ہے ، جس کے سے تحریری مناظرہ میں تفتی وقات ہمیں گوارائیں ، کتب ورسائل مطبوعہ موجود ہیں ، ہرخص مطالعہ کرسکتا ہے ، اگر تحریری مناظرہ کرتے ہمیں گوارائیوں ، کتب ورسائل ہم یک کائی ہے ، افسول کی بھی صدافت تھی جس کا پر چ رکر نے کے لئے آپ نے اپنے ہمینین کو بلایا ہے آپ کا فرش تھا کہ میدان میں آگر اپنی صد قت ٹا بت کرتے ، گراب آپ کو بلایا ہے آپ کا فرش تھا کہ میدان میں آگر اپنی صد قت ٹا بت کرتے ، گراب آپ کو بلایا ہے آپ کا فرش تھا کہ میدان میں آگر اپنی صد قت ٹا بت کرتے ، گراب آپ کو بلایا ہے آپ کا فرش تھا کہ میدان میں آگر اپنی صد قت ٹا بت کرتے ، گراب آپ کو بلایا ہے آپ کا فرش دی کہ میدان میں آگر اپنی صد قت ٹا بت کرتے ، گراب آپ کو خطاب کو بلایا ہے آپ کا فرش دی کہ میدان میں آگر اپنی صد قت ٹا بت کرتے ، گراب آپ کو خطاب

حرتية الم

ئرنے کا کوئی حق شہوگا، وراب آپ کی کی لفوتر ریکا جواب نددیا جے گا۔

وريت شاه بقهم خود برايح سيكرثري جماعت اسود ميدمر گوده

## ساتوال معركه عيك نمبري البنوني

جدری آخری تحریر کا جواب دیئے بغیر مرزائی مبلغین مورند ۱۵ تتمبر کی شام کو مر گودها سے بذر ج موٹر لاری رو ندہو گئے، می بدین اسلام کا قافد بھی ن کے تعاقب میں روانه جوا، مرز ئيور في چك نمبر ١٣٥ جنولي من جاكر قيم كي ، اوروبال ايخ تعليني جدر كا اعلان کردیا، ۲ سخبر کوجامدین اصدم کے ورود ہے مسلمانان چک کے حوصمہ بڑھ گئے،اور مرز ئيوں كونخت يريشاني ، حق ہوئي ، باشندگان ديبدے مجابدين اسلام ہے مشورہ كئے بغير مرز، ئیوں کی نامنصفانہ شرا مُدمنظور شرکے مناظرہ کا فیصلہ کریں، مرزائیوں نے ساوہ لوح مسلمانوں ہے، یے حسب منشاء شرطیں ہے کراہیں مولوی لال حسین صاحب اختر سابق منع جماعت مرزائيال موره اور مولوي احدوين صاحب كمعدوي مسبه نان عدقه كي ورخواست مریکی گئے ،اوراسد می کیمپ میں تاز و کمک سے مرزا نیول کے رہی سے حوصد بھی ج تے رہے، مگر دیبات کی ساوہ اور آبادی ورج شرین تعلیم عاقبة کی عدم موجود گی سے ال کی ڈورس بندھی رہی ، جمرت ہے کہ سر گود ھاجیسے تعلیم یافتہ شہریش ان کی زبانیں گونگی رہیں ، تکمرویبهات میں تفریری مناظر ہ کرنے برآ ہ وہ ہوگئے ،مرز انی جائے تھے کہ طبقۂ جہلا ہیں ان کی ذلت ورسوائی پوری طرح آشکارانه ہوگی۔

#### شرا ئطمناظره

جونما کندگا ن ہر دوجہ عت جن کے دستخط نے شبت ہیں فیصل ہوئے ، جن پر کار این بھونا ہم ایک جیز عمیت کا فرض بورگا ، جو جہا ہت اس فیصد پر کار بنا نیز ہوگی اوا تکسیت خوروہ این کا برنا میں جار مشرک بیلے ہیں معین مہاد کہا جا اسے اس جاروں کا مراک تا این ڈیا کی اللہ ی مرح روی

185 عَدْ النَّبُولُ مِن النَّالِيُّ اللَّهِ النَّالِيُّولُ مِن النَّالِيُّولُ مِن النَّالِيُّولُ مِن النَّالِيّ

بَرْقِ أَسْهَا فِي

سمجھی جا لیگی ہمضامعین من ظر ہ حسب ذیل ہوں گی ۔

۱ برهبیات و و فات تیج ناصری مرکی جماعة حنفیه

٢ اجرائية تبوت بعداز مخضرت على ماعة احمريه

٣ ختم نبوت. مد کی جماعة حنفید

٣ . مدانت تي مويد مدكي جماعة احمد بير

ہر یک مدی کی بہلی و آخری تقریبے موجب بروگر م ہوگی ، ہر ایک جماعت کی طرف سے یک ایک ایٹا پریذیڈنٹ ہوگا، جوانق م جلسہ کا ذمہ دار ہوگا، کہ افتقام جلسہ تک ئسىشىم كى كوڭى نالى بىشىغر يانعرە ياجىۋى وغيرەكسىشىم كى كوڭى كاررواڭ ناجائزىمېيى كى جوڭىگى ، اور اہل جیسدہ موثی ہے تا اختیام جلسہ عبلسہ کا دہیں بیٹھے رہیں گے ورجیسہ تم ہونے کے بعد جسدگاہ ہے ما موشی کیساتھ جلے ہا کمن کے گرکوئی کے حرکت کر بگاتو جلسگاہ ہے فور نکا یا جائے گا۔ صد انت سے موعود کے مناظرہ کے واتتِ ملاوہ اپنے اپنے پر بیزیڈنٹ کے چو مدری منظور حسن و چو مدری څوڅی محمد چک نمبر ۳۶ جنو تي کوال پات کا اختیار د یا جا تا ہے کہ ، گر کوئی فریق دوسرے کے مسلمہ پیشوا ویز رگ کے حق بیس کوئی ناو جب وتو بین سمیز کلمات كِ تَوْ بردو شَخَاص كُواخْتِ ربوكا كـ اس كَي تَقْرِ مِر كُونُوراً روك دينية بِرابيك فريق احاد يث صحيحه آنحضرت على واقوال بزرگان سلف مسلمه فريفين وكتب مرزاها حب سے اپنے اپنے دعوی وجواب دعویٰ کے بھوت میں بیش کر مکتے ہیں ، اگر فریق مخالف حوالہ کتب طلب کرے تو کرسکتا ہے، بروگرام حسب ذیل ہوگا

موریہ ۳۳۔۹۔۱۵ حدیث وممات میں ناصراڑ صائی بجے شام ہے شروع ہوکر ساڑھے یا گئے۔ کے شام تک تین گھنٹہ۔

ہے۔ ان کی وید بیدونیا شما صدیث ، تغییر اور فقد کے دفوم سمیر معزرت عبداللہ بن عباس عبد للد بن مسعود، عبداللہ بن عمر و

المَوْتِينَ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

موری ۳۲ ۔ ۹ ۔ ۲۷ اجر نے نیات بعداز آنخضرت عظم آٹھ ہے شام سے کمیارہ ہے راہت تک تین گفت۔

مورده ۳۱ - ۹- ۲۸ ختم نبوت شخص بیجان سے گیارہ بیج دن تک تمن گھنٹه مورده ۳۲ - ۹- ۲۸ صداقت کی موعود دو بیجاش م سے پانچ بیج ش م تین گھنٹه دست خط: نمائندهٔ جماعت احمد بیشاہ تحمر، چک نمبر ۳۳ معدید شاہ تحمر، چک نمبر ۳۳ معدید دربید زبقائم خود

معجیہ ،ن شرا کا جس چی صدر جو یہ کئے گئے تھے، اور سی دولوح حقیول نے ''صداقت می موجود' جیسے الفاظ پر دخولا کر دیے ، ہمار ہے زو یک حضرت کی النام میم ناصری النظیمی اللہ علی موجود کوئی شرقی اصطاء می نہیں ، سندلال جس ، تو سی موجود کوئی شرقی اصطاء می نہیں ، سندلال جس ، تو سی برزگان سلف مسلمہ نفر ایقین سنلیم کر نا مسلما آول کی خطرنا ک و شد یہ غطی ہے، مرز نیول کو اس جل فرار کا موقعہ مانا ہے ، عقائد کے بارے بھی سوا ہے قرآن وصدیت اور کی کا قور ہم پر جست نہیں ہوسکا ۔ فیر معتبر اقوال و فیر معتبر شخاص کی افسہ نیف مرز کی نقل کر کے بحث کو طواحت و ہے کے حدی و بی اور سامعین کو ضلط اولہ ہے دعوکہ دیتے ہیں۔ اس کے طواحت و ہے کے حدی و بی اور سامعین کو ضلط اولہ سے دعوکہ دیتے ہیں۔ اس کے من ظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرز انیوں کی چا برزی وردھو کا دائی ہے ہیں ، مسمانوں کو جا ہے گئی شریع اسلام کا فرض ہے کہ مرز انیوں کی چا برزی وردھو کا دائی ہے ہیں ، مسمانوں کو جا ہے گئی شریع کی مرز انیوں کی جا برزی وردھو کا دائی ہے ہیں ، مسمانوں کو جا ہے گئی شریع کی شریع کے مرز انیوں کی جا برزی وردھو کا دائی ہے تھیں ، مسمانوں کی جا ہے گئی شریع کے مرز انیوں کی جا برزی وردھو کا دائی ہے تھیں ، مسمانوں کو جا ہے گئی شریع کے میں میں خطرین کے مشورہ کے بغیرش کی تو میں کی تو اسلام کا فرض ہے کی اسان می من ظرین کے مشورہ کے بغیرش کی تو میں کی کئی کی کئی کی کئی کئیں ہے کہ کا کر ان کی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئیں گئی کئی کئی کئیل کر ان کی کئی کئی کئی کئی کئیل کر ہیں کے مشورہ کے بغیرش کا کو کھون کیا کر ہیں کہ کئیل کر ہیں۔

#### كيفيت مناظره

موری ۲۵ رخمر ۱۳ یا بعد فی زخیر قبن بج حیات سے السفیلائی برمور فالوالق سم محد حسین کولوتار روی صاحب کا مولوی محد سیم قادیانی سے من ظرہ ہوا، حضرت عبدالقد من عبدالقد من عبدالقد من عبدالقد من عبدالقد من فرج معدالقد من معرور شخصرت کے خاص اللہ من عبدالقد من ورضوان اللہ عبد من اللہ م

مسعود و این میں دوایت سے حدیث معراج مسند امام احد کے تو سے بیش کی گل اس صدیث کا کوئی جو ب ندد سے جو بھر سنیم نے کہا کہ بیدروایت عبد للند بن مسعود سے مروی ہے اس سے غیر معتبر ہے ، عبد للہ بن مسعود فیر معتبر ورجیوٹا اور مفتر کی تفاد (نعو فہ باللہ من هذہ المعقوات) مسئی نول کے تمام جمع بیل غیر وفقس کی ہر دوڑ گئی ، رسول اکرم بھی کے جیل القدر صی بی کی شان میں بیاستاخی مسمانوں کے بئے نا قابل برداشت تھی ، گرافسوں کے شر اکا کی شان میں بیاستاخی مسمانوں کے بئے نا قابل برداشت میں ، گرافسوں کوشر اکد کے مطابق مرزائی صدر نے بینے مناظر کوس در بیدہ وقتی سے ندروکا مسلمانوں کے قلوب مجروبی ہوگئے آئے تک کسی شیعہ کو بھی ایک تمرا بازی کی جمع عام میں مسلمانوں کے قلوب مجروبی ہوگئے آئے تک کسی شیعہ کو بھی ایک تمرا بازی کی جمع عام میں جمعت سے نیسے کسی شیعہ کو بھی بیتمام جرح وغیرہ سے پ ک و جمعت کے نقط اور عادل بیل صحابہ پر جرح وغیرہ کرکے دراصل بھری اور راوی ہونے کے ک ظ سے شقد اور عادل بیل صحابہ پر جرح وغیرہ کرکے دراصل مرزا نیول نے تمام اجاد ویٹ کا انگار کرویا ہے۔

مؤری ۱۹۸ متبر استان می نوبی سے بارو بیج تک موبوی احمد دین صاحب میکھیڑوی کے ساتھ بارو بیج تک موبوی احمد دین صاحب میکھیڑوی کے ساتھ موبوی کے میں احمد دین صاحب کے ظرافت آمیز طرز بیان سے لوگ بہت محقوظ ہوئے مولوی صاحب نے مرزائیوں کے دیائی کا فہایت عمد کی سے روکی جمالاً میں ہو کہ مرزائیوں نے دوسرے وقت میں ختم نبوت میرمن ظرہ کرنے سے انکار کرویا۔

بعدده يهرنين بيءمولا بالال حسين صاحب اختر كامحد سيم قادياني كيب تحددهاوي

ے تھے۔ لائے کا دارو مدار تمام (آپ کی دولیات پہے۔

مرفراتها ل

مرز، پرزبردست من ظربو، قادیاتی من ظر اختر صاحب کے ۱۳۲ اعتر اصاحت کا سخر وقت تک کوگی جواب ندوے سکا۔

هرزائیوں کی اس شاندار بزیمت کا تمام عد قد مرنهایت اچھ اثر ہو ،کٹی ند بذب تا ئب ہو گئے ، یوندنماز عصرمسجد میں جشن آخ من یا گیا۔

ٹ کساز اور موبوی لال حسین صاحب کی مرز نئیت شکن تقرمیریں ہو تھی رات کو بھی موبوی عبد برخمان صاحب میں نوی کا وعظ ہوا، ن تقریمیوں نے مرزائیت کے زہر لیے جراثیم کیسئے تریاق کا کام کیا۔

رت کے وقت شیخ محمد ہیں صاحب رئیس مرگودھانے مرز نیوں کے پاک ہا کر مرگودھانے مرز نیوں کے پاک ہا کہ انجیس سرگودھانی ایک ایسے من ظرہ کی اشد ضرہ رہ ہے تا کرہ ہال کے لوگ حق حب نے کہا کہ مرگودھانی ایک ایسے من ظرہ کی اشد ضرہ رہ ہے تا کرہ ہال کے لوگ حق و باطل میں ، تنیاز کر سکیس شیخ صاحب نے سبغ کیا سو رہ بیتی اور بال کے لوگ حق و بینا قبول کرلیے ، مگر مرز ایکوں نے سرگودھ میں مناظرہ کرنے من ظرین کو بطور سفر خرج و بینا قبول کرلیے ، مگر مرز ایکوں نے سرگودھ میں مناظرہ کرنے ہے انکار کردیا ، دوراسور می مناظر مین کو قادیان میں من ظرہ کرنے کی دعوت دی ، خاکسار نے بید وقوت ان کی قبول کرلی اور شرک و قادیان میں من ظرہ کر ای ہو کہ سنگی کے تا کیل خاکسار نے بید وقوت ان کی قبول کرلی اور شرک و قادیان میں مناظرہ کر کھر سلیم نے آگیں گا گھری منافرد کی بینے رہم کو کی فیصد شہیں کر سکتے ۔ بیا کھین شرکیں میں نا رویا اور کہا کرا ہے ضیفہ کی منظور کی بینچر جم کوئی فیصد شہیں کر سکتے۔

## ستفوال معركه: مدهدا جها

مرزائیوں کی طرف سے مورند ۲۹،۲۹ ستبر کی تاریخوں بیس بیمق م چھنی رہان جسد کرنے کا علان مطبوعہ اشتہاروں کے ذریعہ ہو چکا تھ، گر سمد می مجاہدین کی ہیست ک کے دلوں پرایسی مستوں ہوئی کہ چھنی کا پروگرام منسوخ کرکے واپس سرگودھا کی طرف چیل دیے۔ موری ۲۹ ستمبر کی تیج کو ن کی موٹر سرگودھا کی سڑک پر جاتے ہوئے دیکی کر مجابدین اسمام چیران رہ گئے ، با تخریجابدین اسد م بھی موٹر جس سو رہوکران کے تی قب جس سرگودھ پہنچے، سرگودھا جس مرز کی مبعضین غائب ہو گئے، تھرسیم صحب آگ روز قادیان جیا گئے اور تھریز مراحظ ہائے، عبدالقداعی زوغیرہ وومرے روز شرہ دار تھا کی طرف روانہ ہوگئے۔ پھنی رہان کے عرز انہوں کے اشتہ رکی نقل درج ذیل ہے

#### ازجيهني تاجدريان

بحوایہ اشتہ رات تبلیقی جلسہ واقعہ ۳ ستمبر و یکم اکتوبر ۱۹۳۲ء عرض ہے کہ چونکہ بعض امورات ایسے چیش آگئے ہیں کہ اندیشرف و کا نظر آتا ہے، اور جو ری براوری کے حالات ناپیند بدو معلوم ہوئے ہیں اس لئے کوئی جسستیلیقی بمقام چینی تاجہ رہاں نہ ہوگا، جس صاحب کومناظر و کرنے یا شنے کا شوق ہووہ بھک تمبرے جا جا سکتا ہے، یا نقار مریس سند ہوں قدہ را جھا جہال جلسہ ہوگا کیم اور دوم کتوبر سام کے جو ایسے میں۔ ۱۳۳۔۹۔۳۳ مول تاجید ہوں فال روان بھی خوداز چھنی تاجید ہوں فال روان بھی خوداز چھنی تاجید ہوں

## مرزائيول كى حركت مديوتي

حزب ارتف رکی ہے وربے فتو حات اور مرز انیوں کا متواتر بزیھوں سے مرز انیوں کا متواتر بزیھوں سے مرز انیوں سے گھروں میں سرگودھ سے قادیون تک صف ماتم بچھ گی دائل سے غدید یہ پاکر مرز کی او چھے اور کمید انھیاروں پر تر آ سے مرز انیان سرگودھا نے میرنٹنڈ انٹ کے پاک جاکر شکایت سے قلیفہ مجود نے پی وقد داری کار گ کا کراور جہاو حرام قر ارد سے کی اجرت طلب کرکے گور نمشت سے مدد ما تی کی ماہ کے دورہ بی کسی جگدم ز انیوں کا بال تک برکانہ

جوا، گرفده رہجھ میں تفق امن کا اندیشہ فا ہرکر کے سپر نند دنت ہویس کو ضروری کاررو کی کرئے۔ کر مجبور کیا سپر نند دف ہو ف کس رک کرنے پر مجبور کیا سپر نند دف ہو ف کس رک گرفتاری کے سب انسپکٹر پولیس متعید تف شدہ کو ف کس رک گرفتاری کے سب احدام بھیج دسیے میں خدا بخش صاحب رکیس انجبر دار جد خدوم بینجر کن کر بذریعہ بھوٹر سرگودھ بہنچ ، انہوں نے مجامد بن اسد م کو فدھ را بھا جائے سے رو کا اور کہ کہ بہم ایس نے کرام کی تو جن ہر داشت نہیں کر سکتے سب انسپکٹر پولیس افسران بالا کے احدام کی تعمیل کسینے مجبور ہوگا۔ اس سے مناسب میں ہے کہ فدھ را بھا کا دورہ ملتو ی کیا جائے۔

المُرْوِنِينَ اللهِ اللهِ

ان آیات کا ایک یفظ مجہدین اسدم کے لئے مسرت وشاد ، ٹی کا پیغیم ٹارٹ ہو ،ہمتیں بندھ گئیں، عزم رخج ہوگیا، مور تدہ ۳۰ متبر بعد نما افہر سر گودھ ہے موٹر پر سوار ہو ٹر قریبا ۱۳ میل کا سفر کر کے عصر کے دفت ندھ را نجھا میں مجہدین اسدم کا وروہ ہوا مرز ، نیول کے کیمپ میں تھیلی ہڑگئی لوگ فا کسار کی گرفتا ری کے منتظر تھے مسمانوں کے چروں مرخوف وہ آئی نمایاں تھا۔

### تائيدنيبي كاظهور

سب انسپکڑ صاحب پولیس کے پاس جو تھم پہنچا تھا اس میں ہیا فا لکھے تھے کہ

"ظہور احمد جواحمد کی ہے س کو ملدہ را جھا حکیجے ہی گر قار کر رہا جائے"۔ چو تکہ موجودہ زہنے
میں مرز ائی فرقہ احمد کی کہل تا ہے اس لئے پولیس کو مرز ائیوں کے بھپ میں ظہور احمد کی حل ش میں مرز ائی فرقہ احمد کی کہل تا ہے اس لئے پولیس کو مرز ائیوں کے بھپ میں فاہور احمد کی حل ش رہی کوئی ظہور احمد احمد کی وہاں نہ پہنچ اس لئے پولیس اس کو تلاش میں ناکا مراہی مرز کی اپنی تھی و ہیز میں تاکا مرہ ہے اور خاوم اسلام کی تو بین کا لظارہ و کیھنے کی حسرت ان کے دل میں ہی رہی اور قرآن کریم کی پیشگوئی پوری جو کرر ہی۔

#### مدهيس مرزائيت كااستيصال

موری کیم اکو پرکو بعد تم رظهر کھلے مید ن بیل شانداد اس فی جلسہ معقد بوا مولوی عبد الرحمن صاحب می توی ، ابو لقاسم مولانا محر حسین صاحب و مولانا محر حسین صاحب و مولانا محر شفیع صاحب کی زیر دست معرک آرا، تقریروں نے مرز ائیت کی ناخ کئی کردی۔ رات کو بھی جسسہ والدھ کے ذیر دست معرک آرا، تقریروں نے مرز ائیت کی ناخ کئی کردی۔ رات کو بھی جسسہ والدھ کے ذمہ و رحضرات نے حفظ امن کا ذر سے کر مرز کیوں کو مناظرہ کی دیوت دی تھیں ہر طرح اضیان دلاکر ن کی فیش کردہ شراک ہے کہ میں مرکز گئیں محرمرز ائیوں کو مناظرہ کا نام لینے کا

ر بَرْفِ إِسْ لَ

فيفحى حوصله شهواب

ندھ چونکہ مرز نیوں کا اس صلح بیں آخری مقام تق اس لئے وقد ،سر می کے اراکین نے بھی سے اراکین نے بھی سینے اپنے گھروں کو جانا جو ہا مولا نا ابوالقاسم محمد حسین کولوتار روی صاحب مردورا نجھا سے والیسی پر یک شب جلہ محدوم بیل قیم مولوی موا۔ وہاں سے سرگودھا بین کرمولا نا محمد شفق صاحب خوشاب جیلے گئے خاکس رمع مولوی عبد ارحن صاحب مرگودھا ہے بھلوال بینجا۔

## معركة بنم كوث مومن

بھوال ہیں ن گیا کہ مرز کی سلفین کوٹ موس میں تانیخ والے ہیں۔ قاکسار
مع مولوی عبدالرحمٰن صاحب تا تکہ چر سوار ہوکر کوٹ موس بہنچا۔ ہمارے جائے کے ایک
گفنٹہ بعد مولوی مجرنڈ ہر وغیرہ مرزائی میلغین وہاں پہنچ فاکس رکے ورود کا ذکر سن کرفورا
تصبہ سے ہا ہرنگل گراڈے پر پہنچ۔ سب اسٹنٹ سرچن صحب انچاری شفاف شاکوٹ
موس و دیگر حفرات نے آئیل تی م کرنے اور تقریم کرنے کی دعوت وی۔ محرمرز انیوں نے
وہاں تی م کرنا گور ندکیا فورا تا تکہ ہر سوار ہوکر بھلوں کی ظرف چل وسیے۔

موردیم را کتوبر سام ای ون موکن میں بعد تماز ظهر بی مع محید مین اسلامی جدسه منعقد بهوان اسراری میں معاقد بهوان اسراری مولوی منعقد بهوان کس رئے تم تبوت ، حیات میں الفیلیلا ، اور دیاوی مررام بدلل تقر مرک مولوی عبد امرحمن صاحب می توی نے بھی وعظ فر مایا مسیر نان کوت موکن پرمرز کیور کی واضح فرار کی حقیقت نا برجوگئ ۔ الحصد الله علی ذلک

دسوال معركه چك ٩ شالى

بحلوال معرز انی مبلغین ریویزین پرسو ر بوکرکسی نامعوم مقد م کی طرف

چل دیے۔ ف کس ربھی سوامبیند کی غیر مہ ضری کے بعد بھیرہ پہنچا، بھیرہ بین کر معلوم ہوا

کہ چک ۹ شالی میں مررائیت ترتی پذیر ہے، سرگودها میں مجابدین اس م کودهو کہ دے کر
مرز اگی مودختہ اس مجبر مسیر کو چک میں پہنچے تھے، ان کی تبیغ ہے چارا شخاص مرز ائی مذہب
قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، یہ نیزین کرمور خد ۸ اکتو پر کو بھیرہ سے روائہ ہو کروہ ل پہنچا،
دوروزمتو اتر تقریری یو کئے تھے، مرزائیوں کا کیک بھٹے وہاں رہتا ہے اس نے بیاری کا بہانہ
کرکے گھر سے باہر نگل گوارانہ کیا۔ الحمد لند کہ چاروں اشخاص نے مرزائیت سے تو ہی اور
کی فد بذہ راہ راست برآگے اور مرزائیول کا اثر سی خلاقہ سے جاتا رہا۔

## ضلع شاه پوریس مرزائیت کاستیصال

الحمد لقد كرتب المصارك ما جزود ما عده كاركول كى مساقى جميله بارآ وراثابت عوسم المحد لقد كرتب المصارك ما جزود من المحدود الموسم المردائيول كاس بينظيرت قب في مرزئيول ك حوصع بست كردسية بين حزائيول كالمناه الوتاريخي حيثيت ركهنه والحاقد المعمل مردسية بين حزائيا مسارك المقارك القابل فخر كارناه ما و و تاريخي حيثيت ركهنه والحاقد المعمل محمل برتمام ملك بين مسرست كاظهارك الميارك الميارة المواحدة المواحدة المواحدة والمعمل مول الموسة و المعمل مول ناغلام محمد من العلم المول ناغلام محمد مد بعد المواحدة المعمل مواحدة المعمل معرف المعمل معرف المعمل مواحدة المعمل معرف المعمل ال

"این گاراز تو آمیدمردان چنین کنند"

کری و عظمی جناب مور ناظهورا حدصاحب دام مبعدهم السسلام علیکم و رحمة الله و بوکاته مزدج گرای

آپ کے ممالی مجیلہ جوھ کفدھ عنیہ قادیانی کے برخرف آپ نے میذول

فر انی بین اخباروں میں پڑھ کر نہایت خوشی ہوئی۔ والحضوص تع قب جناب نے اس جماعت کا کیا اور کہیں بھی انہیں اطمینا ن سے جیشے ندو یا بیکام اپنی تظیر آپ میں اس قتم کی کوششیں بھی اس جماعت کو نیچ و کھا سکتی بین ۔ احمداللہ اس کا میابی پریس جناب کو ول مبارک دعرض کرتا ہوں قبول فر از کر تشکر فر ما کیں ۔ واسل م

غلام محر گھوٹو کی۔حال ساگن بہاولپور

اس تسم کے خطوط میں ہے کر م ورؤس نے عقام کی طرف ہے موصول ہوئے منع شوہ پورسے فارغ ہوئے کے بعد چڑ بار نصار کے کارکنوں نے ضلع سے وہرفتنز مرزائیت کے انسداد کیلئے کام کرنے کام وگرام بنایا چنا نچہ جیسیوں مقامات پڑتین کی گئی اور کئی من ظرے بھی ہونچے میں بعد کی کاررو کیول کا خود ہے بھی کہا ہے قد میں درن کیا جاتا ہے۔

#### گيار جوال معركه كلكته

بنگال میں مرز انیوں کی تبلیقی سرگر میوں کی موال سے جاری ہیں ان کی المجمن کا صدر دفتر بمقام کلکتہ بیٹنگ اسٹریٹ میں واقع ہے شہر کلکتہ میں عرصہ سے مرز سیت کی تبلیغ جور ہی ہے ،البرٹ ہیں میں ان کے کئی تبلیغی جسے منعقد ہو تیکے بیل کی سادہ لوح اشفاص ان کے دام ہز ومریش کیجنس تیکے ہیں۔

ف کس رمور خدا ارمارج کو دہوں پہنچا اور ۱۳۳۷ مارج کو ناخدا کی مجد جامع میں ختم نبوت پرتفر میرکی مرز ائیول کے ساتھ چا رمر تیہ تا دیئہ خیاں ت کا موقع ملا۔ ا مودی فضل کر بم مہنڈ بنگال کیسا تھ کیکھر ام کی پیشگوئی کے متعلق گفتگو ہوئی فضل کر بم کا دعوی تھا کہ کیکھر ام کے متعلق مرز اصاحب کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ ف کسار نے مرز ا صاحب کے اب م کے مطابق پیشگوئی کا پورانہ ہونا ثابت کر دیا۔ پیشگوئی کے افوالے تھے "له نصب و عداب عجل له جسد خواد "اورمرزاص حب كادموی تها كريكهر، م پر چهرسال كاندر خارق عاوت عذاب نازل جوگا جوان فی باته سے بالا جوگا ورائ اندر الله جهرا كريكم ام پر بيها كوئى عذاب بنيس آيا جسكوف رق عادت انسانی باته سے الله اور این اندر الله جیست رکھنے وا، كها جائے سمرحد و پنجاب على سينكر ول تق ك بالا اور این الله جیست رکھنے وا، كها جائے سمرحد و پنجاب على سينكر ول تق ك واقع ت جي جن عيم قاتلوں كى سراغ رسانی عيم واقع ت جي جن عيم قاتلوں كى سراغ رسانی عيم ويس ناكام ربتى ہے آخر فضل كريم صاحب لا جواب جو كرتشر يف سے گئے۔

۲ دولت احمد صاحب پلیڈر مبلغ جماعت مرز کیے کیس تحد حیات میں النظیمائلا پر یک گفاند الفتگوہ د تی جس بیس بیندر صاحب میرے بیش کردہ دلائل کا کوئی جواب نددے میکے۔ اور ان دلائل برغور کرنے کا دعدہ کرئے بھے گئے۔

استردوست محرص حب گھپ بیکریٹری جماعت مرزائید کلکتہ کیں تھا اڑائی گھندہ ماوی مرز کے متعبق گفتگو ہوئی دوست محرصا حب نے آست الکو تقول غلینا الایاہ پیش کی۔ خاکسار نے ثابت کیا کہ بیتا ہے گئی گئی کے لئے خاص ہے انیز جھوٹے مدعیوں کے لئے دوسرے مقدم پرقم آن مجید ہیں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فرشح تبیل کہتے ہیں لئے دوسرے مقدم پرقم آن مجید ہیں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فرشح تبیل کہتے ہیں اللہ وہ تعجزوں علماب اللهون ﴾ ان گفتگو کے نتیج ہیں چ راشخاص مرزائیت سے تائب ہوئے۔

م مسٹر عبدانسجان صاحب ما مک قرم ظهور علی اینڈ کو ، کے ساتھ دینی گفت دعاوی مرزا پر گفتگو ہوئی مرزا پر گفتگو ہوئی مرزا پر گفتگو ہوئی آمردہ دلائل کی صدافت کو تعلیم کر دیا اور آب نے مرزا ئیت سے بیزاری کا علان کردیا۔

عد وہ ازیں فاکس رے ایک ٹریکٹ' مرز ائیت کی حقیقت' تابیف کیا جھوکھ ایک بینزام کی تقعیمانی میں شخاب کے کہار بہر میں ارفیع ایا کی شیخ سٹی کھکٹے توہن شاخلی کی اس ٹریکٹ کے ترقباتينال

الكريزى وبنكال زبان مين ترجيكرن كافيصلدكي كياب

## بارجوال معركه ....ممو (ملك برها)

ملک برها میں بہتجاب کے مرزائی ملازمت پیشداشخاص کے ذراید مرزائیت کی تبدانے ہوتی بہتے ہوتی بہتے ہوتی ہے گرتبینی کاظ ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے گرتبینی کاظ ہے ان کی جی عت کو تمایال افتدار حاصل ہور ہا ہے۔ فاکس رکے ساتھ موری 8، ۱۱ماپریل سام بیری مرد کو تمایال افتدار حاصل ہور ہا ہے۔ فاکس رکے ساتھ موری کا فیصلہ کن من ظرہ ہواجس معن مرز کنیدگون کا فیصلہ کن من ظرہ ہواجس میں عبدالعطیف من طرہ ہواجس من طرہ کا بیس بخل میں دیا کر بھاگ فیک اور ممبو کے علاقہ میں مرز ائیس کا افر زائل ہو گھا ہے۔

شرائط مت ظره (مقام مميو، ملك بر، جامع مسجد ممير)

ا . .. موضوع سما تفره

(١) ديوت مسيح الطبيقلاء ال مين مرى غيراحدى صاحبان جو تلكه\_

(٢) فتم نبوت بعده تم النبيان على ال من مدى غيره حدى صاحبان مو تكر

(٣) صداقت دعاوی مرز اغلام احمرصاحب قادیا فی اس پیمی مدیل احمدی صاحبان ہو کئے۔

ا روقات

مورندہ راپر یل ۱۹۳۳ و یک سے گیارہ بچ تک اور بعد دو بہر دو بچ سے گیارہ بچ تک اور بعد دو بہر دو بچ سے پائی ہور کا اس پر بل ۱۹۳۳ و یک آٹھ بج سے سے کر گیارہ بچ تک ۔

ہر مناظرہ کے لئے وقت تین گھنٹہدی منٹ ہوگا ،کل تقریریں سامت ہوال گر جن میں چ رمدگ کی اور تین مجیب کی ۔ پہلی اور آخری تقریر مدی کی ہوگ ۔

میں چ رمدگ کی اور تین مجیب کی ۔ پہلی اور آخری تقریر مدی کی ہوگ ۔

میں کوئی من ظرا پنی آخری تقریرین کوئی تن بہت نہ چیش کر سے گا گرکوئی بات تی چیش کی تو

المرقب السال

فريق ٹانی کوجواب دیے کا موقع دیا جائگا۔

سم ۔ استدرل صرف قرآن مجیدے ہوگا اور کسی کتاب با کسی شخص کا قول پیش نہ ہو سکے گا اگر کو کی من ظرموائے قرآن مجید کے کو کی حوالہ پیش کرے گا تو اس کی شکست سمجھی جائے گی۔ ۵۔ قریقین کے مسلمہ صدر جلسہ جناب ہا یوسی محمد صاحب ہوں گے ان کا فرض ہوگا کہ فریقین سے شراکط کی ویندگ کرائیں۔

کوئی من ظریک دوسرے کے خد ف کوئی خلاف تہذیب بفظ شاستعال کرے گا۔
 دلائل کی تفہیم کے لئے عدم عربیہ اور مفت عربیہ کالی ظ رکھ جائے گا اور ضاص دلیل کے مقابلہ میں یہ مولیل فیش ہو میس گی۔

سيدجح طيف متجانب جماعت احربيد مموسس ٨١٠

#### كيفيت مناظره

موری ۹ راپریل ۱۹۳۳ نیاس ۱۳۳۹ نیا می جدیم می می می می می می آنی زیوا خاکساری ۱۳ ارآیات قرآن یا سه معفرت میشی التنظیفاتی می میت از بت کی مرز الی من ظرف میخ فرسوده اعتراضات کود جریا مگر خاکسار کی جوابی تقریرے اس کاناطقه بند کر دیا۔

بعد ثماز ظهر سبح ختم نبوت برمن ظره ہوا فی کسار نے ۱۳۳ آیات قر آن مجیدے ٹابت کیا کے آنخضرت ﷺ کے بعد کس کوعہدہ نبوت نبیس ال سکٹا اور کوئی نبی پیدائبیں ہوسکتا میں مناظرہ میں مرز الی من ظرم بہوت ہوگیا اورو دکسی ایک دیس کا بھی جواب شددے سکا۔

مورور اراریل سام و دواوق مرزایر خروه بواعید مطیف نے مرزاند ماحم کی صدافت ثابت کرنے کے لئے ایول سے ایکر چوٹی تک زورلگایا مرزاکو بٹارت اِسمه احمد کا مصداق فاہر کیا۔ "کبشت فیکم عمرا من قبله" الایداور "کو تقول علینا

مَرْفِرَاتِهِ فَلْ

(الاية) كورعيان بوت كى صدافت ك في معيد الابت كرنا جاء

فاکسارے جوائی تقریر میں مرزائی مناظر کے بودے استدلال کی تھی کھول دی اور چہ دہ آبیت قرآئیدے جمو نے منہمول کی نشانیوں ہیان کر کے مرزا کا کا ذہب ہونا خاہت کردیا ور پیچیس ایسے مطاب ت بیش کے جن کا جواب مرزائی من ظرے بن نہ سکااور منتق من ظرہ سے قبل میدان من ظرے رہ فرارا فقیار کرئے پر مجبور ہوگیا۔

#### تيرابهوال معركه ايناج وُل (برما)

مسمی نان مگوئی کی درخواست پر خاکسار ممیا سے روانہ ہوکر ۱۳ راپریل کو مگوئی پہنچ مگوئی میں مرزائیت کے بطال الدختم نبوت پر اڑھائی گفت تقریم ہوئی وہ سے سیٹھ عبداللہ صاحب بملا آف، ولا کمپنی کی دیموت پر'' اینا جاؤں'' جا ٹیکا موقع مدے بداسطیف ممیو سے بھاگ کروہاں پناہ گزیں ہو تھ اینا جوؤں میں عبداسطیف نے کا ایر کیا کہ جھے ممبویس فتح والفرت حاصل ہوئی ہے اس کے اس کی مزید میرکوئی خبروری مجھی گئی۔

مورند ۱۵ ار حمر سر ۱۹۳۳ ہے سید علی شاہ صاحب رکیس کے مکان پر معززین وشر فا می موجود گ بیس عبدا معطیف صاحب ہے ماہ قات ہوئی وراُن سے یوں گفتگو کا سفانہ ہوا خاکسار سنا ہے کہ آپ نے میہاں آ کر بیان کیا ہے کہ مجھے ممبو تیس فتح ولصرت حاصل ہوئی ہے؟

حید اللطیف، نہیں ، برگز نہیں میں نے کسی ہے نہیں کہا۔ موادی محدایرا جیم صاحب اللوی منہیں! تم نے کہا ہے اور تہارے کہنے کے گواہ موجود فاکسار: (مولوی محمد ایر بیم صاحب ہے) مولوی صحب آپ کو ضطافتی ہوئی ہوگی۔
عہد اللطیف شریف آدی ہیں اس قد رغط بیائی اور کذب و فتر اکا ظہاران سے نہیں ہوسکتا
ممہو اور بیتا جاؤل میں صرف میں میل کا فاصلہ ہاس قدر سفید جھوٹ کی تنہیں کیے جراکت
ہوسکتی تھی۔ عبداللطیف صحب جیسے باحیہ انسان سے یک تو تع نہیں ہوسکتی۔ یہ سے باحیہ
ہیں کہ انہوں نے من ظرہ میں ، جواب ہوکر دومر سے مرز ائیوں کی طرح ہے حیائی سے کھڑا
د جنا این کرند کیا اور میدال سے جیسے آئے۔

عبداللطیف ' آپ پیچی گلیس بی نے یہاں ' کرکس سے، پی کامیے لی کا ذکر تیس کیا۔ خاکسار '' پ کربھی کیسے سکتے تھے آپ کی فطری شرافت میک شرمناک کذب ہوئی سے مانع تھی۔

تمام حاضرین براس گفتگو کا نہایت عمرہ ، شر ہوا اور عبداللطیف صاحب کا رنگ زرد ہوگیا حواس باختہ ہو گئے جن لوگول کے سدمنے انہول نے ۔ ف زنی کی تھی۔ ن سے آگلہ ملائے کی جرائے شہو مکتی تھی۔

سیدیل صاحب رکیس و سینھوعبدائندصاحب کی تحریک پرینا جاؤں ہیں بمقام اولا ہاں ایک من ظر وقر اربایا جس کے سئے حسب ذیل شرائط سے موکیں۔

> من ظره اناج وَل ما بين جماعت اسد ميدو جماعت مرزاسيه مورد ۱۵مراپريل <del>۱۹۳۶ ب</del>يمقام اولا بال ايناج وَل

> > شرا يطمناظره

من ظره کل مورند ۱۹۲۱ راپریل ۱۹۳۳ء پروز اتوروسی آثھ ہے ہے پوٹ بارہ بے تک

بموگا۔

۳ ... بموضوع من ظره حد قت دعادی مرزا غلام احمد قادیانی به اس میں مدمی جماعت مرز ائیر جمولی -

مو تقسیم وقات مدگی تقریراً خری و پہلی ہوگ پی خری تقریریں کوئی من ظرفی بات بیش بدکر سکے گا۔ اگر وہ ویش کرے توجو ب کیلئے بھی دوسرے من ظربو و قت دیا جا بیگا جوفر ایل مختام مناظرہ سے قبل میدال سے چلا جا بیگا اس کی شکست بھی جا بیگی ۔ دوران تقریر بیس کسی کو ہو لئے کاحق نہ بوگا۔ ایک مناظر دوسرے من ظرسے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرا کط کسی کو بولئے کاحق نہ بوگا۔ ایک مناظر دوسرے من ظرسے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرا کط کی بابندی کی طرف می بیڈیونٹ کو توجہ دلا نے کا اُسے حق حاصل ہوگا۔ پہلی ہر دو تقریریں پندرہ بندرہ منٹ کی ہوں گی۔ بعد کی دو تقریریں بندرہ بندرہ منٹ کی ہوں گی۔ بود کی تقریریں بندرہ بندرہ منٹ کی ہوں گی۔ کامنٹ کے ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ کی بول گی۔ کامنٹ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ کی ہوں گی۔ بیادہ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ بندرہ کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ بندرہ بندرہ بندرہ بندر کی ہوں گی۔ بیادہ بندرہ ب

م ، ستدلاں کے متعنق قرآن وحدیث سی سے بیون مودی عبد مطیف صاحب کا اصر ارتفا کدا قون بزرگان سلف بھی حجت سی جے جا تیں ۔ خاسس رئے کہا کہ ہستنت کی کتب اصول عقائد میں سون نے قرآن وحدیث کے عقائد کے بارے میں اور کسی چیز کا ذکر موجود ڈویس ۔ عبد اللطیف کیا آب بزرگول کوئیس مائے ؟

ترفراتها ل

صیح و ہے جوسی الیے شخص کا ہوجس کو بعض افر ادِ امت بزرگ ، نیں۔

عبداللطیف میں جا ہتا ہول کہ قرآن مجید وحدیث صحیح کا وہی مطلب بیان کیا جائے جس کو آج ہے پہلے ہزرگان وین ہے سمجھا ہو۔

خاکسار چستم مدروشد، و دل ما شاد قرآن مجید کی جوآیت بھی ٹیٹر کی جائے اس کاونک ترجمہ کیجے مجھاج نیٹا جوآج سنے پہنے کی بزرگ نے کیا ہو۔

عبداللطیف: میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قر آن مجید کا غلط تر جمہ کرکے حاضرین کو وصوکہ ویا کرتے ہیں کیا آپ ہے پہلے ،ورکس نے قر آن مجید کوئیں سمجھ ؟

خاکسار آپ کارش دھیج ہے لہذا شرا کا میں بدالفاظ کلاد نے جا کیں کہ آج سے پہنے جن ہزرگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے ان میں جواردولفظ ترجمہ کے لکھے ہوئے ہوں وہ دونوں من ظروں کو آیت چیش کرتے وقت میان کرنے ہوں گے۔

عبداللطف مجے میں ہر گز منظور نہیں ترجمہ سب نے غلط کیا ہے۔

ھا کسار کیا آپ سے پہلے کی نے قر آن مجید کوئیں سمجھا ؟ کید وجہ ہے کداب آپ بزرگان دین سے مخرف ہورے ہیں؟

عبداللطیف دولفظی جواب دیں اگرآپ من ظرہ کرنا جائے ہیں ڈاتوال بررگان خرور پیش ہوں گے۔اگرآپ کو بیرمنظور ندہ ہوتو میں من ظرہ کرنانہیں جاہتا۔

خاکسار آپ جس جس بزرگ کا قول پیش کرنا چ جے ہوں اُن کے اسا ویج اِیر کر دیں نیز جن کتب ہے اِن بزرگوں کے اقوال نقل ہوں گے دہ بھی تحریر کررد یں ورنڈ نقوشہ وہ بچوڑے شاہ کے اقورں بیش کرکے آپ حاضرین کو دھوکہ وے سکتے ہیں۔ لہٰذا مناظرہ سے پہنے دوبا توں کا فیصلہ ہوج ناضروری ہے۔ يَرْفِ إِنَّهَا لِي

ا ـ متند بزرگ کون کون بین؟ ۲ - کتب محتمر ه کونی بین؟

عيدالطيف مجهد مى تفتلو فرت ب قو ليزرگان كا غظ مكودينا بى كافى -

خاکسار میں ہے کا کوئی عذر باتی نہیں رہے دوں گا آپ کو اختیار ہے کہ آن مجید ، حد مدب معلی میں ہے کہ علاوہ اپنے دلاک کی تاکید میں ایک ، کہ چوش بزار صی بہ میں ہے کسی محالی کا فریان ، انکیز مجہد کی میں امام کا جنہ وہ المسنت کے مشرین میں ہے کسی مفسر کی تفسیر اور میں لی ، رجہ چشہیہ قادر یہ ، نقشوندید ، مبرور دیہ کے مشرکی میں ہے کسی شیخ کا قول فیشیر اور میں لی ، رجہ چشہیہ قادر یہ ، نقشوندید ، مبرور دیہ کے مشرکی میں ہے کسی شیخ کا قول فیشیر اور میں لی ، رجہ چشہیہ تا در یہ ، نقشوندید ، مبرور دیہ کے مشرکی میں ہے کسی شیخ کا قول

عبداللطیف. مجھے بیتحدید گوارانہیں میرے سے صرف بیٹام کا ٹی نٹیں ہیں اتو ال بزرگان کا لفظ شرائط میں رہنا جا ہے۔

بھیج گیا کہ عبدا ملطیف کوکل مسیح دی ہیج ہو، ہال میں چیش کریں یں کی تم م شرا لکا منظور چیں۔ والت کے گیارہ بچے سید بھی شاہ صاحب کا رقعہ موصوں ہوا جو بجنسہ دری ڈیل ہے۔ جنا کے علیدالقدص حب السلام علیکم۔

آپ کا رقد موصوں ہوا مولوی گھر لطبف صاحب تو رنو چکر ہو گئے ہوئی خوشی کی بات ہوئی کہ مول ماصاحب پہلی ہر بھر لف لائے ورہم سب پر حالات طاہر ہوگئے۔ بیس ان ش ،الندنو یا ساڑ سف فو ہجے حاضر ہول گا۔ کیونکہ اتو ار کے دن جھے فرصت بہت کم ہوتی ہے ہوئی ۔ بین خوشی کی بات ہے گہموں ٹا کا بیکچر ہوگا جس سے مسلم نوں کو ہمایت ہوج گئی ۔ بین خوشی کی بات ہے گہموں ٹا کا بیکچر ہوگا جس سے مسلم نوں کو ہمایت ہوج گئی ۔ مید ہے کہ مولوی حد حب بیبال پر دو تین رہ زخفہر ینگے اور قاد یا نیوں کے جال بیس سیفنے ہوئی جب مولوی صاحب نے کہا کہ مرز سے لوگ فی جب مولوی صاحب نے کہا کہ مرز صاحب میں ہیں بیم بیٹا بت کرنا ہوگا۔ از حدا آد ب کیادی گوسیدی شاہ

دوسرے دن بمقام اور ہل شائدار جلسد منعقد ہو، جس میں ختم نبوت وصداقت اسادم پر ف کسار کی اڑھ کی گھنٹے تقریم ہو کی۔

## چودهوال معركه . كهجا نوالي ضلع سيالكوث

یدمن ظروس ۱۳۷۱ ، پریل کوف کسار کی عدم موجود گی بیل جوا۔ حزب الانصار کی عدم موجود گی بیل جوا۔ حزب الانصار کی طرف ہے مولا نامخراصیر لدین صدب بگوئی ومولوی عبدار حمن صاحب برنوی نے من ظرہ کے جملا انظامات کے ککھانو کی کے علاقہ بیس مرز ایول کی تبیینی سرگرمیاں ڈورول پرتفیس کی انتخاص صراط مستقیم ہے تہ بدب ہو چکے نتے مولانا محمد مسعود صدب البڑی نے صدارت کے فر کفس مر انجام و یکے دیات مسلح النظیمان پر مور حافظ محمد شفیع صحب مستحدر وی کا دل محمد قادی فی کیس تھ من ظرہ ہوا۔ دل محمد مسل نول کے دلائل کا جو ب میں

کامیاب ند ہوسکا مور تا کے زبر دست داکل نے انکا ناطقہ بند کر دیا۔ وہ وی مرز اپر مولانا الم المحالات میں جمہ السیکر المولانا الم محرصین صاحب کا مولوی علی محمہ قادیائی کیسا تھ فیصد کن من ظرہ ہوا سب السیکر صاحب ہو بیس و تحصیلا ارصاحب انتظام کے لئے جلسہ گاہ بیس موجود تنے مولانا نے بہلغ یا تی رو بیہ تحصیلا ارصاحب کے حوالہ کر دیا اور کہا کہ مرز نی مناظر رسوں اللہ اللہ اللہ اللہ کا فرہ ان کہ کسی تھے حدیث سے وکھ دے کہ مہدی کے ذبار شیس کسوف و خسوف ہوگا تو یہ فعام اس کے موالہ کر دیا جائے گا قول بیش کی تحصیلد ارصاحب نے حوالہ کر دیا جائے گا قول بیش کی تحصیلد ارصاحب نے دریا دیا ہے۔ ول حجمہ نے دار تعلق کا قول بیش کی تحصیلد ارصاحب نے دریا دیا ہے۔ ول حجمہ نے دار تعلق کا قول بیش کی تحصیلد ارصاحب نے دریا دیا تھ کے دریا دیا تھ کے دریا تھی کا قول بیش کی ترم دائل تو ز کر رکھ دیے اور مناظرہ کا اختا منہ بیت جرد خولی کے ساتھ ہوا۔

ککھ نو لی میں مولانا ایوسعید چیشفیج ساحب خوش کی مولوی محمد استیل صاحب دامانی مولوی محمد سعود صاحب الحروی ، ومولانا تصیرا سدین صاحب بگوی ، ومولوی عبر ترحمن صاحب میانوی کی زیرد ست تقاریر نے مرز نئیت کا خونتمہ کردیا ہے اب اس علاقہ میں هرزائیول کا دجل وزور کامیاب نہیں ہوسکتا۔

کی نولی کے من ظرہ کا تم م اہتم م ومصارف وغیرہ کا ذمہ چوہدری خدا پخش صحب پٹورگ نے کیا تھا جس کے لئے جمعہ مسعی نان عد قد کوشکن گذار ہونا جا ہیں۔

پندرهوا ب معرکه ، سیعادی مخصیل نارووال

مورخه ۱۹۵۱ می ۱۹۳۱ می میده دی مخصیل نارووال ضع سیالکوث خاکسار کی صدارت شی مرز ائیوں کی طرف سے مولوی ظهور صدارت شی مرز ائیوں کی طرف سے مولوی ظهور انحن ومولوی عبدالغفورومولوی ول محمد نے مناظرہ کیا مولوی ندر مربول آف راجیکے پھی ان

کی مداد کے سئے وہاں موجود تھا، ہر سہ (۳) مسائل پر دوروز منظر ہ ہوا۔ اسلامی مناظر مولا ناجہ فظ محر شفیق صحب شکھتر دی نے حضرت میسی النظیفالا کی حیات، ور مرزائے قادیانی کا کا آب و مفتر کی ہونا ثابت کیا مولوی ندم رسول صاحب بو موضع گلہ بہارال نے مسئلہ ختم نبوت پر مرز الی من ظر دل تحرکو، جواب وس کت کید مرز ، کی معلمین کو قادیان جس ب کیا و و دسائل کی تعلیم دی جاتی ہوروں کے اور وہ س فن جس کا الی ماہر ہوجہ تے ہیں ورندا کران میں حیا کا مادہ موجود ہوتا تو بھی من ظر ول میں شامل نہ ہوتے۔



# برَقِ اَسِّافِیُ بَرِحِرْمِنِ قَالْ یَانی

(سَ الصِنيف : 1932 )

جلددوم

جس میں دورانِ مناظرہ فریقین کی جانب سے ڈیش کردہ داؤگل، اسلامی مناظرول کے دماکل پر مرزا تیوں کے اعتر اضات، نیز مرزا تیوں کے ڈیش کروہ دماکل اور جو جوابات اسلامی مناظرول نے دیئے تھے، ان کا خلاصد درج کیا گیاہے۔

- تَمَنِيْفُ لَطِيْفُ =

مناظرالانسٹان حضرت عَلَّامَهٔ طَهِم و احربگوتی



#### بآب اؤل

## حيات من التلفيلا يري ويل

اسلام مناظر، وقولهُمُ إِنَّا فَتَلْمَنا الْمَسِيَحَ عِيْسَى ابَنْ مَوْيَمَ وَسُولُ اللّهِ وَمَا فَقَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْكُ هُمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ الْلَهِينَ الْحَتَلَقُو اللّهِ لَفِي شَكِّ مِهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اللّهِ يَوْيَاعَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُمُ وَإِنَّ الْلِهُ عَرِيْوَ أَحَكِيْمًا عِلْمَ اللّهُ عَرِيْوَ أَحَكِيْمًا عِلْمَ اللّهُ اللّهِ وَكَانَ اللّه عَرِيْوَ أَحَكِيْمًا عِلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَرِيْوَ أَحَكِيْمًا عِلْمَ اللّهُ اللهُ عَرِيْوَ أَحَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ الله عَرِيْوَ أَحَدُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اول، ان آیات میں ضاوند کریم نے یہود کے مقائد باطلہ کاروفر، تے ہوئے ان کے زعم

قر میں کار قرب یا، او قرآ میں الطبیقات کے بجائے رفع میں النظیقات کا، بہت کی، درفع ، جسام

میں حقیقی طور پر و پر کی طرف نقال مکانی مراد ہوتا ہے جیسے قر آن مجید میں ہے دکھے اکنو یُدہ

علی الْعَوْش (مردہ یسٹ) ٹیز ﴿ ماقتلوہ و ماصلبوہ ﴾، و ﴿ ما قتلوہ یقیدا ﴾ شل بر مضیر یں منصوب منصل ہیں ان کا مرجع المصسیح ہے جس پر برائم یہو دقل کا واق ہے ہو ہو ہے اور بیام واضح ہے کائل کے قائل ڈندہ انسان ہوتا ہے نہ فقط روح یا جسم ۔ پس رفع جس چیز اور بیام واضح ہے کہ کس رفع جس چیز

کا بواوہ المسبح بینی وہ زندوان ن کے روح وجہم میں میہود بذریعی کی کرتا ہے ہے ۔
علیہ بیل اس سے ٹابت ہوا کہ حضرت میسی النظیمی زندہ بیسد ہ العصری النظامی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی میں النظیمی اور بدیمی طور پر سیاق وسیاق قرین نظریف سے ثابت مور با ہے کہ حضرت میسی النظیمی کی اور تا ہوں کی طرف النظیمی میں النظیمی کی دور آسیان کی طرف النظیمی کی کار النظیمی کی النظیمی کی کار کی مطابق حضرت میسی النظیمی کی آسید میں کی طرف النظیمی کی کار کی کھیمی کی کار کی کھیمی کی کار کی کھیمی کھیمی کی کھیمی کے کھیمی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کھیمی کے کھیمی کی کھیمی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیمی کی کھیم

اسلامی مناظر تاج العروس شرح قاموس می ۱۳۵۹ج ۵مصری بین مذکور ہے کہ ، میراغب نے مفردات بیس لکھا ہے کہ مفظ رفع جب اسپے اجسام بیس مستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین میر 1 میں تیں کامقیدہ ہے کہ سی نے سولی پر جان دیدی (برح19ء-۲۰)اوراس کے بعد تیمرے دن قبرے تی الفا۔ اور سیچ

موجود ہوں تو اس ونت رفع ہے مراد زمین ہے شالینا ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل برکوہ طور زین ہے ، ٹی کر کھڑ کی گیا ورفعنا فوقکم الطور تاکہ وہ شرارت سے باز آ جا کیں قرآن مجیدی دوسری جگدے رفع السموت بغیرعمد کر" آسان بغیرستونول کے كهز اكرويا "ماور گرغظ رفع تقبير ت پيستعمل بوتو اس وقت تطويل بناءمراديو گي جيسے ك اذ يوفع ابواهيم القواعد من البيت اوراكر سكامتعلق ذكريا ورجهوتواس وقت اس سے رفع مراحب مراوم وگا جیسے ورفعنا لک ذکوک اور دوسری جگری ہے: رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يني ابض كوبض برنضيات س سے طاہر ہےك جس جكه لفظ رفع كامور داور مقعول جسماني شير مورة اس جكه يقيينا رفع جسماني مر و موكا اور ، گراس کامفعول ذکر با درجه با منزیه بوتو اس وقت رفع مرحیهم اد بوگا \_ رفع روحه نی باعز ت کی موت اس كايد افت عرب ين نبيل مل قرآن جيديا حديث ني كريم المنظم من بدافق جب مجھی جسمہ نیات بین مستعمل ہوا ہے تو بلاکسی قریبۂ صارفہ کے اس سے رفع جسمہ نی مراد لي كي بها ب كي بيش كرده تظار بهي بهار ي فا غيايس وفعنا ٥ مكانا عليا ش خود مكان عال قريند ہے : يوقع الله الله ين احتوا - الآية شي څوه باندي ورجات كاؤكر ہے، فی بیوت افن الله میں بیوت کالفقد موجود ہے آ ب کوئی اسک سیت دکھ کیل جوقر اس سے خابی ہواورجسم کارافع اللہ تعالیٰ ہو، اور اس ہے رفع روحانی مراد ہو، آپ قیامت تک کوئی اسی آیت بیش ند کرمیس کے،جس ہے آپ کا مدعا خابت ہو، نبی کرم کھے نے فر مای ہے لم رفعت الى صدرة المنتهى ( مح ينارى بلدا) ال يش رقع كا ذعل الترش في باور مفعول ذی روح انسان ہے،اوراس سے مراوجسانی رفع ہے۔ شاگرووں کے مباہنتے رعدہ آسان برا اُن کا مهار الوقام ہوں اے) قرآس مجید نے پاکستانہ و کے ذریعہ واقعہ صلیب کی تھی کی ہاتھو ہ

بَرَقِ آبِنَ فِي

## دوسری دلیل

اسلامي من ظر ماقتلوه يقيماكي وجد عد بل وفعه الله اليه ش كلم" بل" ابا كيا ب ز یان عرب پیس بفظ ہلے جب تغی کے بعد آتا ہے ، تو مطلب میہ ہوتا ہے کہ مضمون سابق جس ک تنی ک گئی ہے ہی کےخلاف مضمون ''بل'' کے بعد بین کیا گیا ہے،اورا تھ لیناآتل کے من فی جب بی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ معجم اٹھ لینامر دیا جائے ورندمرنیہ کا باند کرنا جیسا كەمرز كى كىتىج بىرقىڭ كەمنى فى بېرگزىيىن يىكەقىل فىسبىل اللەتو بلندى رىتىدە بېترىن ۋرىيە ے درکی نیا وراه ضدا می قبل جوے جے قرآن مجیدیں ہے ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِعَيْرِ الْحَقَ الدروقَتُلَهُمُ الْانْبِيَاءَ بِعَيْرِحَقَ ﴾ (برراسرة الدر) يُس قُلَّ بونا شال بوت ك خلاف نہیں بلکہ قبل کے: ربید مراتب بلند ہوتے ہیں اس آبیت میں جوکلمہ بل ہے اس کو کلام عرب میں بل بطالید سہتے ہیں جو صفت مثیتہ اور صفت مبطلد کے درمین ن واقع ہو ہے، مفت مطعة قل أسيح ورصفت مثبته رفع تمسح باورتل بطاليديس ضروري ب كهصفت مبطلد اورصفت مثبتد کے درمیان تنافی وضد بت ہو بیسے قر آن مجید میں ہے، و قالوا تُحلّ الرُّحْمِنُ وَلَدُا مِلْ عِبَادٌ مُنكُولُونَ اس جَلدولديت اورجوديت يس تنافى وضديت يه ، ب اگر فع اس كم معنى روصانى رفع كے سئے جاكيں تومطيق تنائى ورضديت نہيں رہتى كيونك شهد ، يعني خد كے راه مي مفتولين كى روميل بھى عزت واحز م كے ساتھ آ اون كيفرف اللهائي جا تير بير، يس قبل اور روحاني رقع كالجمع جومًا ممكن ہے اس سئے تنافی وضدیت جب ہی متعور ہوگی کرمیٹی التابیقا کو زندہ آسان کی طرف اللہ یا جاتا ہم کیا جاتے آج تک کی من ظرہ میں بھی کوئی مرز کی من ظری دلیل کا کوئی جو ب چیٹ نہیں کر سکا۔ فره كريمود كروك كالبلال كيا اور وفعه الله الميه فره كرزنده أسال برافعائ جانبك تا مُدِثره لأ الخاخرة جيه يُوب

## تيسري دليل

اسلامی مناظر: و مافتلوه یقینا بل دفعه الله الیه می قصر قلب ب، قصر قلب مین مین مناظر: و مافتلوه یقینا بل دفعه الله الیه مین قصر قلب به قصر قلب مین مین به به تاکه مین دوسرے وصف کومنزوم شهور تاکه مخاطب کا اعتقاد بر تکس منظم منظور ہواور یہ یات نہ بہت صاف طور پر ظاہر ہے کہ جومقتول یارگاہ خداد ندی میں مقرب ہواس سے قل کے ساتھ رفع روحانی لازم ہے لیس بقاعدہ قصر قلب اس جگدر فع روحانی مراد لیناکسی طرح جائز نہیں اور اس سے حضرت میسی التنظیمانی التن

مرزائی مناظرین نے ہرجگہاں دیمل کے جواب میں خاموثی ہے کا م لیا اور کوئی غط جواب بھی جیش ندکر سکے۔

#### چوگي وليل چوگي وليل

اسلامی مناظر قرآن مجیدال کتاب نے باہمی تنازی سے کا فیصلہ کرتا ہے، حق کی تا تیداور
باطلی کی تروید کرتا ہے، وہ تفصیل لکل ٹی ہے بہود وقصادی میں حضرت سے الفلیکلا کی زندگ
کے متعنق خشراف تف قرآن کے نزوں کا ایک مقصد لمید محکم بینهم ہے (ورہ من اا قرآن میں جبید نے سی اختلاف کا فیصد فرہ دیا ہے بہود یوں کا دعوی تھ انا قتلنا المسیح
الایہ ہم نے سے کوش کردیا، ورعیس کیوں کا دعوی تھا، کہ سے شرف ان اور الله یا گیا

سے مسئلہ کا رہ کی مجاز وید فرہائی۔ صلیب ویے جانے کا اٹٹا کر کے جیس نیوں سے بلیا دی مسئلہ کارہ کاروفر مایا تھر مرز انہوں کا عظیمہ وید ہے کہ دورہ ہوگئے تھے مرز انہوں کا عظیمہ ویر بھتے ہے۔ بلکہ شکل مروہ ہوگئے تھے مرز انہوں کا عظیمہ و کر آئی میں اور علی میں ہوئے تھے مرز انہوں کا عظیمہ و کر آئی صلابا کو ل اور عدر بھتے ہیں کہ سلمہ کو ل اور عدر بھتے ہیں کہ سلمہ کو ل اور عیس نہول تھر مرکس کو گر دے اٹھائے گئے۔ جیس نہول تھر میں کہ مطابق صلیمی موجہ ہے مرز اور وہ موجہ کے مطابق میں موجہ ہے کہ اگر کہ گئے ہیں کہ موجہ ہے کہ اور اور وہ مرز ہے ہوئے کہ اور تو اے درخت مرکباتا کہ یا تھل جی مرز درخت ہوگئے کہ اور اور ہے۔ کہ اور تو اسے دورخت مرکباتا کہ یا تھل جی مرز درخت ہوگئی ہے۔ موجہ کے اور تو اسے موجہ ہوگئی ہے۔ اور تو اسے درخت مرکباتا کہ اور اس کی اس میں موجہ ہوگئی دیا جاتا ہے۔ وہ دورا کا مشخون ہے۔ (اسٹونا ۱۳۹۱) اس میں مرف

قرآن مجید نے ماقتلوہ یقیا فرہ کر یہود کے عقیدہ کی بطالت ظاہر فرمائی اگر نصاری کا عقیدہ بھی باطل ہوتا تو قرآن مجیدیں اس کی داضح تر دید ہوتی حکر قرآن نے بل دفعہ اللّٰه اللّٰه فرما کران کے عقیدہ کی تائید کردی اس سے ثابت ہو، کہ عیسی النظیمی کا زندہ بجسدہ العصر کی آجان کی طرف الشائے گئے۔

مرز ائیوں نے اس ولیل کا بھی کسی مناظر ہیں کوئی جواب تبیں دیو۔

يانچويں ديل

اسلامی مناظر رفع اس دفت ہوا کہ جب بہودل کرنا ہو جے بھے آل کسے کی بجے ہے آت آن اسلامی مناظر رفع اس دفتے ہوا کہ جب بہودل کرنا ہو جے بھے آل کسے کی بجے بے آت آن سے رفع کسے مناظر روحانی لئے جا کس تو بہود سیجے قرار دیئے جا سی اور معاف الله کا م خدا کی چائی ٹابت ٹیس ہوتی موت کا سامان وہی تھا جو بہود یول نے تیار کرر کھا تھا اس سے بہود یوں کا دعوی کی تابت ہوتا ہے۔ پس رفع سے مراد عزت کی موت لیما کسی طرح دیجا کر تبیل ۔ مرز ائی اس کے جواب بیس بھی مراح دوحا مت رہے۔

چھٹی دلیل

اَسُلاَى مِنَاظِرِ قُلُ فَمَنْ يَمُلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ اَوَاقَ أَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَاُمَّةً وَمَنْ فِي الْلَارُضِ جَمِيعًا (سرانا بمائيره ٢٥) ترجد كهره يَحِثَ كدكون التمثيار

جمر م کا ذکر ہے۔ بے کنا ہ معلوب کے لیے تعنی ہونے کا تھم موجوڈٹٹ مرز کوں کی تغییر کے مطابق بابود کا بید ہو گا تھا۔ کہ ہم نے کی کوفٹنی موت میر میں۔ گرکٹ کے بلون ہوئے کے فصاری بھی قائل ہیں۔ ( مکلیٹر ن ۱۳۰۱) اس ٹیں دولوں کروہ مشق بیل بدان میں اختاد فی مرف صفرت میں کے رعدہ آسان کی افراف اٹھے کا بیا تھا۔ اس مقدمہ بیل قر آئن نے فصاری کی تا تمد کی سادر باتی مسائل میں دولوں کے بافل مفتا تھ کی قد دیم کردی۔ (مونف) الرق المناف

رکھتا ہے، اللہ کے کام بیں اگر چاہے کہ ہلاک کردے میج این مریم کو اور ( جیسے کہ ہدک کردیا )اس کی ماں کو اوروہ ان تن م لوگوں کو جو کہ زمین میں ہیں۔

عیس لی کہتے ہیں کہ حصرت کی النظیفالا خود خدا ہیں ، سی عقید والوہیت کی تر دید کے سے حضور النظیفالا ہے کہ گیا ہے کہ آپ ان کو بھی دیجے کہ اگر فد، تمام ہا شدگان زیبن کو اور میں النظیفالا کو یہ رؤ الے تو کون اس کا کہتے بگا ڈسکتا ہے اور جب حضرت کے کی والدہ کوموت خدا نے وی تقی تو سی وقت حضرت کے النظیفالا نے خدا کا کیا بگا ڈس تھا۔

مرادیہ بے کہ آگر آپ خدا ہوئے تو ضرور مقابلہ کرنے اس آیت سے بیتو بقینا ٹابت ہو گیا ہے کہ جب بیر آیت نازل ہو کی تھی تو حضرت سے النظیفان سی وقت ضرور زعمہ فقے ورنہ بید جمکی در معت نیس رہتی مطرح نیسی النظیفان کی وفات کی بجائے سی آیت سے بیہ فابت ہوتا ہے کہ بھی تک خدا وند کر گئم ہے مطرح مسیح النظیفان کے مار نے کا اراوہ بھی نہیں کو باطل ثابت کی اگر حضرت سے النظیفان فوت ہو تی تو قرآن مجید میں الوہیت کو باطل ثابت کی اگر حضرت کے بیٹے صف درج ہوتا کہ سی کو ہاط ثابت سے کی اگر خدا اور اور اگر خدا اور اور اگر خدا اور اگر خدا اور اور اگر خدا

مرزائی مناظر ای آیت میں حضرت کے التقیق کی وال کا بھی ذکر ہے لہذ وال کو بھی زندہ والد کو بھی زندہ والو فی مناظر ای آیت میں حضرت کے مطابق مولوی میں حب کے واد ااور والد کو بھی زندہ والو گئی کا ایک کا الد من جمعیعا کے مطابق مولوی میں حب کے واد ااور والد کو بھی زندہ والد کا است کا ار دہ ای نہیں کیا بلکہ آپ کے قول کے مطابق حضرت میں التقیق کے التقیق کے مداس کے دالدہ اور تم م اشا نور کا زندہ بوتا ہے۔ ص کہ اس کا تعدد ہونا فی ہر ہے نیز حمق شرط ان میں جگہ بعنی اف ہے بوقعل کو ماضی بنا دیتا ہے۔ اسلامی مناظر، حضرت میں التقلیق کی سرتھ من کی والدہ کو بھی زندہ و ن لینے سے عقائم

اسد میدین کوئی خلل و تعدیس ہوتا ہمیں ان سے کوئی عدا وست ہیں رکیکن اس سے بیں بھت میں قلہ اُلمکٹ اُمّاہُ نعل محدوف ہے اس کے نظائر قرآن مجید میں بکتر سے بیں جیسے کلالیک اُمّاہُ نعل محدوف ہے ورنہ کلالیک اُمّاہ او حی نقل محدوف ہے ورنہ پہلوں کی طرف وی اس وفت نہیں ہوتی تھی دور والمستحوّا برو میں گئم وار جُلکھ م کے درمیان والحیسلو العلی وقت نہیں ہوتی تھی دور والمستحوّا برو میں گئم میں درامس درمیان والحیسلو العلی محدوف ہے۔ والجمعوّا المؤسّکة وَشُورَ کا اَلَّ مُحَمّ میں درامس وادعوا شو کا اس کے بین اس کی وضاحت موجود ہے۔

وَمَنْ فِي الْأَوْضِ جَمِيعًا كَمُ طَايِلْ تَهَامِ وَشَدَكَانِ رَوَحَ وَيَن كُوا كُفّالِهِ كَ مُركَ كَا فَدائِ ابْكَ اراده ثَيْلُ كَيَاتُهَ آپ نے جمعیعا كے لفظ پرغورتيں كيان ، كرچ قد كامعنى دے سكتا ہے اور الذكامعنى تيل وي تكريكى وليل سے تابت نيس بوسكتا كرة بت كا جى بيد منى ہے كہ ت مركة اور مال سميت مردے مركة ، كيونكدايك وقت معا سب كا مرج ناكى تاريخ سے تابت نيس۔

سالؤيل وليل

اسلامى من ظر مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الْوُسُلُيْسِ بِسِ مِنْ اللَّهِ الْوُسُلُ فِيسِ بِسِ مِنْ اللَّهِ الْوُسُلُ فِيسِ مِنْ قَبْلِهِ الْوُسُلُ فَرَيْمَ إِلَّا الْمُسْتِحُ ابْنُ مَوْيَمَ إِلَّا وَسُولٌ فَدْرَب بِيلَ مَنْ مَنْ فَبْلِهِ الوُسُلُ (پرده) فيس فيل كَنْ بن مريم مَن عَبْر الدر ع بيل رُسُولٌ فَا خَلَتُ مِنْ فَبْلِهِ الوُسُلُ (پرده) فيس فيل كَنْ بن مريم مَن عَبْر الدر ع بيل رُسُولٌ فَا حَلَتُ بن مريم مَن عَبْر الدول الدُسُلُ (پرده) فيس فيل كُنْ بن مريم مُن فيلهِ الوُسُلُ (پرده) فيس فيل كُنْ بن مريم مُن فيلهِ الوُسُلُ (پرده) فيس فيل فيلهِ الوُسُلُ (پرده) فيس فيله المُن سُلُم اللهِ اللهُ اللهُ

ان آیات ش صرف اساء کا اختلاف ہے جس طرح کیلی آیت ہے تاہمت ہوتا ہے کہ بوفت نزول آیت محمد ﷺ زندہ تھے ای طرح دوسری آیت کے فرول کے وقت حضرت میں این مریم الفیہ زندہ موجود تھے ورندا کردوسری آیت ہے وفات میں ثابت کی جسے اور اس کی تابت کی جسے اور است

مرزالً مناظر آيت: ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل كرزول کے وقت نبی کریم ﷺ رندہ نتے س لئے آپ کی زعدگی تابت ہوتی ہے۔ مگر دوسری آبت کے مزول کے وقت مسیح النظیمالا کوزندہ ہاننے کی آپ کے باس کئی ولیل ہے۔ ان آیات ہے تیج کی وفات ثابت ہوتی ہے کیونکہ الموسل میں الف مام استغراق کا ہے، اور حلت کا معنى بمركة بس ال كالرجمدية بودك في كريم الله عن يهل رسول فوت بو يك تقر اسلامی مناظم آب میری تقریر کوئیس سمجھ ورندہی طرز استدار ل برغور کیا ہے میں نے بحقصائ عربيت بيات تابت كي بح كرجيب كه ما محمد الارسول الابدكة ول ك وفت عضور الطَّبِيُّ كَا زيمره بونا ضروري بيدي ماالمسيح ابن مريم الايدك نازل ہونے کے وقت حضرت سے النظیالی کا زندہ ہونا صروری ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں صرف اس الخلف مين من حلت " كمعني فوت بو كية كريّا اورالف رم كواستفر في بنايا مرز ا ص حب کی تصری کے برخد ف ہے مرز اصاحب نے '' جنگ مقدل'' میں می کے معنی یول كے بين "اس سے يميلے رسول بھى آتے رہے بين" نيز مولوى اورالدين صاحب نے جو مراز ائیول بیل عم وفض کے لی ظ ہے سب ہے افضل تھے ، انہوں نے عیسہ ئیول کے مقابلہ يس، س كاتر جمدكياب ميلاس يربه رسول يك الدانسان

اخبار بدر۳۳مئی ۱۹۱۳ علی پرمولوی لورالدین ضیفه مرزا کاارش دیے کہ غظ جمع کا ہولو اس سے مراد محلھ م اجمعون نہیں ہوگا جب تک کہ تھری شہو، جکہ مراد جنش ہے ہوتی ہے۔

ے مرز صرحب کے طبیعة اور مودی تورند ہی نے کتاب فعل انطاب شماس آیت کے میک متی سے ہیں۔ 217 میں میں میں میں الیان تا جسوران

#### بَرْقِ أَسْهَا فِي

#### آ تھویں دلیل

اسلاق مناظر ويكلم الناس في المهد وكهلا (سورة العران باروات) ضد، وتدكر يم فرہ تا ہے <sup>وہ ک</sup>سنے ہوگوں ہے گبوارہ اور من کبولت (بڑی عمر میں ) کام کریں گے۔کارم مجید فعه حت ویلاغت ہے ممبو ہے اس میں کوئی باسته ایس درج خیس جو بے معنی ہو کہولت میں کلہ م کرنا کوئی بوسی بیت نہیں ہمیشہ بر شخص چھوٹی اور بڑی عمر میں کام کیا کرتا ہے اس میں حضرت سے التلفیلا کینے کوئی فاص فضیت یا فی نہیں جاتی قرس میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ س کبولت کا کلام بھی اس طرح کا خارق عادت ہوگا جس طرح أبواره كا كلام تق قالواكيف نكلم من كان في المهد صبيا يبود ف حضرت ميح ك دلت شیر خوار گی میں کلام کر ناتشہم نہیں کی قفا اور حفترت مریم عدیها السلام ہے کہ تھا کہ ہم گہوارہ من شیرخوار بیج سے کیے کادم کریں؟ حفرت بیسی التقبیقلائے گہورہ سے جوب ویاش قال انبي عبد الله الايه جس طرح كان مبديكورا بياز تف اى طرح آخرى زمانديس آ ان سے فزول کے معد حضرت میسی الطلبی الا کا کلام خرق عادت میں واخل ہوگا۔جس طرح يبود في مهدييل يج كے كلام يراظب رتجب كي تفااتي طوث زمانہ حال كے تبعين يبود كہتے ہیں كدميج استے سوسال كيسے زندہ رہ سكتا ہے ورائے سوسول كے بعد نازل ہوكرونيا یں کیا کام کرسکتا ہے۔ نقول قائلمین وفات سے ۳۳ سال میں و، قعہ مینجی پیش آیا۔اس ہے تابت ہو، كرحضرت مسى التغييلا كار قع س كبولت سے يہيے مواللذ اس آيت سے حيات مسیح الطَّلِینَالُا ثابت ہے ورمندمرزا کی ان کے بڑھا ہے کا کارم بھی دکھا کیں۔ مرزائی مناظر مجمع البحاريس ہے كەحضرت سيى التنكينالاس كبولت كذار يكے بيل۔اس لئے آپ کا دعویٰ ہاطل ہے۔

اسلامی مناظر آپ نے جُمع ابجاری عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے جُمع ابجار میں ہے ﴿ وَ كُفلا ﴾ بالوحی والوسالة اواذا نؤل من السماء فی صورة ابن ثلث و ثلثین (جُمع ابجار ۱۳۳۷) اگر آپ کے نزد یک ۳۰ سال کی زندگی کیونٹ کی ہے تو آپ ان کا عباری کام اس محرش ثابت کریں۔

#### نوس دليل

اسلامی مناظر اوَانَ جَنْ اَهُلِ الْمُكِتبِ اِلَّا لَيُوْمِننَّ بِهِ فَبُلُ مَوْدِه (پار ۲۰۰۶) ترجمہ اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب (پیوو) میں سے گرائیان لے آئے گااں (میسی) پر پہنے اس (میسیٰ) گیموت کے۔

سے آب ہی حضرت میسی النظیمالا کی حیات پر روش ویس ہے کہ ایک ہیں نہا نہ اسے کہ ایک ہیں نہا نہ اسے کہ ایک ہیں ان بردیان الا کیں گئے۔ چونکہ اسے کہ حضرت میسی النظیمالا نہ قو نازل ہوئے ہیں اور شرسب یہود آپ کی رسرات برایم ن الاتے ہیں۔ اس سے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی کیونکہ اس آبت میں صریح طور پر آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ضروری ہے۔ "لیومنی " میں نون تا کیدی آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا ضروری ہے۔ "لیومنی" میں نون تا کیدی ہے ، اور نون تا کید موت ہے واور نون تا کیدی کے موت ہے واور نون تا کید موت ہے ہونا ضروری ہے۔ "لیومنی " میں نون تا کیدی کے موت ہے ، اور نون تا کید موت ہیں کیونکہ سیاتی کام اس کو جاتا ہے کر هو قد کی ضمیر کا مرجع مرجع میسی بن مربح النظیمالی ہیں کیونکہ سیاتی کام اس کو جاتا ہے کر هو قد کی ضمیر کا مرجع موت کی جات ہیں۔ یاج نے وہ شریعت ہیں معتبر نیس ہو سکتے ہیں۔

مرزائی مناظر بین ای پی قرات قبل موتهم کاذکرے، جس بی تابت ہے کہ کہ بی کہ موت مراد ہے ، نون تاکید ہے جیشہ استقبال مراد لیما جاز نہیں۔ ہو اللین جاھدوا فیسا لمتھدیتھم سبلنا کی آپ کی ترجمہ کرینگے کیا فدا کے راست شرکوشش کرنے والے کس آکند وقرائے بیل جارت یا فت بنیل گے۔ نیز قیمت سے پہلے تمام نوگوں کا مسلمان جو جانا عقل و تقل ممکن نیل قرآن مجید بیل ہے۔ نیز قیمت سے پہلے تمام نوگوں کا مسلمان جو جانا عقل و تقل ممکن نیل قرآن مجید بیل ہے۔ نیز قیمت سے پہلے تمام نوگوں کا مسلمان بوج با عقل و تقل ممکن نیل قرآن مجید بیل ہے۔ نیز قیمت تک یہودونصاری ہا ہم دیمن رہیں گے، ایل ہو مالی یوم القیامة کی ایل ہے تابت ہے کہ تی مت تک یہودونصاری ہا ہم دیمن رہیں گے، نیز خمیر موتد کامرجع صفرت میں گرقر ردینا سے خیر اس کے ایک کی تیاں۔

اسلامی من ظر مو تھے والی قراکت شاؤہ ہے جوقراً قامتو ترہ کا مقابدتیں کر کتی۔ س آیت کا ترجمہ ہوں کی گیا ہے کہ 'جو بھی اہل گلاب ہیں اپنی موت ہے پہلے ان کو پوراا کشاف ہو جو جا ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ واقتی حضر عدمین النظامی اللہ برتن سے اور وہ زندہ ہیں اور پھر اخیر زمانہ ہیں بازل ہو کر اسلام کی خدمت کریئے اور کی یہودک یا جوی کوئیس جو در پھر اخیر زمانہ ہیں بازل ہو کر اسلام کی خدمت کریئے اور کی یہودک یا جوی کوئیس جو در پھر اخیر اسلام کی خدمت کریئے اور کی یہودک یا جوی کوئیس جو در پھر اخیر نمانہ ہیں اللہ بن قراکت ہے بھی مراد تیول کا عدما پورائیس ہوتا اور آبت واللہ بن جا ھدوا الابدی اللہ بن ترف موصور ہے ہوتھ میں شرط ہو اور جزا اللہ بین جا ھدوا اللہ بن ترف موصور ہے ہوتھ کے جو شمس شرط ہو اللہ بی عدوت کا جمیشہ متاخر ہوتی ہے ہوئی ہو اللہ بی عدوت کا اللہ بیوم القیمة ہے مر دھویل زمانہ ہے ورند ہیں آبت متعارض ہوگی ھو اللہ بی اوس لی موسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاص حب پیشمہ معرفت سی موسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاص حب پیشمہ معرفت سی موسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاص حب پیشمہ معرفت سی موسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاص حب پیشمہ معرفت سی موسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاص حب پیشمہ معرفت سی موسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللین کلہ مرزاص حب پیشمہ معرفت سی میں ہوگا۔

نیز ایمان اور عداوت باجمی عل من فات نیس ہے۔ دولول یا ہم جمع ہو کتے ہیں۔ جیسے مرز کیول کے دونول گروہوں لا ہور کی وقاد یا نیول عل با ہمی عداوت موجود ہے، مگر مرزا پر وونو رگروه این ن رکھتے ہیں ، تغییر بن کثیر جدا ص ا پر ہے وقال ابن جویو حدثنی یعقوب حدثنا ابورجاء عن الحسن وان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته قال قبل موت عیسی والله انه لحی الان عند الله ولکن اد انزل امنوا به اجمعون دین رئیس المفر بن معترت حسن کابی فیمل قطعی ہے۔

# دسوين دليل

اسلامی مناظر و امد لعلم للساعة فلا تمتون بها (در ۱۵ ع) ینی حضرت میسی النظیمی النظیمی النظیمی مناظر و امد لعلم للساعة فلا تمتون بها (در ۱۵ ع) ینی حضرت میسی النظیمی کا فزول تی مت کی علامت ہے۔ حضرت شاہ ولی القدص حب محدث و بلوک د حمد الله علیه اس کا قرجمہ بول کرتے ہیں ، 'نهر آ کیز میسی نشان ست قیامت را پس شبر سکیند و رقی مست ' مین کثیر نے اس کے معنی کی کئے ہیں ۔ بهذا اس آ بہت ہے میسی النظیمی کا دو بار و آ نا ثابت

مرزائی مناظر (سیم)اس آیت میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے نہ کہ تئے۔ حضرت امام حسن ابن علی سے اللہ عبد نے قرمایا ہے کہ قرآن قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت حسن رہ ہے جیسا جو نان پہشت کا سردار جو ترجمہ کرے اس کے مقد بلہ کوئی ترجمہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی مناظر (مولانا ابو القاسم صاحب) آیہ نے مجمع عام ٹل جموث بولا ہے اور

اسملای مخاطر (مولانا ابو القائم صاحب) آپ نے بڑے عام ایل جوت بولا ہے اور صاحب کو خت مغام ایل جوت بولا ہے اور صاحب کی حد الله عبد کا قول آپ بھی دکھ نہ عبد کی حد الله عبد کا قول آپ بھی دکھ نہ عبد کے آپ نے براداگراہ م سن این بی حد الله عبد کا تو الله ایمن میں این بی حد الله ایمن کا لفاد آئے ، اس سے مراداگراہ م سن این بی حد الله یعنی حد این این کی میں اس میں انہ یعنی عبد بی بوکھتے ہیں او سنواین کیر میں سن میں انہ ایک میں الفائی اب تک زعم ہیں ، عبد میں الفائی اب تک زعم ہیں ، الفائی اب تک زعم ہیں ، اس بہ بی کو حضر ت حسن الله کی میں کرنے سے کیا عذر ہو مکتا ہے۔

الترقية أتنال

## *گیارجوین دلیل*

و يعلمه الكتاب والمحكمة والتوراة والانجيل (پاره ت الرجمة اور كسك كا (خد) اس (ميلي) كوكر ب اور تحمت تورات اور الجيل ."

ال آيت يم خداوندكريم \_ حضرت ميني الطِّيقات و الكتاب و الحكمة اور التوراة والانجيل علما ئ كاوعده كياب، نجيل توخود حضرت عيسي التظيير لا زل بوتي، و اتبينه الانجيل. اسلمُ الجل كالصحِج مطلب ومفهوم سكحند نا ضروري تقاربًا ايها نه بوكه كسي آیت کے مفہوم ومطب سے مجھنے میں سیج کو دفت ہو۔ توریت حفرت عیسی النظیم لانے مید کی ناز به شده بھی۔ واس ہے سکھل نا ضروری ہو، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور نبی اسرائیل کے بیس کتاب تور ت تھی۔ گروہ فاط<sup>مع</sup>یٰ کرتے اور **یحو اون الکلم** عن مواصعہ کے عادی تھے اور ناحق پر جھڑا کرنے والے تھے۔ بس اگر ابتداته لی سیح التقليل كوتورات ندسكها تاتو يبودي ب ك كونى بات تشليم ندكرت ومسيح القليلة ن ب بحث میں مغلوب ہوجائے۔ تیسری چیز جس کاعلم حضرت سیج النظیلا کوویا گیا وہ الکتاب والحكمة بقرآن مجيدين جهار بحى ميفظ اكشا والباس معرادترآن وربيان قر ان بین تنهیم قرآن مجید ما تفسیر قرآن وغیره ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ خدروند کریم حضرت مسیح التلفیٰ لاز کوقر آن مجیداوراس کی تفسیر کی خودتعیم دیگا۔اور وہ اس میں کسی کے شاگر دند ہوں کے نیز حضرت سے کا نزوں قرآن تک زندہ ہونا اس میت سے ثابت ہوتا ہے ورندا گرنزوں قر آن ہے بہیے انہیں علم دیا گیا ہوتو ، ننا پڑیگا کہ قر آن حضرت میں النظیمالا پر نازل مواخدالله تعالى كاحضرت عيسي الفليكالأ كوقر آن مجيد سكصلا نااب اس بات كأقطعي ثبوت ہے کہ حضر ستائیسی النظیمالا دو ہارہ د نیا میں تشریف لا کمیں کے اور قر سن مجید برعمل کرینگے۔

عِنْهِ لَهُ كُولُولُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

امرزائی مناظر اذ اخذ الله میثاق النبین لما اثبتکم من کتاب وحکمة ب ثابت برترام انبیاء کوکراب و حمت عطاک گئر بد اس مرقر آن مر ولیرا به ترنبیس . ۲ فقد اتبنا ابراهیم الکتاب و الحکمة و اثبناهم ملکاً عظیما سے ثابت بحکمة و اثبناهم ملکاً عظیما سے ثابت بحکمة برگ در اگر انصرف مسمانوں کے سکتے ہے۔

س سن مفسر نے آپ میرمعنی کی تائید نہیں کی جدلین میں ا**لکتاب** سے مراد گھھ ہے۔ اسلامي مناظر اذ احد الله ميثاق النبين الايدش الكتاب و الحكمة "كا ذكر مہیں نیزمن تبعیضد ہے جس سے ثابت ہوتاہے کہ ہرنی کو کتاب وحکمت کا پکھے شہر کھی موا الي بر فقد الينا ال ابواهيم الاية ش ك ايراهيم يراو ال امدم إلى ا كيونكد ماقبل وما بعدمسهما تول كاذ كرب اورالل كتاب كحسد كرف كابيان بءاس ستة الله تعالى اليص صدور أوحد في كي التارث وقرماتاب كرجم في الديراهيم كو" الكتاب والحكمة "اور ملك عظيم عطاكي ب، حضور المستحضرت المعيل الطَّيْفِين كي اوروي تح اس نے خداوند کر بھے نے اہل کتاب کو جسٹا یہ کر چھھٹا کی آل ایراہیم میں میں چراس سے بھی "ل ابراهیم کہا کہ حفرت ابر صبم النظیفالائے دیا ء کی تھی کہ میادب کے و لوں میں ایب رسول پيداكر جوان كوالكتاب والحكمة كصد ع بيان التدفق لي ال ابواهيم كو الكتاب والحكمة ؛ ين اورحضرت ابراهيم القلين إنى وقا قبول بوت كاؤكر فراها ي ال ے گل آیت ش ب فعنهم من امن به ومنهم من صد عده يني يحض ال كأب تو اس الكتاب والحكمة يرايران لے آئے بيں اور بعض خود بھی ايران نہیں دیتے اور دوسرے لوگوں کو بھی رو کتے میں اگر الکتاب و الحکمة سے سی غب

مربقد مراو لئے جا کیں تو اٹل کتاب تو ان کو مانے ہیں پھرون میں رو کئے کو کیا مطلب ہوسکتا ہے۔ مرز نے قادیان کے خاص مر بیمولومی محمد ہی لا ہوری نے اپنی تفسیر بیان القرآن حصہ دول ص 19 تھ پر اس ہیت کے ذیل میں لکھا ہے۔ " یہاں س ابراھیم کو لیتی مسلمانوں کو دوچیزیں دینے کا ذکر کیا، کتاب ور حکمت اور ملک عظیم "۔

قا میر شخصد به حوالے بیش کے جا کی آپ تسیم بیل کرتے۔ کیا آف میر کو میج تسلیم کرتے ہوہ ای جلولین میں حضرت میسی التظافی کی حیات کا ذکر موجود ہے، افسوں کہ مطلب کی بات سیکر باتی تم مامور کا نکار کردیتے ہیں تم م تفسیر میں مفسر بین کرام کا خو قامیح التظافی کی بات کی آب برا تھ تا ہے مگر ہے، ن تفسیم کو تسیم نیس کرتے ہتر آن مجید میں ' الکتاب والحکمة '' ہے تر آن و بیان قرآن مراوے۔

#### بأرجو ين وليل

 مَنْ إِنَّهُ لَكُ

نوٹ میددلیل میعادی کے من خرو میں مور ناجم شفع صاحب شکھتر وی نے بیش کی تھی ہمر مرز ول من ظریے سخری وقت تک اس کا کوئی جواب نددیا۔

## تيرهوين دليل

"اسلامی مناظر قال سبحانه تعالی ﴿ ﴿ وَجِنْهَا فِی اللَّهُ الْعَالِي الْمُعَوَّ وَمِنْ الْمُعَوِّ وَمِنْ الْمُعَلِّ وَمِنْ وَالْمُ وَمِنْ وَمُوا اللَّهِ وَمُوا اللَّهِ وَمُعَالِمُ وَمُوا وَاللَّهُ وَمُعَالِمُ وَمُوا وَاللَّهُ وَمُعَالِمُ وَمُوا وَاللَّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَاللَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُوا وَمُعَالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَاللَّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَاللَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَاللَّمُ وَمُعَلِّمُ وَاللَّمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَاللَّمُ وَمُعِلِمُ و وَمُعِلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُوا مُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ

# چود ہو ہی دلیل

اسلامی مناظر قال سیحاله تعالی ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إِسُوَائِیْلَ عَنْکَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْتَبِنْتُ ﴾ (سرة الدة باراء ع) ترجید!" اورجبکدش نے بن اسر مُثَل کوتم سے بازر کھا جبتم ان کے یاس السین سے کرا ہے تھے۔"

ضدا وند کریم حضرت میسی الطبیقان پر اپند انعامات کا ذکر قرماتے ہوئے بی مرائیل کے شرسے ن کومحفوظ رکھنے کا بھی ذکر قرماتا ہے۔ مرزائیوں کی تفسیر کے مطابق میبودیوں نے حضرت کی کو پکڑ کر ذلیل ورسوا کیا اور چھانسی پراٹھا دیا جاا۔ تکداس جگدخداوند کریم حضرت عیسی الظیمالات یہودیوں کے شرکے کا ذکر فرمار ہاہے مرز انیوں کے عقابھ کے حضرت عیسی الظیمالا کے رفع لی عقابھ کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی النظیمالا کے رفع لی السماء اور یہودیوں کول کے شرکت کی زیر دست دلیل ہے۔

لوث بدد يبل بھي بمقام مهو جُيْل کي گئي تھي مگر مرز اني من ظرس کا کوئي جواب ندوے سکا۔

## پندرهو مي دليل

اسلامی مناظر: قال سبحانه و تعالی ﴿ وَمَكُووُا وَمَكُو اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِوِيْنَ٥﴾ (پر٢٩ سرة البعران) ترجمه " تدبير کی انبول نه اور تدبير کی اند نه اور اللّٰمَا وادِّسب نهجر ہے۔ "

 توٹ ممبو (پرما) میں میدولیل پیش کی گؤتھی مرزائی من ظرم بہوت ہو گیا ،ورکوئی جواب نہ دے۔ کاب

#### سولھو ہیں دلیل

ہے۔ پہل حیات میں کے فار ف عقید ور کھنے الے اس میت کے مطابق گمرا واور جبنی ہیں۔ مرز الی مناظر ، ابن خرم اور امام ما مک و فات میں کے قائل تھے، حیات میں الظیفیالا پراجہ ع امت بھی نہیں ہوا، بیدو کو کی بلاد کیل ہے۔

اسلامی مناظر آپ کا کوئی حق قبیل که اس مسئلہ پر اجه ع است سے انکار کریں، مرزا صاحب کے قول صاحب بی کتاب البینی ص ۵۵۴ پراس کوشلیم کر چکے ہیں، اس لئے مرزاصاحب کے قول کے مقابلہ ہیں آپ کا قول معترفینیں ہوسکتا، تیز این حزم حیات میں کے قائل ہے، این حزم بی کتاب کتاب کتاب الفصل جدید اللہ میں فرول عیسی التنظیمات کا اقر رکرتے ہیں فیز حضرت ، پی کتاب کتاب کتاب کتاب کا مرفق میں التنظیمات کا کی طرف مام مالک و صعد اور تمام می کئی حیات میں کئی حیات کتاب کا ہیں ، حضرت ، م مالک کی طرف کوئی قول اگر وفات میں کا منقول ہو ہو ہو ہو ہو گائی کی سند فیش کرو ، ورن ، کی ہے دلیل ہاتوں سے کوئی قول اگر وفات میں ہو سکتا۔

#### سرعوي وليل

اسلامی مناظر مرزاغد ماحمرصاحب قادیانی کے حسب ذیل بیانات قابل غور ہیں ا قریباً تم مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، کدا صوبیث کی روسے ضرورا یک فخص آنے والا ہے، جس کا نام میسی این مریم بموگا، جس قدرطر ایل متفرق کے روسے اصادیث نبوییاس بارے میں مدون بموچکی ہیں، ان سب کو یکنی نظر کے سرتھود کیھنے سے اس تو امرکی قوت اور طافت فابت بموتی ہوئی ہیں، ان سب کو یکنی نظر کے سرتھود کیھنے سے اس تو امرکی

مسی نوب ورعیسائیوں کا کسی فقد را خشاف کے ساتھ مید خیال ہے کہ حضرت میں ہی ہن
 مریم ای عضری وجود ہے ہن کی طرف اٹھائے گئے۔ (او ہی مرہی)

م باللیل اور جهاری احادیث اور افہار کی رو ہے جن نبیوں کا سی وجود عضری کیس تھ

آ سان برجہ ناتھور کیا گیا ہے، وہ وہ ٹی ہیں، بیک بوحن جس کانام بیبیا اورا در ہیں بھی ہے، دوس ميسيح ابن مريم جن كويسي اور بيوع بهي كتيتر بين اان دونو بنيول كي سيت عبد قديم اور جدید کے جفل صحیفے بیان کررہے ہیں ، کدوہ دونوں آسان کی طرف اٹھ نے گئے اور پھر سکسی زیانہ میں فرمین براتریں گے۔ اورتم ان کوآ سان ہے تے دیکھو گے، ان بی کتابول ہے کی قدر سے جاتے الفاظ احد دیث نبویہ شن بھی یائے جاتے ہیں۔ (او تی مرمن) م تبلیغ ص۵۵۲، ص۵۵۳ یر لکھتے ہیں کہ مجھے البام کیا گیا کہ ان لنزول فی اصل مفهومه حق ولكن ما فهم المسلمون مراده لان الله اراد اخفاله فغلب قضائه ومكره وابتلاته على الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الحيلات الجسمانية وكانوا بها قانعين وبقي هذا الخبر مكتوبا مستورا عندهم كالحب لمي السنبلة قرنا يمد قرن حتى جاء رماننا فكشف الله حقيقة عليها فاخبرني ربي ان البزول روحاني لاجسماني. ترجمہ نزول اسپے اصل مفہوم میں حق ہے لیکن مسلما نوں نے س کی مراد کوئییں سمجھا کیونک۔ الله تعالى في ال كر ولا كار ولا كي ليس ال كر تدبير ابتل وقف فهور برغامب راى ال ا کے دلول کوحقیقت روحانی ہے خیارت جسمانی کی طرف پھیر دیواور و واس میر قانع رہی اور میڈبر لکھی ہوئی ان کے باس خوشد کے اعدواند کی طرح تخفی رہی ، کی ڈواٹوں تک حتی کے ہمارا ز ماند آیا پس لند نے ہم برحقیقت کلولدی اور مجھے میرے رب سے خبر وی کونزول روحانی ہے جسمانی تبیں۔

 الرق الناف

کاملندُ دین سمام نا وعده دیا گیا ہے، وہ غلب سے کہ زیعیظہور میں آیگا اور جب حضرت مسیح التظیفالی وو ہارہ اس دنیا میں تشریق رکیں گے ، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق واقت رہیں بھیل جائیگا۔ (براہن احمدیصہ جہرم میں ۴۹۸)

۱ وہ زیان بھی آنے والا ہے، کہ جب خد تھ لی جمر بین کے سے شدت اور فضب اور تبر
 اور تحق کو ستعیاں بیس را نیگا، حضرت عیسی النظین الانہا بیت جدالیت کے ساتھ و نیا بیس انزین کے۔
 (در میں اعمر صدی رمی ۵۰۵)

ک پھر میں قریبابار دہری تک جوا یک زماند در، ذہبے ہوا لگ اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے جھے بردی شد و مدسے بدا ہیں جس سے موعود قرار دیو ہے ور میں حضرت عیسی التنظیمالا کی تعد ٹانی کے رمی عقیدہ ہر بھا رہا، جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وفقت معظیا کہ میرے براصل حقیقت کھوں دی جائے ، تب تؤاتر ہے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے ، کہتو بی تیج موعود ہے۔ (اعجاد اجری میں )

مندرجہ بالاعبار توں پرغور کرنے ہے حسب فیل نقائے واضح ہوتے ہیں الف ) نبی کریم بھٹھ کے زماند سے لیکر مرزا کے زماند سے لیکر مرزا کے زماند کے لیک گٹام مسلمالوں کا متفقہ عقیدہ میں الشیکھ از ندہ ہیں ، اوران کا بیعقیدہ انبی احادیث کی بینا پر تھا جنہیں تو انز کا درجہ حاصل تھا ، پہیں ور خبر ہے بھی اس عقیدہ کی تا شد ہو تی ہے۔ (بلاعہ مواہم) حاصل تھا ، پہیں ور خبر ہے بھی اس عقیدہ کی تا شد ہو تی ہے۔ (بلاعہ مواہم) کو بات کے دلول ہیں مشکم کی ، حیات کی المادہ اخف ، کا تھا ، اس کی قض ہیں تد ہیر غالب رہی ، اس نے ان کے دلول کو دلول کو مقید مواہ کی قض ہیں تد ہیر غالب رہی ، اس نے ان کے دلول کو حقیقت روحانی کی طرف کردیو، اور مرزا صاحب کے مقیقت دوحانی کی طرف کردیو، اور مرزا صاحب کے دلول کو داند تک پر حقیقت نوشہ کے ندر تی درفق رہی ہی ہی مرمزا صاحب کے دلول ہی ہو میں کہ درفی کی جان کی در اید دفات کی کی مرزا صاحب کے دلول ہیں ہو میں کی دولان کے در اید دفات کی کی کی مرزا صاحب کے دلول ہیں ہو تھا ہا ہو کہ داند کی ہو تھا ہا کہ کو در اید دفات کی کی کھی ہو تھا ہا کی دولان کے در اید دفات کی کی کھی ہو تھا ہا کہ کو در اید دفات کے کی مرزا صاحب کے دائے کی دولان کے در اید دفات کی کی کھی ہو تھا ہا کہ کو در اید دفات کی کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دو

الرقية المناف

حقیقت ہے مطلق کیا گیا۔(الاعلمة)

(ج) مرزاص حب بھی مہم ہونے کے بعد بارہ سال تک یعنی (۵۲) ہون سال کی عمر تک مسلما ٹوین کے عقیدہ کے پابندر ہے ہلکہ قرآن مجید کی آیات سے بھی سمجھے کہ عیسی النظیمین زندہ ہیں، اور مرق اصاحب قوحیت کی النظیمین کا سنداول قرآن ہے ونیا کے سرمنے بیش کرتے رہے ، پھر (۵۲) باون سال کی عمر میں ان کوتو امرے لیہ مہواج کی بنا پر انہوں نے عقیدہ تہدیل کرایا۔ (بل طرح و ۲۰۱۹)

مردال مناظر سے کے سے مرزاص حب کی عبدرتوں کا بیش کرنا مقید تیس موسکت مرزا

صحب لکھتے ہیں کہ پہنے میں مسلمانوں ئے رکی عقیدہ کا پابند تھا، آپ کا بیعقیدہ الب م سے
پہلے تھ الب م کے بعدہ ہ عقیدہ منسوخ ہوگی، نبی کریم بھٹے پہنے بیت المقدی کی طرف منہ
کر کے قباد پڑھتے تھے ، لیکن جب وتی آگئ تو بیت المذکی طرف پر ہے گئے، اس طرح مرزا
صحب بھی الب م کے پابند تھے، مرز صاحب الب م کے بعد بھی جوہارہ بری تک حیات سے
کو ہائے رہے ہے تھے گھھی تھی ، ورہم الب م کے بعد بھی کرسکتا ہے، برا بین اتھ ہے دبوی

اسلامی مناظر سب نے شعبے کرایا ہے، کے قرآن ،حدیث آثار صیب اقو رسلف صالحین اور اجماع ،مت کی موجود گ بین مرزا صاحب حیات میچ النکیکی کے قائل رہے اور ان کے ذ ربعة أبيس و فات مسيح كاللم نه و سكا ميس ميرا مقصد يبي ب شكر ب كدآ ب السليم كرب كەمرزا صەحب كے عقيدہ كى تبديلى قرآن يا جديث كى بنا پرتيس، بلكدالہام كى بنا پر ہوئى ہیں مابدالنزاع امرصرف یہی رہا ، کہ مرز صاحب دعوی ، بہام میں سیح تھے، یا کاؤب؟ نی كريم الله كال وكمل شريعت لے كرآئے تھے، آپ نے سابقہ شرائع كومنسوخ كردياء س بقه شریعتوں میں نماز بیت المقدل کی طرف مناکر کے پڑھی جاتی تھی، فول وجھک شطر المسجد الحوام كآيت نازر بوت عراقد احكام منوخ بوكة آب ن سیمثال دیکر ثابت کیا ہے کے مرزاصاحب ٹانخ شرایت محدید ﷺ تھے، جو مرشر چت محمریہ ﷺ سے ثابت تھا، وہ ن کے البرم سے بدر گیا، دوسراسو، ل بیہ ہے کہ کیا فتح عقا نکروا خیر یں بھی ہوتا ہے کہ حضرت مسیح التین التین کے زندہ تھے، اور مرزا صاحب براہام کے وقت فوت ہو گئے تھے، تیسر اامریہ ہے کہ نی کریم ﷺ کی وہ نمازیں جن بیل بیت المقدس کوقبلد بنایا گیا تھ ، درست تھیں اس طرح آپ کو ماننا پڑیگا، کہ مرز اصاحب کا عقیدہ الب م ہے مہیے

صیح تن بیخی حضرت میسی الظیفی آت بن پرزنده موجود سے ، اس کے بعد اگر ، ن کی وفات موقی الله ایس کے بعد اگر ، ن کی وفات موقی الله ایس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے ، بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پڑھن عملیات میں ہے ، عقا ند میں ہے نہیں ، ن میں تبدیعی ہو تعتی ہے ، نیز مرزاص حب کے مزد کی حیات میں الظیفی کا عقیده مشرکانہ ہے ۔ (دائع البلاس ۱۵) مگر بیت المقدس کی طرف مذکر کے نماز پڑھی کے نہیں ، البذا بیمثان با کل بے کل ہے ، برامین ، حمد بدکی تصنیف کے مذکر کے نماز پڑھی کے نہیں ، حمد بدکی تصنیف کے وقت بقول خود مرزا قادیائی خد کے نزد کی رسول اللہ ہے ۔ (ایام میں اردی ۵)

مرز، صاحب کا دیٹا قول ہے کے وہ انہیاء کی اپنی ہتی پکھنیں ہوتی، بلکہ وہ اس طرح بالکل خدا کے تصرف ہوں ہوتے ہیں جیسا کہ ایک کل ش ن کے تصرف ہیں ہوتی ہے ، نیمیا بنیل بائیں ہولتے جب تک خدا ان کو شابوں نے ، اور کوئی کا م نیمی کرتے جب تک خدا ان سے وہ حافت سلب کی جاتی ہوئی ہے۔ جس سے خدا تعالی کی مرض کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے وہ حافت سلب کی جاتی ہوئی ہے۔ جس سے خدا تعالی کی مرض کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے وہ وخدا کے ہاتھ ہیں ایسے ہوئی جسے مردہ ۔ (ربو ہوجد اہم ہور) اس سے نابت ہوا کہ مرزا اصاحب نے جو بھی پر این احمد ہیں کھاتھ، وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھی، اس میں اجتہادی غطی کا شرخیس ہوسکی نیز پر اپنین، حمد ہی تصنیف سے چہلے مرزا صاحب کو اب م ہوا تھی، اللو حصن علم القو ان ''یٹنی خدا نے تین معلوم قرس کا علم انہیں صاحب کو اب م ہوا تھی، اللو حصن علم القو ان ''یٹنی خدا نے تین معلوم قرس کا کاملم انہیں عطا کہا تھی ، وہ بھور ہوکر بغرض اصد ح تا ہیں گی۔

(شتهاد يرابين احمرية الحقة ميذ كمالات)

پھر یہ کتاب بقول مرز اصاحب آنخضرت ﷺ کے دربار پی بیش ہوکر منظور ہو گئی ہوکر منظور ہوئی ،اور اس کا نام عالم رؤیا ہیں قطب ستارے کی مولی ،اور اس کا نام عالم رؤیا ہیں قطب ستارے کی طرح نیر معزز ل اور منتظم ہے (بتی منصا) (عاشیرہ این احمد یا ۱۳۳۸،۳۳۸) نیز بقول مرز اصحب

الرقي آسمال

#### عى فالله في أنيل كماب تفسيروي تقي

پی مرزاص حب نے بقوں مرزائیں خدا ہے علم قرآن سکھ کر حضرت کی رہائیا ہے کیا ہے تقریر نے کرمہم ، ماموراور رسول اللہ ہوکر ، ہر بین اتھ ہے کوتا یف کیا ، اور بعد تا یف ہے کیا ہے حضرت جمیر کھی کے در باریس پیش ہوکر منظور ہو چکی ، اس کا نام قبطی رکھا گیا ، کیونکہ اس میں مندرجہ مسائل ایسے تھے جوقعبی ستارے کی طرف غیر متزاز ں اور ستحکم تھے ، پی تعجب ہے کہ خوج قامسے النظیمی جمید مشر کا نہ عقیدہ اس میں کیسے یوتی رہا ، ور ، س مشر کا نہ عقیدہ کی تا تیم میں قرآن مجیدے آبیت بھی نقل ہو کی وروہ آبیات (جو ب مرز کی وہ ت می تر پیش کرتے ہیں ) مرز صاحب کی نگاہ سے خائی رہیں۔

مرزائیوں کے دورائے ہیں یا تو تسلیم کرلیں کہ مرزائی صاحب اپنے دیاوی اب م علم قرآن و فیرہ شرکاؤ ب ہے، یام و قامیح الفیلین کا عقیدہ قرآن مجید کی رو ہے مجھ کے اللہ م بھم قرآن و فیرہ شرکاؤ ب ہے، یام و قامیح الفیلین کا عقیدہ تر میں ہ کیونکہ اس عقیدہ پرقرآن ،اورآ مخضرت کے تعدیق حاصل ہو چکی ہے،اور وہ اساء، کی کتاب میں درج ہیں، جو بموجب نہ مقبلی سٹارے کی طرح ہیں۔

مرزاصاحب ہارہ سال تک بقوں خود مشرک دیے عال تک لکھتے ہیں۔ " یہ کیوتکر ہوسکتا ہے، کہ جبکدان اخبیاء کے آنے کی اصل غرض میہ ہوتی ہے کہ وہ یو گوں کوخد، کے احکام پر چلاویں، تو گویا خدا کے احکام کو محمد رآ مد شیل لانے والے ہوتے ہیں، ال سے گروہ خود بی خلاف ورزی کریں تو وہ محمد رآ مد کرنے والے ندرہے، یا دوسر لے لفظوں میں یوں کہوکہ نبی شدرہے، وہ خدا تعالی کے مظہر وراس کے افعال اتو ل کے مظہر ہوتے ہیں، ایس خدا تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کی طرف منسوب نہیں ہوسکتے۔ " (ریابے جلدان میں)

آپ کا یکہنا کدمرز صاحب رسی عقیدہ کے طور پر حیات مسیح النظیفال کے قائل

الرقب السال

رہے، ریکھی وہ وجہ سے باطل ہے۔

اقال: اس لئے کدمرز صاحب نے براہین میں اپنامیعقیدہ میک الہام کے ممن میں بیان کیا ہے، اور اس نہام کا مفادیہ بتایا ہے، کد حضرت عیسی النظیمالا سیاس حیثیت سے من مشکروں کی مرکونی کے شائم دوہارہ تشریف لائمیں گے۔

دوم اس لئے کدمرز مصاحب نے رسی عقیدے کے طور پر تکھد یا، تو جب یہ کتاب بقول مرز صاحب آنخضرت کے در باریس قبولیت حاصل کرر ہی تقی ، کیاس وقت بیتر م بیانات جن میں حصرت کے دربار میں قبولیت حاصل کرر ہی تقی ، کیاس وقت بیتر میں میں آیا جن میں حصرت کی حیات اور یہ فع آسانی اور فزول ثانی مرقوم تھے، ان کا، خروج میں میں آیا تھا اور ان بیانات کی موجودگی میں بید کتاب آنخضرت ویکھی ہے۔

#### الھى رويس ويمل

مرزائل مناظر قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِشَيْنَ لَهُمُ اللَّذِي احْتَلَقُوا فِيهِ ﴾ (بره ١٠ ركوع ١٠) ترجمه اورجم في أثاري تب يركن باك واسط كركول كرت ويران كوكرج س مي جنگر رہ الله

﴿ وَالْوَلْمَا اللّهِ مَكَ اللّهِ مَكَوَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَالُولَ اللّهِمَ ﴾ (١٥١١ م١٥١) ترجمه اتاما جم في آ كي طرف قر سن الكروي الوكور) وجو يكينالار كيا كيان كي طرف فلا النقاق في طرف في الكريم في كوريم في كوريم الله الله بحريم الله به بحريم الله بحريم الله به بحريم الله بحريم الله به بحريم الله بحريم الله بحريم الله به بحريم الله بحريم الله بحريم الله بحريم الله بحريم الله بعد الله به بعد الله به بعد الله بعد الله بعد الله به بعد الله بعد ال

تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ كي يت حضور النَّلِيَّةُ كَ وسعت علم مردال ہے۔ نی کریم ﷺ نے صدیا حادیث میں فرمایا کہ سے ابن مریم نازل جوگا۔ ، حادیث بیل مسیح این مریم، عیسی این مریم یا این مریم تین الفاظ موجود بیل به کیا وجه ہے کہ يك وفعه بهمي نعام احمد بن جراغ لي لي نبيس فره ماء ا كرحضرت عيس النظية كلا فوت بو كيئ تھے، تو كياويد بي كركسي فلعيف عضعيف حديث بلكركسي موضوع حديث بير بهي كسي صحالي كاب سوال'' کہ حضرت میسٹی النظیفیٰ فوت ہو تیکے ہیں؟ نزوں مسیح ہے کی مراد ہے' منقول نہیں ہے۔ من بہکرام جودین مجمعامیہ میں بہت بتناط تھے، کیا وجہ ہے، کہتم معمر سنتے رہے، کہ حضرسته نيسي بن مريم عليهماالسلام آخري زمانديس مازل بوسطَّه واوركسي موقعه برانبيس اسکی حقیقت معوم کرنے کا اثنی تی پیدائی ہواء اس سے تابت ہے کہ نبی کریم بھی اور تن م صحابه كروم كالعقيده ليمي تفء كه حضرت عيلى الطفيلا زنده بين، اوروبي مخرى زمانه مين تشریف ، کیل کے دوین میک معرفیل ہے ، جی کریم ﷺ نے امت کے سامنے معے بیش نہیں کئے، بلکہ کھول کھول کرتما م مسائل بیان فرمائے ہیں۔

# توث محمى مرزائى من ظرن اسسوال كاجواب نبيس ويا-

## انيسو بن دليل

اسلامی مناظر علم معانی کابید شفقه مسئله ہے کہ "لا استعادة فی الاعلام" اعلام میں استعاد ہوں العلام اللہ استعاد ہ فی الاعلام" اعلام میں استعاد ہ نہیں ہوتا۔ لفظ سے علم معانی اس سے استعاد ہ مراد لیمنا کسی طرح جائز تبیل۔ آئے ضرت بھی ہے احدیث میں میں ایس مریم ایس میں مریم کے آئے گرمواد بین مریم ہے آئے گرمواد بین مریم ہے آئے گرمواد لیمنا جائز تبیل ہے کہ ایس مریم ہے ایس مریم ہے ایس میں میں میں میں میں ہوسکتا۔ مختصر المعانی میں ہے: الاقعمون لیمنا جائز تبیل ہوسکتا۔ مختصر المعانی میں ہے: الاقعمون

الاستعارة علما من انها تقتضى ادخال المشبه في جنس المشبه به الا اذا تضمن العلم نوع وصفية الله في جنس المشبه به الا اذا هو ان يكون مدلوله مشهورا بوصف بحيث متى اطلق ذلك العلم فهم مه ذلك الوصف قلما كان العلم المذكور بهذه الحالة جعل كانه موضوع لذات المستلزمة.

### بيبوير دليل

عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ لليهود ال عيسلي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة (من كثير معهم غيره النجر)

روایت ہے حفرت حسن سے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے بہود یوں سے کہ تحقیق عیسی النظم الفیانی نمیس مرے چیں ماوروہ ضرور تو مت سے پہنے تمہد ری طرف آنے واسے جیں، مناظر مرز الی سیرحد بیٹ نمیس مرسل ہے۔

اسلامی مناظر، این کیئر اور این جربر جیے جلیل القدر مقبر بن نے اسکونفل کیا ہے اور س پر جرح تبین کی۔ تہذیب العبد یب جس ہے کہ مرسلات جس کے اسکونٹی ہیں۔

#### اكيسوس دليل

اسلامی مناظر عن الموبیع قال النبی الله المستم تعلمون ان وب حی الابموت و ان عیسی یاتی علیه العناء (این جریواین الدمام) ترجمه معزت رفق مدوایت ب كدنی الله الم الدم العناء (این جریواین الدمام) ترجمه معزت رفتی الدمام الدب زنده به دوم یکانیس، ورتیسی العلی الاموت میگی \_

نجران کے عیب کی حضور ﷺ ے مدینہ یاک میں من ظر ہ کوآئے تھے، تو حضور

ے مطرت میں الظلیلا کے خدائی کی تر دیدیں ہیں نافر ، یا تھ کہ خدا تو زیمرہ ہے مگر مطرت میں الظلیلا کرفتا آئے گئی تو بھر کیسے خد ہوئے؟ مطلب سے کرآ پ اجھی زیمرہ میں در پھر مریقے الظلیلا مرکے ہوتے تو نبی کریم بھٹی الوہیت کی کے بطاب کے مرب نے کرا مرب کے بوت ہوا کہ میسی النظیلا اس وقت زیرہ شے ، اور کے مرب نے مرب کے مواد کر میسی النظیلا اس وقت زیرہ شے ، اور کے مرب نے مرب کے مرب

مرزائی مناظر میحدید مرسل ب،اور قابل جست نبیل \_

اسلامی مناظر اس حدیث کا قابل استنادیا قابل جمت شهوناکس دلیل سے ثابت کرو، ورشصرف سپ کے کہنے سے الیس حدیث جس کومفسرین نے صدب حادیث بیس سندھیج کیساتھ درج کیا ہے، وہ مجروح تبیل ہوسکتی۔

#### بائيسون دليل

اسلامی مناظر قال سبحانه و تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّٰهُ يعِيْسَىٰ إِنِّي مُتَوقِيْكَ وَرَافِعُكَ اللّٰهُ يعِيْسَىٰ إِنِّي مُتَوقِيْكَ وَرَافِعُكَ اللّٰهِ يَنَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللّٰهِ يَنَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ اللّٰهِ يَنَ النَّبُعُوكَ فَوْقَ اللّٰهِ يَنَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ اللَّهِ يَنَ مِنَ اللّٰهِ يَنَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ اللّٰهِ يَنَ مِن اللّٰهِ يَنَ مَن اللّٰهِ يَنَ مِن اللّٰهِ يَنَ مَن اللّٰهِ يَنَ مِن اللّٰهِ يَنَ مِن اللّٰهِ يَنَ مِن اللّٰهِ يَنَ مِن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَنْ اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مِن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَنْ مَن اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهِ يَنْ مِنْ اللّٰهِ يَعْمُ اللّٰ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ يَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ يَعْمُ اللّٰهِ يَعْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ يَعْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

میر تیت اس بات پرز بردست اور حکم دیل ہے کہ حضرت جیسی این مریم علیہ السادم زندہ بجسد والعنصری آسان پر اٹھائے گئے جیں کیونکد آست جس فظ جس سے مراد نہ فقط جسم کے الروح تعینی زندہ جیسی الظیمین کا سر چہار خمیروں کے خطاب کے مخاصب وہی ایک جیسی زندہ بجائیہ ہے ، گیونکہ خمیر خطاب معرف ہے ور بعید

حرفياتها ل

تقديم عطف وتاخير ربطاس تيت كالمطلب بدي كدح إرول واقعات

ا ﴿ اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ

۲ "رفع"۔ ۲

٣ تَطُهِيُر ـ

۳ غنية تالعين په

قی مت ہے پہلے بینے دھرت عیسی الظیالاً زندہ کے ساتھ ہو جا کیں گے،

اور صیفہ اسم قاعل آئندہ زمانہ کیلئے بکٹرت استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن بیل ہے وَاللّٰ لَجَاعِلُونَ مَاعَلَیْهَا صَعِیدًا جُورُونا (سرہ کھ) لین ہم یقیناً اسے جوائی (زیمن) پر لیجاعِلُون مَاعَلَیْها صَعِیدًا جُورُونا (سرہ کھی) لین ہم یقیناً اسے جوائی (زیمن) پر ہے ہموار میدان بہرہ ہے فال بنائے و لے جیس اور مرزا صحب کو بھی اس آیت ﴿ يَلُونِيْسَى إِنِّى مُعَوَقِفِيْدَ ﴾ کاالہم ہوا تھا۔ (راہیں احریم ادہ) ہو کہ مرزا صحب اس لیم کے بعد بھی زیدہ رہ اور مرز صاحب براہین جمدیوں ادہ کے ہیں ہیں کی کو جہد پر اس کا ترجمہ کی تندہ رہ ہوا ور مرز صاحب براہین جمدیوں ادہ کے ہیں ہوا کی اور اپنی طرف اٹھا اور گا۔ اور دوسری جگما کی گھنے ہیں ، سے سے بیس جھاکو پوری فعت دول گا اور اپنی طرف اٹھا اور گا۔ اور دوسری جگما کی جراہین کی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اے موی میں جھاکوکا آل اجر بخشوں گا۔

امام فخرالدی رازی دحمه الله علیه نے تقسیر کبیر سی تکھا ہے، کہ توفی کی تین نومیس میں۔ایک موت، دوسری نوم، تیسری اصعا دالی المسماء لینی آسان پر تھانا۔ اس جگد برآ سان براٹھ نامرادہ۔

تونی کے تقیق معنی ایک چیز کو پور، پور، لینا، اخد الشیء و افیاء استیفاء شیء یا تصاف السیفاء شیء یا تصاف تر شده موجود میں جس جگہ بھی تعوف کی " کا غظ موت کے معنوں میں آیا ہے، وہال قرشہ موجود

ے۔ تو فی ایک جنس ہے۔ البذائ کے تعین اوراز الد البام کے لئے کسی قرید کی حاجت جوگی وسلم معدم )اور پہلی دیل کے خمن میں ہم فاہت کر چکے ہیں کہ رہبل و فقة اللّٰه اِلْدُه اِللّٰه اِلْدُه اِللّٰه الله الله علی مطابق حصرت میں النظیم الله الله کا رفع جسم فی ہوا ، اس جگہ خد وند کر یم نے رفع مع توفی کا وکرفر ما یا ہے۔ اور م فخر الدین رزی تقریر کمیرس ۱۸۵ جند دوم برفر وسے ہیں

سے چال کر دوفو ہے ہوں کی ایک ہی مصد ق ہے، اور دوفو ال شے وہ صدیب ، تو ﴿ وَافِعْک ﴾ لوَلَى ورفع ہیں ، تو ﴿ وَافِعْک ﴾ وَکَرُ رَائِعُرار ہوگا۔ جواب ہے ہے کہ تو فی ''ایک جن کا مرجہ ہے، تا وقتیک اس کے ساتھ کوئی تیر شخص ندگی جائے ، اس وقت تک اس کی مراونہیں معلوم ہو گئے۔ اس لئے تو رکی گیا کہ وہ کوئی تیر شخص ندگی جائے ، اس وقت تک اس کی مراونہیں معلوم ہو گئے۔ اس لئے تو رکی گیا کہ وہ کوئی قید ہے کہ جواس جنس کے ساتھ شخص ہو گئی ہے ، معلوم ہوا گہ قبص دوح مع الارسال اور قبض دوح مع الامساک ور اصعاد الی السماء ، ول کانام لوم ہے ، ورثانی کانام وہ ہے اور ثالث کانام دفع جسمانی ہے۔ چونکہ تینوں آو گائی ہی جنس تو نی ہے۔ جونکہ تینوں آو گائی ہی جنس تو نی ہے جنس نے ایک تو عموم ہو کی گئی تو گو الفی کے گئی تو گئی تو گرا الحک کے ایت تو تی کہ کے گئی تو گئی تو گئی تو گئی تو گرا وہ ہے۔ اگر گئی شرائے کی گئی تو گرا وہ ہے۔ اگر گئی شرائے کی گئی تو گرا و ہے۔ اگر

تولی ہے مرادنوم لی جائے تو اس کے معنی سے ہو سکتے ہیں کدا سے بسی ہم تمہیں سد ویں گے۔ اور آسان کی طرف اٹھا کیں گئے۔

سیس کے دفت رفع حضرت عیسی الفظیالا حالت فیند شر معالم النز بل اور درمنتور میں ہے کہ بوقت رفع حضرت عیسی الفظیالا حالت فیند شرح قاموں جلد واص ۳۹ بر ہے کہ تو فی سے مرادموت لیمامعنی میزی عالی العروس شرح قاموں جلد واص ۳۹ بر ہے کہ تو فی سے مرادموت لیمامعنی میزی ہے و من المعجاز اهر سحته الوفاق اورمعنی جازی مراولیما وہاں جائز ہے جہال حقیقت معتقد رہو ہے از کی طرف جب بھی رجوع کیا جاتا ہے کہ جب معنی حقیق کا ارادہ نا جائز اورممتنع ہوجانے کی طرف برگز رجوع میں افت تک میزی کی طرف برگز رجوع خیس کیا جانے کی اور نہ جب تک حقیقت رحم ممکن ہوگا واس وقت تک میزی کی طرف برگز رجوع خیس کیا جانے گا۔ (ملم احدی)

شرح عقائد تملی بیں ہے۔ المعصوص تحصل علی ظواهرها وصوف النصوص عن ظواهرها المحاد، ظاہر علی ہاکسی دلیل تھئی کے عدول کرنانا چائز ادر حرام ہے، بلداخاد ورزند قدہے، لبدا اس بیت ٹیل توفی سکے تیقی معتی سے جا کیل کے اور موت کے عنی بیل کے اور موت کے عنی بیل سے اور موت کے عنی بیل سے اور موت کے عنی بیل سے جا کیل ہے۔

بی اس آیت ہے ثابت ہو کہ ضدا وند کریم نے حضرت قیسی الطبیقاتی کو بجسد ہ عضری زندہ آسان پر خی لیا، اور قر آن بیس دفیع اور التو فی سے ان کے رفع جسمانی کو ظاہر فرمایا۔

مرزائی مناظر اس مرراصاحب نے برا بین بیل ﴿ مُعُوِّ فِینْک ﴾ کے جومعنی کئے ہیں، وہ مامور ومرسل ہونے اور و فات مین النظیمانی کے الیام سے پہلے کے ہیں، البذا آپ انہیں ہمارے میں منے پیش نہیں کر سکتے ۔ مرزاص حب نے زالہ اوبام میں اعدیٰ کی تقا، کہ مند فاعل ہو ورمفعول ای روح ہو باب تفعیل ہو ورمفعول ای روح ہو باب تفعیل ہو، اور وہال نوم کا قرید موجود شہوء تو جو شھوں لفظ معنی تعمیل ہے۔ کوئی اور معنی قر سن یا لفت محر بید ہے تابت کردیگا، اس کو ایک ہزار روید فقد افعام دیا جائے گا، اس چیلئے کوئی سال کرتے کا موقع نیس بلا، کے کا دیا تھا میں اگر ہے۔ کا موقع نیس بلا، کے ایک کی کو بیداندی م حاصل کرتے کا موقع نیس بلا، کے ایک کی کو بیداندی م حاصل کرتے کا موقع نیس بلا، کے ایک کی کو بیداندی م حاصل کرتے کا موقع نیس بلا، کی ہے۔ کے بین ایک کی کو بیداندی م حاصل کرتے کا موقع نیس بلا، ہے۔ کا میں ہونے میں ایک کی کو بیداندی میں ہونے کا موقع نیس بلا، ہوں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کا موقع نیس بلا ہے۔ کا موقع نیس بلا ہوں کی ہونے کی ہونے

م بعض مفسر بن مثل ابن كثير والتي ابدين وغيره في بحث آمية ﴿ مُعَوَ فِيلُك ﴾ من لكمه بحث آمية ﴿ مُعَوَ فِيلُك ﴾ من لكمه ب كده عنرت من الكمة المنظم الم

اسلامی مناظر اسپلے یہ تابت کی جو کا ہے کہ برائین کی تصنیف کے وقت مرزاص حب
مہم ، موراور مجدو ہونے کے مدی تنے ،ور'الموحین علم المقوان" کا انہیں الب م
ہو چکا تف گرآپ کے اطمین ان کیئے سر ، ج مشیرس ا۵۳ حاشیہ کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ سرائ مثیر
مکھنے کے وقت مرزا صاحب مذکی رس لت اور حضرت میں الفیلین کی وقات کے تاکل
سے سے مشیر ندکور پراس البر م ''یعیسنی انی متوفی کی ''کے متعانی تکھتے ہیں کہ''البرم
کے بیمنی ہیں کہ ہیں تیجے ایس ذکیل اور لعنی موتوں ہے بی قال گا' ریاس تابت ہوا
کہ 'متوفیک'' کے متی موت سے بیائے کے ہیں ایس مرزائیوں کا کوئی تی نہیں گدائی

۲ (موں نا بو لقاسم محمد سین صاحب نے جواب ویا کہ) سال سے میں مرزائے قادیان کی اس تحدی کوتوڑ نے کے سئے آمادہ جول۔ مرزائیوں کوچینٹے وئے گئے مرز محمود کو رجسڑی کر کے خودلکھ گیا'' انعدل' میں مکتوب مفتوح شائع کیا۔

دسال بنس المان میں اتمام جمت کیلئے گھا پہنٹے دیا۔ برمن ظرہ میں املان کی جاتا ہے۔ بگر مرزائی حلقوں میں موت کا مذاتا ہا دری ہے۔ کس جانب ہے کوئی آو زئیس تی ۔ بر مناظرہ میں للکار کر کہ جاتا ہے کہ اگرتم ہے بہوتو تحدی کرنے والے کے خلف و خدیفہ مرزامحود کی سندتما کندگی و ٹیا بت حاصل کر کے بعد تصفیہ شرائط میر ہے ساتھ فیصد کرو۔ گرکی وجہ ہے کہ سندتما کندگی و ٹیا بت حاصل کر کے بعد تصفیہ شرائط میر ہے ساتھ فیصد کرو۔ گرکی وجہ ہے کہ طوطے کی طرح بر جگہ آیک ہی میتی رٹنا آپ نے پنا شعار بنالی ہے عوام ا بنال کے سامنے اس جنائے کا ذکر کرکے بن کو میں معدد بنا آپ کا شیوہ ہو چکا ہے۔ مرز کیو! مردمیدان میں منافعہ کری ہے۔ اس تھ آخری منافعہ کری ہے۔ اس تھ آخری

الوف من ظروں میں کی جگہ مولانا ابوالقائم محمد حسین کولوتار ڈول کے چینج کوقیول کر نیکی مرزائیوں کو ہمت شدہوئی۔ اشتہار بھی طبع کراکر تم م بینجاب میں تقلیم کے گئے۔ سامالی کے جسے قادیان پرکی سوشتہا رات تقلیم ہوئے مگر مرز آئی س گرف وہ مت رہے۔

م حضرت عبدالقد بن عبس کے حضرت نیسی التیکی کی کویٹ کے قائل ہیں۔
طبقت این معدجدا ایس ۲۲ پر حضرت عبدالقدا بن عبس کے ان الله رفعه بحسدہ والله حبی و سیرجع الی المدنیا فیکون فیھا ملکا فیموت کھا کہ معموت کھا میموت الناس ۔ اور و ویقیا کی ماتھ شالیا۔ اور و ویقیا نیموت کھا نے مورت المناس ۔ ''التہ تعالی نے حضرت نیسی النگلی کی جم کے ساتھ شالیا۔ اور و ویقیا نیموت کھا دیموت المناس ۔ ''التہ تعالی نے حضرت نیسی النگلی کی جم کے ساتھ شالیا۔ اور و ویقیا نیموت کھا دیموت کھا ہوں۔ وردنیا میں بھر آئیں گے داور اس میں بادش می کریں کے بھر عام آومیوں کی دیموت کی دیموت کی دورونیا میں بھر آئیں گھر آئیں گھر اس کے اور اس میں بادش می کریں کے بھر عام آومیوں کی

الرقية المناف

طرح وفات ما تھی گئے"۔

ایسی ہی سیجے روابیت تفسیر روح وسی نی ص ۵۲ ہتفسیر الی اعود ، جیدا ، ص ۹۸۹۔ تفسیر (فتح البدیان جیدا ، ص ۳۸۸ پرموجود ہے۔

 زندہ کرکے آسان پراٹھائیا۔ ورتشیرروح المع فی ص۵۵۱ پرے، اس تول کے متعلق ب کہ المها من زعم السصاری نیشاری کے گان بل ہے 'اور ماہو الافتواء وبهتان عظیم ''اور پیافتر اءاور بہت عظیم ہے 'مقسر ین کرام کا آھات ہے کہ

والصحيح كما قال القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة و لا نوم و هو اختيار الطبرى و الرواية الصحيحة عن ابن عباس الله الدر العالى الدر العالى المحالية الصحيحة عن ابن عباس الله الدر العالى المحالية الصحيح يه به كرفن تعالى في حطرت عيس النظيمة أويغير موت ورفيد كرنده الدائن عباس الله كالمسح قول كرب هـ

قائل غوربیام ہے کہ یہودی حضرت میسی التغلیق کو آل کے در ہے تھے۔ کل کا مہان تیار تھا۔ ای وقت خد، وند کو یم ہے حضرت میسی التغلیق کی تسنی کے لئے ان ہے اس الوقی ' و ' رفع ' کا وعد ہ فر ایا۔ اس اگر ' تو فی ' کے مخی موت کے لئے جا کی او اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودی مار نے کے در ہے تھے۔ حضرت میسی التغلیق نے خدا ہے التجا کی مضد ہ نے بھی فر ایو کہ یہودی مار نے کے در ہے تھے۔ حضرت میسی التغلیق نے خدا ہے التجا کی مخد ان بھی فر ایو کہ یہ میں تحر ہیں میں اور تر آن میں کوئی تسنی ہے ، اور تر آن میں اس جگہ موت کے معنی کرنے سے کلام میں کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے جبکہ می فظ تھی تھی میں اس جگہ موت کے معنی کرنے سے کلام میں کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے جبکہ می فظ تھی تھی میں اس جگہ موت کے معنی لینا تو اعد عربیت سیاتی واضی فی الفیان کا کونسا موقع ہوسکتی تھ ؟ اس اس جگہ موت کے معنی لینا تو اعد عربیت سیاتی وسی تی تر آن اور از دافع کے '' کی قید کے پس اس جگہ موت کے معنی لینا تو اعد عربیت سیاتی وسی تی تر آن اور از دافع کے '' کی قید کے ہوئے ہوئے کو بوٹ کی موٹ کے ایمنی مطرح جا انزنہیں۔

نیز قرآن بین الوفی " کے ساتھ" رفع" کا ذکر ہے اور آیت ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلْیَهِ ﴾ کے مطابق رفع فتر اسب کے دانت ہوا۔ اگر اس جگہ الوفی " کے معنی موت کے لئے جا کیں اور کا قول اللا قتلنا المسیح سے ثابت ہوتا ہے موت کا سامان اس

المرابع المالي ا

وقت وہی تھا جو میہود یوں نے تیار کررکھ تھا، اور اگر سوائے آل کے موستہ کا اور ڈریو ہسیم کی جائے ، تب بھی مانتا پڑیکا کہ حضرت میسی النظیظ کا فتنہ صیبی کے وقت فوت ہوگئے تھے۔ اس سے تشمیر کی ذعر گی کا قصہ باطل خابت ہوتا ہے۔ مرز ائی حضرت میسی النظیف لائا کا فتنہ صیبی کے بعد کشمیر میں کے مطابق میں۔ البذ، ان کے عقیدہ کے مطابق میمی ، س جگہ ان کے عقیدہ کے مطابق میمی ، س جگہ ان کے عقیدہ کے مطابق

## تنيئيسوس وليل

املامی مناظر. قال سبح الله تعالى: ﴿ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِينَة مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي مُتَالِمِهِمْ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بس اس آیت سے حضرت میسی النظیمالا کا زعرہ آسان پرج نا تابت ہے۔ مرزائی مناظر اس میں سے حضرت میسی النظیمالا کی وفات تابت ہوتی ہے۔ کیونکہ نی کریم ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ تیا مت کے دن پیل بھی حضرت میں اللے کی طرح کیونگا فلیما توفیتنی محمت اللت الوقیب علیهم (سمی بناری) پیل آنخفرت ﷺ نے اپنے ملکے بھی معفرت کی طرف' توفیتنی" کالفذ استعمل فرمی ہے۔ اسے عابت ہوا کہ جس طرح تی کر پر ﷺ کی 'توفی ''بھوئی ، اسی طرح کی اللیک کی بھی بوئی۔ رفع آ بائی مراد لیمنا کسی طرح تی کر پر ﷺ کی 'توفی ''بھوئی ، اسی طرح کی اللیک کی بھی بوئی۔ رفع آ بائی

المستر المست

نیزای آیت سے فابت ہے کہ معربت کی زعرگی میں بیسائی نہیں گڑے ہیں ۔
اب وجود مثلیث کے بوتے بوئ انا بڑتا ہے کہ معربت میں النظیفی از ندہ نہیں ہیں۔
اس آیت میں مسیح کی دو زندگیوں کا ذکر ہے آلک حوماؤمٹ فینیم کا اور ایک بعد التوفی "جس کے متعلق فرما کیں گے حوالحث آلفت الو قین ہم کا مقبل کی متعلق فرما کیں گے حوالحث آلفت الو قین ہم کے متاب کی دندگی کا کوئی الوک تاب آیت ہے اس کی دندگی کا کوئی الوک تاب کی بحث بائیس میں دین کی متاب کے متاب کی متاب کی متاب کے متاب آیت ہے متاب کی متاب کی متاب کے متاب کی متاب کر متاب کی مت

بلکہ فاقول محصا قال ( اِنَّ ) فر ایا۔ کیونکہ عبارت والی کا مصب تو بیہ کہ میں ایک کیونگا جو حضرت ہیں کہیں گے اور عبارت ٹانیک مطلب بیہ کہیں ان کی اندکیونگا۔ البذا بیما ناپایا گئا کہ بی کریم ہیں کہ اسمو فی " حضرت ہیں النظیمات کی 'محوفی " کے بالکل معنام ہے۔ کیونکہ بیستار مسلم ہے کہ مشہ ورمشہ بیسٹی النظیمات کی اور فاہر کہ ٹی کریم ہیں کہ اسمو فی " بر ربید موت یون کی ہے۔ تو حضرت میس کی اسمو فی " قطعاً بینیا رفع جس فی اصد و اسمو کی اسمو فی " تو فی " بین اور فاہر کہ ٹی کریم ہیں اسماء کے ذریعے سے ہوئی ج ہے۔ قرآن کریم میں ہے ہوئیا اور تعلقا اللی خوعوئی وسولا میں ہوئی ایک جس ری مرف رسول شاھدا علیہ گئم محکما اور شائنا اللی فور عونی وسول بیجا گیا تھا۔ اب مرزائیوں کے قول طرف رسول شاھد بیج جیسا کرونوں کی طرف رسول بیجا گیا تھا۔ اب مرزائیوں کے قول کے مطابق بی کریم بیج جیسا کرونوں کی طرف رسول بیجا گیا تھا۔ اب مرزائیوں کے قول کے مطابق بی کریم بیج جیسا کرونوں کی طرف رسول بیجا گیا تھا۔ اب مرزائیوں کے قول جو ہے۔ کیونکہ ان کے نزد کیک مشہد اور مشہد بدیس میں رکنت تام ہوئی جا ہے حالا تکدرسول جا ہے۔ کیونکہ ان کے نزد کیک مشہد اور مشہد بدیس میں رکنت تام ہوئی جا ہے حالا تکدرسول جا ہے۔ کیونکہ ان کے نزد کیک مشہد اور مشہد بدیس میں رکنت تام ہوئی جا ہے حالا تکدرسول جا ہے۔ کیونکہ ان کے نزد کیک مشہد اور مشہد بدیس میں رکنت تام ہوئی جا ہے حالا تکدرسول جا ہے۔ کیونکہ ان کے نزد کیک مشہد اور مشہد بدیش میں رکنت تام ہوئی جا ہے حالا تکدرسول جا ہے۔

٢ آيت بين كوكى لفظ ايمانيس ہے جس سے سيٹابت ہو سے كر حضرت ميسى النظيفالا سے سوال اشاعت الفاري كے گرنے ہے ، علمى كا ظهر ركري ہے ۔ حضرت ميسى النظيفالا سے سوال اشاعت الليت كاند ہوگا بكر تعليم عثلیث كے متعلق ہو جھا جائے گاك، ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

آئینہ کما۔ ت میں تشہیم کرتے ہیں کہ نصاری کی اہتری کا حال آسان پر بھی حضرت مسیح کو معلوم ہے۔ پس کڈب ہیائی کا الزام ہمو جب تعلیم مرز ائیے بھی عائد ہوسکتا ہے۔ ﴿مَادُمْتُ فِيهُمْ ﴾ ، ﴿فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي ﴾ بن فاء جرتعقب مع الركيب ك النے وہ ترجیب کا فائدہ ویل ہے۔ اس سے تابت ہو کہ ﴿مَادُمْتُ فِينْهُ مَا بعد ''تو فی ''ہوئی۔ ٹیل بہو جب عقیدہ مرزا ئیونتنہ سلیق کے وقت مفرت میسی النظیمالا کی موت واقع ہوگئی عمر مرزاب حب فتنة صيببي كے بعد تشمير ميں ١٨٧ ل كى زندگى كے قائل میں۔ نیز ﴿ وَ اَنْتُ فَلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ میں ، متبیغ کے سے ہے۔ ﴿لِلنَّاسِ ﴾ ہمراه حواری ہیں۔ پس حضرت عیسی النظیمالا کا تما عمر حوار یون بیس رہنا ضروری یکر مرز کی اس کے برنکس مانتے ہیں کہ حضرت عیسی النظیمالا رویوش ہو کر کشمیر جیے گئے اور وہاں ۸۷سال زندہ رہ کرفوت ہوئے۔ ایس ہے جہاں سے ۸۷ سال زندگی فابت کریں گے وہیں سے آ ان کی زندگی بھی ہم ٹابت کردیں گے۔جس عرح آپ ایک تیبری زندگی کے قائل ہیں ای طرح ہم بھی ہیں۔ اس سے و تنایز تا ہے کداس جگہ ﴿ فَوَ فَيْنَعِينُ ﴾ سے موت کے معتی لیما ئسى طرح جائز قبيل\_

ٹوٹ مولانا ، بوالقاسم کے اس الزامی جواب کا کوئی معقوں یا غیرمعقوں جواب سی مناظرے بیل کسی مرز ، کی مناظر نے نبیس ویا۔

## چوبيسوس دليل

اسلام مناظر قال سبحامه تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي اَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِه ﴾ (سرة مف) ترجمه " الحدوه ب كه جمل في اپنه رسول به يت و كر بجيجا تا كه ترم قد جب يروين في كوغالب كرك " اس آیت میں حضرت کی النظیفی کے نزوں کا رشاد ہے کوفکدہ حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آب کے بیند میں اسلام ہوگا۔ دوسرے ندا ہیب کانشان تک شہو گا۔ مرزاصاحب نے براین احمہ یہ حصد چہرم ص ۴۹۸ ہراس کا بیمی مطلب ہیاں کیا ہے۔ مرزاصاحب نے براین احمہ یہ حصد چہرم ص ۴۹۸ ہراس کا بیمی مطلب ہیاں کیا ہے۔ مرزاک من ظر رید آب میں مرزاص حب کے ذریعے دنیا مرزاک من ظر رید آب مرزاص حب کے ذریعے دنیا کے تمام ندا ہب پر اسلام کی فوقیت فاہر ہوئی۔ دلائل و براین سرم کی صدافت ہیں جومرزا صاحب نے تی جومرزا

اسلامی مناظر مرزا صاحب کے ذریعے جو پھھ اسلام کی فوقیت دنیا پر فاہر ہوئی س کی حقیقت فلاہر کرنے کا موقع نہیں۔ آپ کی بی تفسیر مرزا صاحب کی تفسیر کے خلاف ہے۔ مرز صاحب نے کھا ہے کہ ''یہ آیت جسمانی اور سیاست کمکی کے طور پر حفرت کی کے حق مرزا صاحب کی بیاست کمکی میں کوئی فلہ جسل ہو۔ تمام ممر میں بیٹیگوئی ہے''۔ بنائے مرزا صاحب کی بیاست کمکی میں کوئی فلہ جسل ہو۔ تمام ممر اگریز وں کی غلامی پرفخر وناز کرتے رہے۔ ایس سے بیر پیٹیگوئی مرزا صاحب پر چیپاں تہیں ہوگئی۔

# سچيپوس د کيل

اسلامی مناظر قال سبحانه و تعالی: ﴿ عَسیٰ دَائِكُمُ أَنْ الْوَحَمَّكُمُ وَإِنْ عُدَنْهُ عَدَنْهُ مِنْ اللهِ عَدْنَهُ وَاللهُ عَدْنَهُ وَاللهُ عَدْنَهُ وَاللهُ عَدْنَهُ وَاللهُ عَدْنَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَدْنَهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

اریں گئے''۔

مرزائی شناظر سیپیشگول بھی مرزاصاحب کے ظہورے بوری ہوچک ہے۔ اسلامی مناظر مرزاصاحب کی تصریح کے مطابق سے موعود کا جدایت کے ساتھ آنا ضروری ہےاور س کے ذریعے دنیا میں شدت ،غضب ،قبر وقتی کا بونا ضروری ہے۔ مگر مرز صاحب کا دعوی ہے کہ میں جمال رنگ میں آیا ہوں۔ بس مرزاص حب اس کے مصداق نہیں ہو کنا دعوی ہے کہ میں جمال رنگ میں آیا ہوں۔ بس مرزاص حب اس کے مصداق نہیں ہو

## چېبيسو مي دليل

ترجمہ ' نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرہ یا کہ ' تمام انبیا عطاقی بھائی ہیں۔ مامیں من کی مختلف ہیں۔ وین (اصول)سب کا ایک ہے۔ اور میں اور عیسی بہت ہی قریب ہیں۔ کیونکہ میر ساوران کے درمیان کوئی ہی نہیں ہوا۔ اور و وخرور قیامت کے دن نازل ہوئے۔ میں نداند ہوں گے۔ میں نداند ہوں گے۔ میر نداند ہوں گے۔ میر خی ورسفیدی کے وہین ہوں گے اوران پر دور نظے ہوئے کیڑے ہوئے کیڑے ہوں گے۔ گویا ان کے سرے یونی فیک رہ ہے۔ اگر چہ کی فتم کی تری نہیں پینچی ہے۔ صلیب کوؤ و دیں گے جزید کواٹ ویں گے اور میں کا امر می طرف بلا کی گی گا اور حق تعالیٰ ان کے زمانے بھی تمام موتوں کے منسوخ فربائے گا۔ پھر روئے زبین پر اسمن جوج کے گا ہے جار دوئے زبین پر اسمن ہوج گا جے تاری کے ماتھ کی کہ شیر ، وثوں کے ساتھ ور چینے گا کے بیل کے ساتھ اور بھریاں بھیڑ یوں کے ساتھ میں گا ہے بیل کے ساتھ ور چینے گا گئیل کے ۔ اور حضرت میسی النظی لا جو لیس میں النظی لا جو لیس میں گئیل گے۔ اور حضرت میسی النظی لا جو لیس میں گئیل گے۔ اور مسمیان ان کے جناز سے کی تماز میں گئیل گے۔ اور مسمیان ان کے جناز سے کی تماز میں گئیل گے۔ اور مسمیان ان کے جناز سے کی تماز میں گئیل گے۔ اور مسمیان ان کے جناز سے کی تماز

## ستائيسو ين دليل

اسلام مناظر مفكوة شريف ين ايك صديت بكرسول الله المنظف فرماي

اس مدیث پس صاف ساف مذکور ہے کے حضرت میسی الطبیقال زمین براتریں

کے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فدر شخص لا ہور جائے گاتو اس وقت وہ شخص لہ ہور میں واروشدہ میں گیسا جاتا ہے کہ فدر شخص لا ہور جائے گاتو اس وقت وہ شخص لہ ہور میں اور سمجھا تھیں جا ہے۔ ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حضرت میں الطبیع الشری کر موجود نہیں میں اور آخری شائ ہوں کے دونیا میں رو کر فوت ہوں گے۔ وئیا میں رو کر فوت ہوں گے۔ وئیا میں رو کر فوت ہوں گے۔ وئیا میں رو کر نکاح کویں گے۔ مصاحب ولا دیوں گے۔ بعد وفات آخضرت شکھ کے روضہ اقدی میں وفن کیے جا کمیں گے۔ ''فہم بھوت'' کے فظ سے فاہر ہے کہ مجمل تک تیسی الطبیع فی فوٹ نہیں ہو گے۔ '

ترندی شن روداؤرے روایت ہے۔ وقد بقی فی البیت موضع قبو۔ یتنی روضہ تبویہ میں مفرت مینی النظیمی کے سے کے آبرک جگہ یاتی ہے۔ اس ثابت ہوا کہ ''فی قبوی''ے موشع قبر چن مقبرہ مراد ہے۔

مرزائی مناظر سیعدیت صحیح نیس ہے کیونکہ کوئن نے غیرت مسمان ہے جو حضور نبی کریم الفیانی کا روضہ کھود کر آپ کی تعش مبارک کوئٹا کر کے حضرت عیسی الشینی آباد فین کرے گا۔ قبر جمعتی مقبرہ کسی افت سے ٹابت نبیل ۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی الذعنیا نے رؤیا میں صرف نیکن جاندوں کو روضہ میں واُن ہوئے دیکھا (مؤطالام مائک) وہال تیکن قبریں موجود تیں۔ چوتھے جاندکا وہاں فین ہوٹا اس رؤیا کے خلاف ہوگا۔

عدامه على في المحتاف في الارض المقلسة الى عنابت بواك على مديني في المديني المقلسة الى عنابت بواك على مديني في ورك عفرت على التنابية بيت المقدس على وفن بوس في "الى الارض" كانفذا آسان عار في توسيل بوسكا و قرآن مجد مين بعم يا محرك نسبت وارد على المولك أخلك إلى الارض في كياوه محى زين برقا؟ اسلامى مناظر و بيد مديث مح باوراس كي صحت كي قد اين مرزوس حب بحى مرجع بيل السلامى مناظر و بيد مديث مح باوراس كي صحت كي قد اين مرزوس حب بحى مرجع بيل -

ضیمہ انجام سخم ص۵۳ کے حاشہ پرائی حدیث کے ایک جملہ اینزوج یولد له ''کواپے اوپر چسپاں کرتے ہیں اورائی سے مر وجمدی بیٹم سے نکات اورائی کے طن سے او، وحاص ہونا مراو لینے ہیں ،ور اپنے مسلح موجود ہوئے کا سے ایک نشان قرار دیتے ہیں اس سے مرز ، تیوں کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی صحت براعتر اض کریں۔

اقبر محلی مقبر و مختلو قاشر یف کے حاشیہ مل علی قاری شروری ہے۔ نیز مرزا صاحب نے بھی ال معتوں کو تسمیم کیا ہے لکھتے ہیں۔ 'دعمکن ہے کہ کوئی مثیل مسیح ایسا بھی آجائے جو شخصرت ﷺ کے دوضہ کے پاس مرفون ہو''۔ (ازامہ: اوبام کا راس او) اس حوالے سے قبر بمعنی روضہ (مقبرہ) بھی و ناگیاہے وریاس فن بھی و ناگیو ہے۔

## اٹھائیسویں دلیل

 مَرْفِ النَّهَالِي ﴾

محمد ﷺ وعیسی ابن مویم یدفن معهٔ رژدی) ترجمه ''عبد لندابن سلام ﷺ سعدهایت ہے کہ سی بن مریم رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دونوں محابیوں کے ساتھ وقن بنوں کے اور ان کی قبر چوکٹی بوگی''۔ (بناری شرید)

نیز قرب یا کہ تورات میں گھ ﷺ کی صفت درتی ہے کہ میسی ابن مریم ان کے ساتھ وقن ہوں گے ۔(22 کی) اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت میسی کی قبر روضہ اقدس میس چوقی ہوگ۔

## انتيبوس دليل

## تيسوس دليل

یعتی ادھر د جال ہو گا اوراً دھرامام مہدی جن عت کو گھڑے ہوں گے۔ اڑائی تیار
ہوگی اور اس طرف زول میں ہوگا تو بیا کہ بجیب کیفیت ہوگے۔ مرز صاحب نے اہمامکم
منگم "گواہن مریم پر معطوف بنا کر یوں معنی کیا ہے کہ جب این مریم امرے گا اور تمہا را
مام جوتم بیل ہے ہوگا' اس طرف ترجمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسی بن مریم
مسلمانوں بیل پیدا ہوگا گر معطوف معطوف میں دوالگ الگ ہوتے ہیں تو سیح معنی یوں ہوگا
کہ شیسی بن مریم بھی افریس گے۔ اب گراتر نے کامعتی بقول مرز صاحب" پیدا ہونا ہے"
تو مرز اصاحب ہے مام مہدی کا پیدا ہونا ضروری ہوگا۔ گرمرز اصاحب البید ہونا ہے"
ہیں۔ یہ کہنا کہ بیوطف تفریر ہے شاھ ہے۔ کیونکہ عربی معطف تفریر کی معطف بیان کو کہتے
ہیں۔ وہاں حرف عطف ''و ''فیس ہوتا اور ''و ''تفریر کے لئے بھی نیس آئی۔ پس ثابت ہوا
کوشن خیال تفریر سے ممتلال نہیں ہو سکا۔ یہ جمد صاحب ہے اس کاتر جمہ جواد پر مکھا گیا ہے
کوئی ہے کہ حض خیال تفریر سے ممتلال نہیں ہو سکا۔ یہ جمد صاحب ہے اس کاتر جمہ جواد پر مکھا گیا ہے۔
کوئی جے کہ حضرے میں این مریم ناصری الفظائی گانی بور گے۔

# اكتيبوس وليل

اجماع امت سے بید مسئلہ ٹابت ہے۔ امت محمد بیکا اس و ت پر ابھا ع ہو چکا ہے کہ حضرت کی ایک زندہ ہیں ہے کہ حضرت کے ۔ اب تک زندہ ہیں اور آخری ڈوند میں اور آخری ڈوند میں دور آخری ڈوند میں دور آخری ڈوند میں زمین ہرنازل ہوں گے۔

تغیر بحرامحید جسم الاس به کد قال ابن عطیة و اجمعت الامة علی ما تضمنه الحدیث المعتواتو ان عیسی فی السماء حی وانه ینول فی آخو الزمان - ترجمه تمام اسمت کاس پر جمع تا دو چکا ب که حضرت میش السیسی المسیده العصری آ مان پر زنده موجود این اور تی مت کے قریب نازل بول کے جیس کہ جسد ہ العصری آ مان پر زنده موجود این اور تی مت کے قریب نازل بول کے جیس کہ

يَرْفِ إِسْعَالَى

احادیث متواتر و کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے۔

علا مہ الوی تغییر روح المعانی پارہ بائیس ۱۳۳ پر اس سوال کے جواب میں کہ حضرت جیسی النظینی کا ختم نبوت کے بعد کیسے تشریف ، سکتے جیں؟ فرواتے ہیں

ولا يقدح ذلك ما اجتمعت الامة واشهرت فيه الاخبار ولعلّها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكر كالفلاسقة من نزول عيسى النَّيْلُ آخر لزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا في بالبوّة في هذه السشاة.

حفرت امام اعظم رحة الله عيد فقد اكبر بيل فرمات بين النوول عيسى من السماء حق كائن.

شرح عقائدتم بين بير. ونزول عيسي من السماء فهو حق.

الل سنت و مجماعت كے نزويك وين كے جار ماخذ ہيں۔ كماب سنت ماہم ع احت اور قياس ائيہ جمہتدين۔ لهل حفرت ميسى التيكيئ كى زندگ كاسب سے بو شوت بہے كہ سن تك مت ثمر به كاس ير جماع چلاآ رہے۔

## بتيبوس دليل

 حرتزاتها ك

اس حدیث میں اس مت کے تین می فظا مگ الگ بیون کئے گئے ہیں اول افز گود حضور ﷺ

ووم السيال المالية

تلسرے: امام مبدی الطّبيق جو يہيدووك ورميون آئيس محد

اب اگرایک کو دوسرے میں داخل کریں جیسا کہ مرزائی ازروئے بروز کرتے جیں۔ نو تین ہستیاں، لگ، لگ نبیس رہ سکتیں۔اس سے ٹابت ہو کہ حضرت میسی النظیمالا زندہ اورآخری زمانہ میں اس است کی حفاظت کریں گے۔

## تينتيسوس وليل

## چونتيبوس وليل

عن ابی هریرة الله قال دسول الله الله الله عین ابن مریم ابن مریم بفج الروحا بالحج او بالعمرة او مهما جمیعا (سم شریف) ترجمه صحح مسم مرحضرت بو بریره سروایت ب کیسی این مریم التنظیم فی روحا سے فی یا عمره یا دولوں کا احرام یا ترصیل کے (معم)

ال حدیث بین سے این مربم النظیفتلا کے تعلق بیان کیا گیاہ کہ کریں گے۔ نعلی سے (مرزا) نے تمام عمر جے نہیں کیا۔

## پيئتيسوس دليل

عن ابى هريرة قال قال رسول الله في والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما فيها\_ (١٤١ريكوم)

ترجمہ حضرت ابو ہر میرہ کھے کہتے ہیں کہ فرہ بارسول اللہ بھی نے کہ ''قتم ہے اللہ پاک کی بہت جدد ابن مربع منصف ہ کم ہو کرتم میں اتریں گے۔ بھر نیس کیت کی صدیب کوتو ژ دیں گے اور خزیر کوتن کر کمیں گے اور جزیہ کوموقو ف کریں گے۔ اور وال بکشرت و گوں کو دیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی ہے تبول نہیں کرے گا۔ وگ ایسے مستنتی اور عابد ہول گے کہ دیں بجدہ وال گے کہ بہترہ وال گے کہ ایک بجدہ ان کوس ری دنیا کے وال ومتاع سے اچھ معلوم ہوگا''۔

میرحدیث اوم بخاری اورمسلم نے اپنی شحاح میں روایت کی ہے۔ اس میں اور مسلم مے اپنی شخاح میں روایت کی ہے۔ اس میں ابن میں مرزم کی ہے۔ اس میں پایا مرزم کی میں ان میں سے انگ شان بھی میں ( کا ذیب مرزم ) میں پایا میں جاتا۔

## حجهتيوين دليل

عن جابر بن عبد الله فينزل عيسي ابن مريم فيقول امير الناس صل بهم فيقول لا قان يعضكم امام بعض\_ (كتراسل)

ترجمہ حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ دھیسی بن مریم ناز ل جوں گے تو لوگوں کا امیر انہیں تماز پڑھائے کے لئے کیے گا۔ بن وہ انکار کریں گے اور فرہ کیں گے کرتم میں ہے جھٹی جھٹی کے مام ہیں۔'' اس حدیث سے تابت ہوا کہ احامکم منکم اور" احیو الناص" سے مراد اوم مہدی جیں اورامام مہدی کی موجودگی بیس حضرت میٹی النظیفی تازل ہوں گے۔

# سينتيسوين دليل

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺيوشک من عاش منکم ان يلقي عيسي ابن مريم اماما مهديا حکما عدلا۔ (مترمجر)

ترجمہ حضرت ہوہرین سے روایت ہے کفر مایا" رسول اللہ ﷺ نے کہتم میں سے جوزندہ رہے گا وہ میسی ابن مریم سے ملا تات کرے گاجو رام ہوگا ہدایت یا فتہ استعف ورعادل۔

اس میں میاشارہ ہے کہ حضرت خضر النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی ہے ملاقات کریں گے۔ کیونکہ ہونفق محدثین آ ہے اس وقت تک زیرہ تنے۔

## ارتيسوين وليل

عن ابي هريرة مرفوعا ليهبطن ابن مريم حكماً عدلاً ــ

ترجمه ليتى نبى كريم الم في فرمايا النام يم حكم ورمدل او كراتر عالم

اس جگہ "هيوط" کالفظ ہے" نزول" کاغظنيں۔ اس ميں مرزائيوں کی کوئی دليل نيس جے گے۔ ورند بيٹابت كريں كه "هيوط" بمعنی ولا دت ہے۔

## انتاليسوس دليل

مرزاصاحب نے اپنی تصافیف سرمہ چھٹم آریس ۱۸۳ ایس ۱۸۹ کشف الفطاء ص ۲۷ ۔ عاشیہ سیح بندوستان میں ص ۱۹۱۸ ۔ تریاق القلوب س ۵۰ ۔ چشہ سیجی ص ۷ پر بجیل برتباس کی تقدرین کی ہے، وراس کے حوالے دیئے ہیں۔ مرز قادیانی کی اس مصدقہ انجیل شرایف کے فصل ۲ میں فتنے صیبی کا حال اس طرح درج کیاہے حرتياتها ل

اور جبکہ سیائی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نز دیک پیٹیے جس جگہ یہ واق اس میں وع سے اسکے وہ ڈرگھر چھ گیا۔ اور گیاروں ش گرو

ایک بھی رکی جی عت کا نز دیک آنا سائے اسکے وہ ڈرگھر چھ گیا۔ اور گیاروں ش گرو

مور ہے تھے۔ یس جبکہ اللہ نے اپنے بندے کو خطرے میں دیکھی، اپنے سفیروں جرائیل اور

مین کل، رفائیل اور اوائیل کو تھم دیو کہ یہوع کو دینیا ہے ہے میں۔ تب یا ک فرشے سے اور

مین کل، رفائیل اور اوائیل کو تھم دیو کہ یہوع کو دینیا ہے ہے میں۔ تب یا ک فرشے سے اور

میسوع کو دکن کی طرف دکھی کی دینے والی کھڑکی سے سے یہ۔ ایس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور

میسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیو جو کہ اب تک اللہ کی تبین کرتے رہیں

میسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیو جو کہ اب تک اللہ کی تبین کرتے رہیں

میسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیو جو کہ اس تک اللہ کی تبین کرتے رہیں

عرف اس نجیل کے فعل تم بھر ۱۲۱۱ اور ۱۲۲ میں ہے۔ یہود ااس کی کا میٹ کا جمشکل بن

عرف اور بھائی دیئے جائے کا دیم ہے۔

# ني ليبوير دليل

(ابن ماجد ياب مزور السلم الطيلاز)

ات كل كرول كا - (اين بداب در اين كا ١٩٥٥)

ال حدیث بین اس کونسل یا میننگ کا فرکر کیا گیا ہے جوشب معراج ان جار
اولوالعزم اخیا و داہر ہیم ، موی ہیسی میں سام اور کھ جھی ہیں ہوئی۔ اس آسائی چ رکونسل کے
فیصد کے مطابق میسی الطبیقات خری زار شیس زین پر از کروج ل کونل کر ہیں گے۔ جس میں
کا فرکر اس صدیت میں ہے وہی آخری زار ندیش قاتل دجال ہے۔ اب اگر مرز ان خابت
کردیں کہ اس وقت مرز اصاحب آسان پر موجود تھے تو ہم تو کل ہوجا کیں گے ورند اس
صدیت سے روز روش کی طرح سمان پر میں جن مرجم النظیفی کی زیر کی اور آخری زار ند

**مرزالُ مناظر بیاب**ن مسعود کا قول ہے صدیث نہیں ہے۔ابن مسعود نے برگز نہیں کہا کہ میں نے بیذ کررسول اللہ ﷺ سے منا ہے۔ لیس بیاحدیث قابلِ جمعت نہیں۔

اسلامی مناظر سیحدیث مرفوع اور شیح ہے۔ سحالی نے وقعہ معراج کاؤکر کیا ہے۔ معرج میں وہ ہمر ہنہ تھے۔ بیٹینا انہوں نے جو پچھ بھی نبی کریم ﷺ سیے مناہ وہی بیان کیا ہوگا۔ حکرآ ہے کا شک من نے کے لئے مسند ، ماحمہ سے بیاحدیث ٹیش کی جاتی ہے۔ مسندا مام جمد اہن حقیق میں بیرحدیث الی طرح ورن ہے

عن ابن مسعود عن رسول الله ١١٤٨ قال قال 🕝 الع

ينى عبدالقدابن مسعود ني كريم على سے ت ـ

مرزال مناظر (محرسلیم بعقام چک نمبره اینونی) بیدهدیث عبدالله ابن مسعود کا بکواس بے ..وه غیرمعتبرر، وک ہے ۔ ہم اس کی روایت نہیں ماتے۔

لوث حاضرین کی طرف ہے چیم عنت وملامت پر محرسیم نے بیالفا کا واپس لئے۔



فدائے ملت متولانا میں رحم میں شہرت الدیرے ایست، لاہور)

٥ حَالاتِ زِندُكِي

٥ رَذِقاديانيث



#### حالات زندگی

مولانا سید حبیب انقد شاه بن سید سعد امتدش ه کی ولا وت ۵ تتم ۱۸۹۱ و کوجلالیور جشان ضع محرات (پنجاب) میں ہوئی۔مشن مائی اسکول وزیر میادضع گوجر نوالہ ہے میٹرک کیا۔ مختف اساتذہ ہے وی تعلیم حاصل کی۔ بہی عالمی جنگ سے سیے شس العلم عمولوی سید محر متاز علی (۱۸۷۰ یه ۱۹۳۵ء) کے و را پاشاعت بتجاب لاہور سے بطور کلرک ملازمت كا آخازكيا اور يكن وينا مدا يجول". ورا تهذيب" كايثه يترسب بيا بعداز ال شهور کشمیری مورخ منشی حجد دین نون ( ۱۸۷۵ - ۱۹۴۵ء ) کے ساتھ اکشمیری میگزین ' ہے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد فوج ہے تھی محکمے میں بھرتی ہو کرشنگھائی (چین ) ہلے گئے۔ ا او میں فوج کی ملازمت ہے سبکدوش ہوکر کلکتے مینیج وراخبار ''رس لت'' میں ملازمت ختیار کرلی۔ بعد زال پن ذاتی اخبرا 'ترندی' کے نام سے جاری کیا۔ اس وفت صورت حال بیٹھی کہ پنجاب میں گورفر سر پائیکل اؤوائر (۱۸۲۳ء-۱۹۴۰ء) کی سخت گیری کے باعث انبارت بند ہو چکے تھے اور بہاں کے وگوں کو جنگ کی خبروں کے لئے دوسرے صوبوں کے خیارات ویکھنے بڑتے تھے۔ اس طرح" ترندی" بھی لاہور میں مکنے لگا۔ "ترفدى"ك ينجاب على دافظ يريابندى كى تو"رجبر"جودى كيداس كا داخلد بندجو تو " نقاش" تكال سيداس كے بعد لاجورة كر ١٩١٩ء ش روز نامه "سياست" تكالا جو ١٩٣٧ء تک و قاعدگی کے ساتھ اش عت بیز مر ہوتار ہا۔

فدائے ملت سید حبیب سی فی بھی تھے اور تو می رضا کار بھی۔ چنانچہ جب کوئی تحریک اٹھتی تو اس میں آپ کا جوکر دار ہوتا، س کی عکاسی ان کے اخبر '' سیست' میں ہو تی۔ آپ کومٹ کنے عظام خصوصاً امیر ملت بیرسید جماعت علی شاہ محدث می پوری (۸۴۱ء۔ ۱۹۵۱ء) کا تعاون وسر پرتی حاصل تھے۔ آپ اعلی درجے کے خبار نویس ، بہت ایجھے مقرراور سد کی تاریخ سے خوب واقف تھے۔ شعر وش عربی سے بھی اچھ فاص لگاؤ تھا۔ زندگی کا بیشتر حصہ رجور بیس گزرا۔ نہا بیت مختی ، جھا کش ، ہا بہت ، دوستوں کے تنامی دوست اور دشمنوں کے سخت دخمن تھے۔ بزے آ فیسراور بیڈرے ٹیکرا جانے بیس تال شکرتے تھے۔ وقع قاد مان میں آ

روز نامدسیا معت کے ما مک ہونے کی وجہ سے ابتداءً بیر موقف قائم کرلیا تھا کہ کسی بھی مذہبی فرقہ کے متعلق مواد گواہل روز نامے جس شامل نہیں کریں گے یہ تح میک قادیو نیت کے مقد سے میں اس کی وجہ خود بیون فرماتے جیں کہ

"مدیرہ بالکان سیاست الفضلہ تعالیٰ حقیق المذہب تی مسلمان ہیں۔ اور وہائی،
چکڑالوی، قادیائی یادوس ہے ایسے فرقول ہے انہیں دور کالفنق بھی نہیں۔ اسلینے کہ یہ تفریق
اتی دہات کے بینے مقتر ہے، نہ صرف یہ یلکہ فقتنا ادھ الا کہے زبانہ میں، ورمظاومی جاز کے موقع
پروہائی گروہ کی سینڈ دوریوں کے خلاف" بیاست "وین حقد کی ایک خدمت بجال یا کہ اپنے
برایا نے کے منہ سے صدائے "فریل بلند ہوئی بیکن اس کے ساتھ ہی سیاست یہ بھی خوب
برگانے کے منہ سے صدائے "فریل بلند ہوئی بیکن اس کے ساتھ ہی سیاست یہ بھی خوب
میں بادل نا خواست کم سے مگم دخل دیم جدد سے جددان سے اجتناب کونتا ہے "۔
شریبادل نا خواست کم سے کم دخل دیم جدد سے جددان سے اجتناب کونتا ہے "۔

پھرا ہے اس موقف ہے برخواست ہوئر می روز نامے ہیں ایک بے ظیر قسط وارسلسد شروع کیا جس نے قادیانیوں کو ، جواب کرکے رکھ دیا۔ موقف ہیں تبدیلی کے محرکات اس طرح بیان قرماتے ہیں کہ

« ليكن أيك روز من حسب معمول صبح دفتر مين يهنج \_ اپنااخبار ديكها تؤاس مين چيخة

ہوئے عنوانات ہے مرز کوں کے خدف ایک مضمون دیکی۔ جو ایس سے بالکل خال تق تحقیقات پر معلوم ہوا کہ بیک رات قبل دفتر میں مرزائیت کے متعلق کچھ بجنٹ ہوئی۔ مولوی آزاد صحیائی صدحب نے جو مجمن جہ بیت اسلام کے جدر کے سلسلے میں لا ہور میں عارضی طور پر مقیم اور دفتر '' سیاست' میں از رہ کرم فروکش ہیں۔ اس مبحث پر پچھ لکھنے کا فرمدی ورمولوی محمد سحاق صاحب ہو بیرسیاست نے نہیں اجازت دی۔ انہوں نے رو روی میں مضمون لکھ کران کے جو سکر دیا چو بدیرے صاحب نے شائع کر دیا۔

ان حا ، ت میں مولوی آ زاد صاحب کا مرزائی گروہ کے متعلق بہتر مضمون سیر دقلم کرنے ہے معذور ہونا کوئی بڑگٹا بات نے تھی۔ لیکن مضمون ایک قادیانی صاحب کیسئے اس بات کا بہانہ بن گیا کہ وہ مجھے آ کر مرز انہیت کا بیام ویں میری اور ون کی ملاقات اکبری ورواڑہ کے باہر بھوئی۔ اوران کی ہاتوں کے جواب میں جھے ناچار عرض کرنا میڑا کرتم یک قادیان کے جن ن کے درائل ایسے واضح ہیں کہ میری سمجھ ہی میں پنہیں آ سکتا کہ کو کی شخص كيے اس تحريك برديرن وسكتا ہے۔ اس بروہ چيكے اور قرمايا كرتم ديس جيش كرو۔ بيس نے عرض کیا کہم بازار بحث کرنے سے معذور ہوں۔'' ساست'' میل میرے ولائل مطاحد فریا لیجئے گا۔ وہ مجھے فتم دے گئے کہ ضرور پکھی لکھو۔ بیس ای وقت لوٹ کر دفتر میں آیا۔ اور '' سیاست' ایس ایک خذره کلها جس میں بے دیل مضمون کی ، شاعت پر اظہر رافسوں کرنے کے بعد میحث پر دیک سلسد لکھنے کا وعدہ کیا تھ اور پیسلسدا کی عبد کے بیفانیں ہیر وقلم ہوا''۔ ك بتح يك قادياني كمقد عير مصنف مرحوم في ال كتب ين موجوددالك كاخد صاس هرح فيش كياب جوائي كاغاظش فيش فدمت ب:

"اس خیال سے کہ فاظرین کرام کومیرے استعدال کے بچھنے میں آس فی ہو، میں ك

و اکل کو جو تر کیک قادیان کے متعنق میں نے پیش کئے ہیں ایک جگہ جمع کئے ویتا ہوں۔ با آل تفصیلات میں جو ن داراک کے ثبوت میں سیر وقلم ہو کمیں۔ سیدلاک ملاحظ فرما ہے

میلی ولیل: مرزا صاحب کی تحریر مبتندس اور پیش پا افتادہ اندر سے پڑے ہے۔ لہذا ہے الہا می عبارت قبیس ہوسکتی۔ جس کوخدا کی زبان کہتے ہیں۔

وو**مری ولیل** میراایمان ہے کے حضور شافع الہذئین کے دین کی تجدید کے ہیے اگر کوئی مرسل آئے تو و دجس طرح مجنون ، کا بن اور ساحر ٹیس ہوسکتا ای طرح شاعر بھی نہیں موسکتا اور مرز اصاحب شاعر سے مگر کلہ مہنا عری کے لی ظاسے ناتھ ہے۔

تیسری ولیل مررا صاحب کے دعاوی کی کثرت وغدرت ورائے تنوع کا بیاحال ہے کہ انسان ن کی فہرست ہی کود کی کی کر پریشان ہوجا تا ہے۔

چوتھی دلیل مرزاص حب فرزندخدا ہونے کے مدی ہیں اور یاعقیدہ اس م کے خاد ف

ہاتیج میں دلیل مرزاصاحب کا ایک دعویٰ توہیت کا بھی ہے لیتی آ یکوخود خدا ہوئے کا دعویٰ ہے یہ بھی تعلیم اسدم کے خلاف ہے۔

چھٹی دلیل: میرے عقیدہ کے مطابق احمد مجتبے تحمد ﷺ خاتم اسنیمین ہیں۔ مرز انی مد حبان بھی حضور محمدوں کی شان میں خاتم اسنیمین کے لفہ ظاستعال کرتے ہیں گر مجھے عل وجہ شہا دمت علم ہے کہ خاتم اسنیمین کا جومفہوم یا م مسلم نو س کے ذبن میں موجود ہے۔ وہ احمد کی جماعت کے مفہوم ذبنی سے کوسوں دور ہے۔

مالویں دلیل: تقریباً بر پینمبر کے معتقد بن مرتد ہوئے ۔ نیکن شید تاریخ مالم بی مرزا صدحب کے سواکوئی، لیم مثال نہیں متی جس بیل کسی تبی پرایمان لائے والوں بیل اپنے ہی کے دعویٰ قبوت کے متعلق اختا ف ہو ہو۔ مرزا صاحب واحد مدی نبوت ہیں جن کے دعاوی قبوت ہیں جن کے دعاوی قبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔

المعصي وليل مرزاص حب مدى نبوت مين اورخدائ تعالى في نبوت كا دروازه

يندكروي \_

لویں ولیل مرز صاحب نیوت کے مدی بھی ہیں ورے انکار بھی کرتے ہیں۔
دسویں ولیل مرزاصہ حب پرایے البامات ہوئے ہیں جوخودا کی تہم میں نہیں آئے
حال تکہ میر ے علم ویقین کے عطابی وٹیا میں کوئی پیٹیسریا ٹی ایسائنیس گذرا جس پر خدائے
تعالیٰ نے استقدر ہے اعتمادی کی ہوگ کی کو پیام بھیجا ہواور پھراسکو پیام کے معتی نہ مجھ کے
جوں۔

همیار جویں دلیل: مرزاص حب کے ایسے البرمات کی وجہ سے جونو و مرز، صاحب نہیں سمجھ سکے ، مدعیان نبوت کا ذہبہ کے سے ایک وسطح میدان ہوگیا ہے۔ آئے دن میک نبی علم نبوت بلند کیا کرے گا اور کے گا کہ مرزاصا حب کے فلاس البرم کی وضاحت کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔

ہارہو ہیں ولیل ' مرزاصاحب نے محد د ہونے کا دعوی کیا ہے وروہ کہتے ہیں کہ ہر صدی میں میک محد د ہوتا ہے۔لیکن وہ پہلے بارہ سوسال میں سے کی محد د کا نام نہیں بنا سکے۔ حالا مُکہ ہر پینج ہرنے اپنے سے پہلے گذرے ہوئے خبیا دش سے بعض کا فائم شہرور لیا ہے۔ تیر ہویں ولیل ' مرزا صاحب نے لہا، ت کے نام سے قر آن و حدیث کی جمض آیات میں تصرف کیا ہے۔

چورموي وليل مرزه صاحب كى پيشكوئيان غط ثابت بوكي اور انبول في خود

ما ياستان بيب

پیشگونی کی صحت کومعیار نبوت تفہر ایا ہے۔

پندرمویں دلیل مرزاص حب کے ابیض فعال داتو ال پیٹیبرتو کیاں مانسان کی شان کے شایات کھی شہتھے۔

موہو**ی دلیل** مرزاصاحب نے کوئی ایب کام بطور نمی ٹیس کیا جوا کے دعوی تبوت کو ضروری پامسمانوں کے لیے مفید ٹابت کرے۔

ستر ہویں ولیل، سرزا صاحب کی بعض کارروائیوں سے سدم،ورمسم،نور کو سخت نقصان پہنچا۔

ا تھار ہو میں دلیل مرز صاحب نے کرش کو تبی ظاہر کر کے خودان کے اوتار ہونے کا دعوی کیا۔اور بیدونوں باتیل تعلیم قرآ ہی حمید کے خلاف میں۔

توٹ سسد عقیدہ ختم نبوت میں کتاب تج یک قادیا نبیت سے قبل مصنف کی جانب ہے مذکور ،تمہیدات شال نہیں ہیں۔

سید صبیب مرحوم نے تمام زندگی تق وصدافقت کا پھر پرا اہریا۔ کی ورقید و بندکی صعوبتوں سے نبرد آ زماہوئے۔ ہم ظالم وجام سے نکر نے بی ادرہ بھر بھی تال نہ کیا۔ تن م زندگی لوگوں کی سفار شیں کرنے ہے اور مظلوموں کی دادری کے انسروں سے جھڑنے و لے اس بے لوٹ مردمی ہدئے اپنے بھے غربت کی زندگی ہی کور جے دی۔ مس فروری اے والی بی لوٹ مردمی ہدئے اپنے بھے غربت کی زندگی ہی کور جے دی۔ مس فروری اے والی بی الاجہ دی الاول دی الاول دی الاول دی الدی کہ اسراک آ خری آ دامرگاہ آپ اس دنیائے فائی سے دارآ خرت کی طرف رصت فرہ ئی۔ سے کی آ خری آ دامرگاہ میں ہے۔ اس دنیائے فائی سے دارآ خرت کی طرف رصت فرہ ئی۔ سے کی آ خری آ دامرگاہ میں ہے۔



# جريكِ قَالِى يَان

ریمقیدہ ہمارے لئے کیوں قابل قبول ہیں؟

(سَ تَصِينَف : 1933 )

-- تَعَنِيْكِ لَطِيْفُ ---

فدائه متولانا ستيد حكيبيب

(مدريستياسيت، لاجور)



## نهايت ضروري گذارش

مسئلہ قا دیان برقعم اٹھائے ہے قبل ہیں وہ ایک ہا ٹیں لکھ دینا جا ہتا ہوں تا کہ کوئی غدونہی بیدانہ ہو شکے۔

اول شخصے پی ہلمی تم ، کیگی کا احساس ہے۔ میں بدرجہ بجبوری اس موضوع پر قلم اٹھ رہا ہوں ورند ریکام سیاسی الحبار ٹولیموال کانہیں ہے۔ ملائے کرام کا کام ہے جنہیں قرآن یا ک اور حدیث شریف وغیرہ پر کا کی تنجیجہ ہے۔

دوم بجھے کی گروہ ہے بحث کرنا مقیموزئیں۔ یہ صرف بیدبیان کرنا چاہتا ہول کے میری دانست میں تجریک قاد بیان کیوں میرے لیے اور مجھا سے مسمانوں کے لیے قابل قبول ٹیس ہے۔
موم سی مضمون میں احمدی مرز کی یا قادیائی افاظ کے استعمال میں کسی خاص جہمام ہے
کام تبیل کیا گیا اور ندان کے ستعمال ہے کسی کی جبکہ یا دل آزاری ہی مقصود ہے۔ احمدی تو
ایس نفظ ہے جومرز کی صحب کے پیروخودا ہے سے بھید شوق استعمال کرتے ہیں کہ ان کے
میراطر بھت نے بھی نام ن کے بیے تبجویز کیا۔ قادیان وہ شیر ہے جسکے متعمق اسکے بادی کا اپنا
میراطر بھت نے بھی نام ن کے بیے تبجویز کیا۔ قادیان وہ شیر ہے جسکے متعمق اسکے بادی کا اپنا
شعر ہے کہ : فعم

زین قادبیان اب محترم ہے۔ ججوم ختق سے ارتض حرم ہے (دریش،ردومنیاہ)

البدائس مدحب کوقادیان سے نبست دینا من کے لیے وجددل آز ری نبیس ہوسکتا جھے اگر کوئی میر سے اجداد کی نبست سے کی مدنی ، جازی ، عربی یا وطن کی نبست سے بھاری کشمیری پنجالی ، ہندوست نی ، یا ایش کی کہتو جھے ہر ساخطاب ہر گزاگر سنہیں گذرسکتا۔

نیز مجھے یہ بھی عرض کرنے و بیچئے کہ مرزا صاحب خود کو نلام احمہ قادیائی لکھ

کرتے تھے۔ چنانچاز لداوہام طبع ول کے صفحہ ۱۸ پر اور طبع ٹانی کے صفحہ ۱۹ پر آپ لکھتے میں کہ '' میرے ول میں ڈا ، گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں خلام جمد قادیاتی کمی کا بھی نام نہیں''۔

ر ہومرز کی کا خطاسواس کے متعلق عرض ہے کہ باتی تحریک قادیان کی حیات میں ایک سال نہ جسد کے موقعہ میں موجودگی میں حیب ایم اے امیر جیا عت احمد رہا ۔ بور کی شان میں نے مرزاصا حیب کی موجودگی میں رہ شعر کہا تھا کہ معرف

کیا ہے دازطشت ازبام جس نے بیسویت کا میں بیں دو میں جیں وہ میں جی جی مرزائی اور مرزا صاحب، نجس ٹی نے اس شعر کی داد دی۔ یوں بھی انسان غور کرے تو اپنے مرشد سے کوئی نسبت اس کے لیے وجہ آشفتگی نہیں ہو کتی۔ عیسائیوں نے عیسائی کے حَوْيَكُ قَادَيان

غظ کومسلم ہے کمتر جان کرمسم نو ل کیدے محدی کا لفظ تجویز کیا۔ لیکن نہیں معوم ندتی کہ آیک نے مسلم ن کے بیداس سے زیادہ اور کوئی وجہ مسرست وخرور باست ہوئیں سکتی کداسے اس کے مرشد وہوں کے اسم مبارک سے نبست وی جائے متیجہ بیہ ہوا ہے کہ ہرمسمال ہذبان حال وقال نخر ومیابات سے نعرہ بعند کرنے مگا کہ

> مجھے ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہول محمدی ہول اور میس کی این سامنے کے این سامنے

چیادم میری ولی خواہش ہے کہائ تحریر میں کوئی کلمہ یا نظرہ شارۃ یا کنایۃ ایب نہ ہوجو کسی پر گراں گذرے۔ لیکن اگرای ہوتو اسکو میری اخزش تصور کیا جائے ادراگر جھے اس کی طرف متوجہ کر گیا تو مجھے عذر تقصیر میں کوئی تائل نہ ہوگا۔

پنچم میں نے کسی شخص سے اس مضمون کی تدوین میں سوائے زیں کوئی امداد نہیں ہی کہ جنس دوستوں سے کتا بیں حاصل کی ہیں۔ استدلال تمام تر میرا اپنا ہے۔ لہٰذا گر یا غرض ولائل سے میرے ستد ، س کوکوئی صاحب رد کرسکیس گے تو وہ شکست میری ڈاتی شکست ہوگی۔ بس سے میرے جم عقیدہ بیا دوسرے عدد عیاعوام برکوئی اثر شہوگا۔

شقعم جتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ حوالے سچے ہوں اگر کو کی حوالہ غطام و یا اس کا مضمون یا کتاب کا سفحہ یا کتاب کا تا مستح نہ ہوتو اس کو نہو کتا ہت یا مغزش قلم سجھ جائے توجہ و۔ نے میر مجھے س کی تقیج شائع کرنے میں کوئی عذر شہو گا

(سير) تعبيب

## اقتتاح اسباب بفاتحدالكتاب

هم و شا جو جيري گون و مکان ودے الحمد الله

یورپ بر دو عالم ووٹوں جہان واے **رب العائ**مین

بن مائلے وے واے عرش و قرآن ودے الرحمان

الوحيم

ین جزا کے مالک کھائی۔ ہندا تو ہے ملک یوم الملمین

تجدہ میں بچھ کو کرتے ہیری ہی جبتو ہے ایاک نعبد

امداد تھے سے چائیں مب کا بہارا آؤ ہے وایاک نستعین وایاک نستعین

جیری تی بارگاہ میں سیائی اگ آرزو ہے رستہ دکھادے سیدھا اد آسان دالے

اهد تا الصراط المستقيم

وه رات وكما الله ميروردگار عالم صراط 水は UT 至 1 人人 عالم الذين نعمت کھی جن کو ملتی تجھ ہے نگار عالم انعمت عليهم اور نام جن کا آپ تک ہے یادگار عالم تیری نظر میں تضہرہے جو عزو شان واے ع جز طبیب کو او این کی شہ راہ چیانا مغضوب ہیں جو تیرے اے خالق زمانہ المغضوب عليهم گرو ہوئے جو تھو ہے اے صحب یکانہ و لا الضآلين ہے عرض تھے ہے اتن اے تنادر و قوتا متحبول سے دعا ہو۔ او لا مکان واہے امين

(سيه) حبيب

# عَرِيفَ قَادَيَان

#### قيط اول (١)

اوی نے نیوت کوئی نئی ہات نہیں۔ حضور سرور کا گنات فخر وسوجو دات احر مصطفے محمد مجتبے ﷺ گٹر بعت کے وقت دعوی نبوت کرنے والول کی بتدا خودخوانید دوجی ن کے عہد ای ٹٹن شروع سوئی جواب تک جاری وساری ہے۔ اور یہ کہتا مشکل ہے کہ کمپ ختم ہوگی ؟ اور یہ کوئی تعجب کی ہات نہیں۔ علد ساقب ل کا ایک شعر کہ نعم

ستیزہ کاررہا ہے زل ہے تا امروز چہاغ مصطفوی ہے شر ر بوالہی انت و اس کی صداقت تا تا بال انکار ہے مسیمہ تو مردق دصور فتم رسل (بابی انت و اُبی یا زشول الله ﷺ) کے زمانہ میں کیے ہے زیادہ مورتوں نے بھی نبوت کا دموی کیا تھا۔ مسیمہ اور ایک مدعیہ نبوت کورت کی نا کا می نے دونوں کو متحدہ ہوئے پر مجبور کیا، مشاورت ہوئے بر مجبور کیا، مشاورت ہوئے ورت کی نا کا می نے دونوں کو متحدہ ہوئے پر مجبور کیا، مشاورت ہوئی ، دونوں تنہا تھے۔ الکے بیر ومرشد تعلیماللدی تھی آ بہنچ ۔ شیطنت کے بینگ بر ہے بدکاری و ہے نئو ری کے لطف اڑے اور فی مینٹیمر فی صاحبہ مسیمہ سے روزے اور فماز بطور حق میر بخشوا کر وراینا منہ کا رکے گھر کو سدھار ہیں۔

اس وقت ہے گئی خدا کئی اوتار کی جینی ہے گئی خدا کئی اوتار کی جینی ہے گئی خدا کئی اوتار کی جینی ہی گرز ندان خدا اور کئی مہدی اس دییا ہیں آ پچے ہیں۔ آغ خاں اپ مریدوں کے لیے خود خدا ہے۔ اس کے قفل کاو وہائی جو پورپ کی غیظ ترین نا پا کیوں کا حامل ہوتا ہے۔ بھور تیرک جنتا ورسونے کے بھاؤ بگتا ہے۔ ہندوستان ورعرب ہیں ایسے گروہ موجود ہیں جو کسی والی فاجر بیاطان کی آمد کے ختا کر بیٹھے ہیں۔ یا جن کی و است ہیں اب موجود ہیں جو کسی والی فاجر بیاباطن کی آمد کے ختا کر بیٹھے ہیں۔ یا جن کی و است ہیں اب بورگ چانے ہوجے میں کہتے ہیں۔ اس آبی قوم آباد ہے جس کوذکری کہتے ہیں۔ اس آبی مرک خیال ہیں ہوگا ہیں۔ کر (معافہ اللہ)

ا کلمی محدرسول القدمنسوخ بوچکا اور ب براوگ جوکلمه پر سطت بین و د یول ہے۔ الااله الا الله محمد مهدی رسول الله.

این کی دانست میں نمی زموتو ف ہوچک ہے۔ بیالوگ صلقد یا ندھ کر بیٹھ ج تے تیں ایک شخص بدند آ داز ہے ذکر شروع کرتا ہے اور یہ تی اسکاساتھ دیتے ہیں۔
 ان کی رائے میں مہدی آ جیکے۔

غرض ان کے معتقدات مجیب وغریب ہیں۔ جن مہدی حضرات یا ان کے پیروؤں کا پند جاتا ہے۔ وہ کامیو ب مہدی حضرات یا ان کے پیروؤں کا پند جاتا ہے۔ وہ کامیو ب مہدی ہیں۔ نا کام مہدیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی خبیل مثال ضع مجرات میں، بیگ گروہ ہے۔ جوماں کے ساتھ بینے ، بہن کے ساتھ بھائی اور بینی کے ساتھ و لد کے تعلق ت کی حرمیت کا قائل ہی نہیں۔ ان کے مہدی کا تقم ہی ہے کہ اپنی بیوی کوماں یا بہن کہ کر یکا رو۔

غرض اگر سے تلاش کریں گے۔ تو آپ کو بیرگی بیس کوئی درکوئی ایساصا حب عزم
ال جائے گا۔ جوہم من القد ہونے کا دعو بیرار ہوگا۔ اکثر صحب قلم کا میں ہوتے ہی بیری
اوراس کے بعد ملیم ہو ہے کا دعوی کرنے نگئے ہیں کلکتہ کے ایک بہت بڑے یہ میں خدوانبی
میں مبتلے ہوگئے ہتے ۔ اور گرچہ وہ دعوی مہدیت سے بازآ گھے۔ ناہم اب تک ان کی تحریر کا
رنگ وہی ہے۔ جو کس ایسے ہی شخص کا ہوسکتا جس کو یقین ہوکہ وہ چھ بھی مکور ہا ہے۔ کسی
توس فوق العادة کے اش رے بھم یا تا تنہ سے لکھ رہا ہے۔

القصداسال می گذشتہ ساڑھے تیرہ سوسال کی زندگی بیل جس قدر مدی فہوت یا مہدیت یا مہدیت یا مہدیت یا مہدیت یا مہدیت یا مہدیت یا اس کے ایک بیل مرز اصاحب قادیانی بھی ایک بیل مرز اصاحب قادیانی بھی ایک بیل میں مہدیت کامیوب تابت ہوئے بیل حالا تکدید کے تیس کے تیس مطاحہ یا عدم

وا تفیت ای اثر کا سبب ہے۔ مدعمیان نبوت میں سے مرز اصاحب کامیاب بھی شار نہیں ہو یکتے۔ ان کو جو کچھ کامیو کی حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے بعنی میہ پنجا ہے۔ بھی پیدا ہوئے۔ جہاں ہے کار عداء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہول نے ان کی مخالفت کو پناپیشہ بنالیا ور یوب ان کا برو پیکنڈ و بڑھ گیا۔ جن علی نے کرام نے دلیل سے اور وظہار حق کے سیرے ن کی مناسب مخانفت کی میں ان کی عزت کرتا ہوں۔اوران کے حق یں میرے منہ سے دعائے فرانگلتی ہے۔ مگرانسے بزرگول کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ پس مرز، صاحب کے وعویٰ نبوت ، مجد دیت ، مسحیت و مبددیت میں کوئی نتی بات نیں۔ لبنۃ کرشن کا اوتار بن تر ایک بت مرست و کرشن کو پیمبر بنا وینا ضرور ایک نرل بات بداورا كلي مد جدت طرازي ان كيليخ ايك شان امتياز بيدا كرتى باورلس بعثت سرور کونین وصاحب فبعثین ﷺ کے وقت ہے بیکراب تک جن وگول نے مہدویت کے دعاو کی فیش کئے یا تبوت کے منصب پر قبطر الابت کرنے کی سعی کی۔ ان یں ہے بعض نہا بہت کامیاب مدعیان نبوت کا حال بطور مثال کن کیجئے تا کہ آ ہے کومعلوم جوكمرزاص حبك فاجرى كاميال مقابدة كولى حيثيت بي بين ركفتى و هو هذا.

## ابن تومرت

فتو حات اسلامیہ یں بخو لہ تاریخ کائل وغیرہ لکھ ہے کہ یا نیچویں صدی کے شروع بیس جاکہ یا نیچویں صدی کے شروع بیس جی بین قو حرت ساکن جبل سوس نے دعوی کیا کہ بیس سادات میں بیس میں ہوں ، مہدی موعود ہول۔ اس کے حالات بیس فدکورہ کہ اس نے امام غز الی وغیرہ اکابر الماء سے خصیل عوم کے بعد رال و نجوم بیس بھی میں رہت بہم پہنچ ئی۔ اور دری و تقریبان کا سلسد شروع کیا۔ اس کاهم وفضل اور زید و تقوی د کھے کراور س کی جادہ بھری تقریبان کا سلسد شروع کیا۔ اس کاهم وفضل اور زید و تقوی د کھے کراور س کی جادہ بھری تقریبان کر

اد کھوں آ دمی س کے شاگردومر پر بن گئے۔اورا میک تشکر ٹر نے مرنے و ، تیار ہو گیا۔ ہادشاہ وفت کو بھی اس نے شکست دی۔جس کی اس نے پیملے ہے پیشگو کی کر دی تقی ۔

من سبت معنوی وظیمی کے لی ظ ہے عبد للدونشریک اور عبد المومن وغیر واس کے معتمد عليه قراريائے معداللہ ايك بزافاصل شخص تف اس كے عوم بانون كوابن و مرت ب کچھ عرصة تک فا ہزئیس کیا۔ بلک اس کو بیک مجذ وب کی مائند نبایت میے ورگندے حال میں گونگا بنائے رکھا۔ جب لوگول میں اس مرگی مہدویت کا خوب جرج ہوگی تو اپنی پہنے سے سوچی ہوئی جیال چلا بینی فانشل عبدا مند ونشریسی ہے کہا کہ اب این کمال علم وفضل طا ہر کرو۔ چنانچہ اس کی بتائی ہوئی تمہیر کے موافق کیک دن مجمع کے وقت عبداللہ تہا ہے مکلف لیاس سینے اور خوشبو کی لگائے مسجد کی محر ب میں دیکھا گیا۔ لوگوں کے دریا فٹ کرنے براس نے بتایا کدفرشتہ نے آ سان ہے کرمیراسینٹن کیا اور دھوکر قرین ورموط وغیرہ کتب آ ساتی وا جا دیث و ملوم ہے مجرویں۔ مکار مبدی موٹود اس بات کوس کررو نے لگا کہ میری جماعت على الله تعالى في ايسة وى بحى بيدا كه بين جن يرحفوت في الله كالمرح فرشة الرق ہیں اور جس طرح آ تخضرت ﷺ کا سینٹق کیا گیا تھا۔ ہی ظرح اس عاجز کی جہ عت کے : بیک ذلیل شخص کا سینه فرشتول نے شق کر کے قر آن وحدیث اور معوم مدنیہ ہے بھر دیا ہے۔ غرض ميركهاس تنكيهمالامة وتشريبي كطفيل اسكوبهت يجوفروغ حاصل موايه

بعض لوگ اس جموتے مہدی کے دعوی کو قتک وشید کی نظر سے وی کھتے ہے جن کی فہرست اسم واراس نے عبداللہ کو دیدی تھی جب عبداللہ کا سینڈش ہوئے اور خلوم لدنی اس کوعظ ہوئے کا مجمز وتسلیم کر، بیار تو اس عبداللہ سے ہی کہوایا کہ مجھے، للدتوں لی نے وہ زخیوں کی شن خت کا بھی ٹورعظ کیا ہے ورفر مایا ہے کہ الی متیرک ریاست میں ووز خیوں کا رہنا حريدة قاديان

تھیک جیس ۔ البذان دوز خیوں کو تی کر دینا جائے۔ میرے اس بیان کی تقددیق کے لیے جین فرشتے آسان سے نازل ہوئے ہیں۔ جوفد س کنو کی ہیں موجود ہیں (اور خفیہ طریق سے تین تخلص میں پیدا پک سنسان مقدم پریک جاہیں اتار بھی دیئے ) حسب الحکم مہدی کا ذیب ساری جی عت اس جاہ بریجی ۔ جہال مکار مہدی نے اور دور کھت تم زیز تھی جداز ل کنو کھی ہیں آ والالا تی ہی

"عبد للدونشر ليكى كہتا ہے كہ اللہ تعالى نے اسے دوز خيوں كی شنا خت كاهم دے كرتكم ديا ہے كہ دوز في تل كرد ہے جائي كيا بيد تج ہے؟ جاوش ہے " و زآ كی تج ہے! " بچ ہے!"

اس تقدیق کے بعد بدیں خیال کریے الم تحقائی کے فرشتے اوپر آ کرافٹ نے راز نہ کرویں ، ان کو عالم بالا پر ہی پہنچ ویا جاستے ، تو مناسب ہے۔ مہدی موعود نے ونشریی وغیرہ سے متوجہ ہو کر کہا کہ بیچ ہ اب نزول ملا تکسے متبرک ہوگی ہے۔ اس میں نجاست وغیرہ گرنے اور اس سے قبر الیمی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ،س سے اس کو بند کردینا مناسب ہے۔ چنا نچ سب کی دائے سے فورائاس جاہ کو بند کردیا گیا۔

بعدہ ونشریسی کے بتل نے کے موافق سب مخالف چن چن کو گر کرویے گئے ہے کام کی ون ہیں سرانی مہو ۔ اس طرح مہدی کا ذہبائے خالفین کا قلع قنع کر کے فقنہ وف و اور ملک میری ہیں مشغوں ہوا۔ اور ۲۳ سال تک مدی مہد و بہت رہ کر عبد الموس کو جانشین کر کے مقبول حَرِيْكِ قَادَيَانِ >

## عبدالمومن

می التی او مرت نے مرتے سے پیشتر اس کوامیر المونین کا نقب دیکر اپنا جائشین کر دیو تھا۔
ادراس کے حق میں سے پیشگوئی کی تھی کہ وہ بہت سے ملک آئے کرے گا۔ عبد المومن جو ر(۴)

برس تک لوگوں کے ساتھ مخادت واحسان کے سلوک کرتا رہا اور چونکہ جو انم داور بہا در تھا
اس سے ملک آئے کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچے جس طرف کو گیا ایک آئے ہوئی اندلس اور
عرب کو بھی اس نے آئے کیا اے جھ جس اپنے بینے محمد کو والعہد کرے اپنے مربدوں سے
برحت کرائی۔ آخر ۳۳ سال تک مہدی کا خلیقداور امیر الموشین کہا کہ وریوی شان و شوک سے
بودشاہت کرکے دی جھ مربین او موت کی جائے اور اپنی اور وکو ہودشاہت دے گیا۔ بشار
مسلمانوں کو تی کیا اور مدت سعر محمد بان او موت کی جائے مہدویت بھیر تا رہا۔

## ظريف ابومبيح وصالح بن ظريف

دوسری صدی کے شروع میں ،س نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعوی کرکے نیا قد ہم کی اور نبوت کا دعوی کرکے نیا قد ہب اپنی قوم میں رائج کیا ور پانچ میں صدی کے آخر تک اس کی اولا دمیس سطنت رہی۔ چنانچیوں کے بن ظریف شروع ہی میں، پنے یا ہے کا مربیہ ہوا۔ بیخض اپنی قوم میں عام و دیند رفقا۔ باپ کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعوی کیا اور کہا کہ میں مہدی اکبر ہوں اور میس میں میں میں میں وفت میں فازل ہوں گے۔ اور میرے چیچے تماز پڑھیں گے سے اور میرے چیچے تماز پڑھیں گے سے نیانام ف تم لانبیا بھی رکھا۔ مفصل حال این خدو ان میں موجود ہے۔

سیایک جدید قرآن کے اپنے اوپر نازل ہونے کا دعوبدار تھا۔ جس کی سور تیس اس کے مرید نماز ٹیل پڑھتے تھے۔ چند سور توں کے نام یہ ہیں۔ سور قالد یک، سور قائم زمور تو الفیل ، سور قادم ، سور قانوح ، سور قاب روت وہ روت ، سور قابنیس ، سور قاغر انب الدنیا وغیر ہ

# حَرِيْكِ قَادِيان

وغیرہ ے اس کے نہایت استقلال اور کامیابی سے اپنے فرہب کی اشاعت اور اور است کرتا رہداس کے بعداس کے فائدان میں حسب ذیل مشہور بادش ہوئے

ام ما أدشيا من المسلطنة المسل

ان لوگول نے بزئی شان وشوکت سے حکومت کی۔ اور دیسے صاحب اقبال و شوکت وجل ل تھے کہ بزے بڑے ہا دشاہ اور خلف یکھی ان سے ڈر تے تھے۔

## عبداللهمهدي صاحب افريقه

میر خض ۱۹۳ میں مہدویت کا مدی جوا۔ انظے سال افریقہ بیس جا کر وہ ں کا مری جوا۔ انظے سال افریقہ بیس جا کر وہ ں کا فر ہانروا ہو گیا اور مہدویت کا زور وشور سے اعلان کیا۔ ۱۹۳ سال کی تمریا کی اور ۱۹۳ ھے۔ میں اپنے بیٹے ابو لقاسم کوول عہد کرے اپنی موت سے مرکبیا گویا سنا سال دعوی مہدویت کے میں تھوزندہ رہا۔ اسکی اوا دیش ۱۹۳ ہ ہوتک سنطنت رہی اور ۱۴ فریا نام وااس کے خاندان بیس موت نے۔ (مفسل دیکھو بین ظاون جد جہدم ادرتاری کال این اثیر جدافتم)

ایسے اور بہت ہے نام چیش کئے جا سکتے ہیں لیکن میں مندرجہ بالامثالوں کوا پے مقصود کے لیے کا فی سمجھتا ہوں۔ حَرَيْكِ قَادَيَان

#### قسط ووم (۲)

تا ہم اس ہے مرزاص حب مے دعاوی کی تکذیب نیس ہوتی اس کے لیے ریاوہ وزنی و کُل کی ضرورت ہے۔ میں جن دیائل کی بنام تحر کیک قادیان سے تھا ق نہیں کرسکتا وہ ملاحظہ قرما ہے۔

#### میل دلین می<sub>ن</sub>کی دلین

قرآن مجیرفرقان حمید کے والے والے حقیقت پریاز ہے۔ وراس وست پر
مسلمان بجاطور پر فخر ومربات کا ظہر رکرتے ہیں کر و نیاش البری تالیوں کے وائے و لول
مسلمان بی ایسے ہیں جن کا ایمان کیک ایک کتاب ہر ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی
مداب تک ہوئی ہے من تعدہ ہوگی اور نہ ہو کتی ہے۔ وراس کا سب سے ہو سبب ہے ہے
کہ جس طرح اس کتاب کا مصنف الشریک و ہے مثال ہے۔ ای طرح یہ کتاب بھی عدیل

و بنظیر ہے اور اس کتب مقدی کے مقابلہ شریعی کوئی ورکتاب تصنیف نہیں ہوگئی۔

پوری کتاب و بڑی بات ہے آن پاک کا بناوعوں ہے کاس کی سورتوں کی طرح کی آیک سورة بھی کوئی کئی نہیں سکتا خورہ کھنے والا ایک بو یا دنیا جہاں کے تنام عالم و فاضل و عام انس ن جو بن قرضے دیوں ورویوتا جمع ہو کر بھی ایک کوشش کیوں نہ کریں۔ اسلام دشنول سے گھر اہوا ہے اس گوندا ثابت کرنے کے لیے امریک وریورپ کے قارونوں کا روپیہ پائی کی طرح بہدیکا اور پاوریوں نے کوئی کوشش اٹھ ندر کھی گراس کی ایک ملکار کا جواب ندوے کی طرح بہدیکا اور پاوریوں نے کوئی کوشش اٹھ ندر کھی گراس کی ایک ملکار کا جواب ندوے سے دو اللکار کیا ہے۔ ان کوندھ فی ریب معا در لنا علی عبلنا فاتو ا بسورة من مفعد و ادعو ا شہداء کے من دون اللہ ان گنتھ صادقین 0

یعنی محدرسول اللہ ﷺ پر جو آئن ہم نازل کررہے ہیں اس کے بارے ہیں تم کو پکھ شک موقو اگر تم ہے موسکے تو اس کی اٹسی ایک ہی سورۃ تیار کراہ ؟ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کوچ ہواچی الداو کے لیے بلالو۔

غور سیجے سائے جے سیرہ سوسال بیں اس ونیا بیں کتنے آ دی آئے اور چیے گئے۔ برلحہ کی آباد کی کئی سوکروڑ کی ہے۔ بیصرف انسانوں کی تعداد ہے۔ غیر انسان کلوق اس کے علاوہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے چند آبینی قرآن پاک کے مقابلہ بیس تیار نہ ہوسکیس۔ بیہ قرآن یا کے کی صرف زبان کا ای زے۔ دوسری خوجوں کا تو ذکر ہی گیا۔

پس جس مسلمان کی نگاہوں میں قرآن پاک کی یے تو لی کھب چکی ہو۔وہ کس مدی الہام کی تائید نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ وہ مدعی انہام سامین ورایک زبان خدلائے جس کا ونیامیں جواب شہو۔

مرز اصاحب کی تحریروں کو میں نے بغور پڑھا ہے میں اس کتاب میں بار ہاایی

علی فروما نیک کا عتر اف کر چکا ہوں اور پھر اس کا اقر ارکر تاہوں کیکن جھے ایسائیچد ان ہجی ہے و کھے مربح بیٹان ہوہ تا ہے کہ مرزاصا حب کی تحریر مبتند ساور پٹن یا قدوہ غلاط ہے پر ہے۔

من کی تحریروں بیل عربی اور فدری اور رود کو استعمال کیا گیا ہے ۔ جو لوگ عربی ہے گاد ہیں اور شرک تعربی اور کی تعربی اور کہ بیل فاش غلامیا سے دکھا گئے ہیں۔ فاری کی بھی فاش غلامیا سے دکھا گئے ہیں۔ فاری کا بھی بیٹی وال ہے کیکن ہیں اردو کے متعمق واثو تی ہے کہ سکتا ہوں کہ ہو کتابت وغیرہ کے سے ہر مکتن میوقع و ہے بعد بھی ان کی تحریر کو نہا ہیت غیر معمولی اغلاط سے ممعوبیا تا ہوں اور من حیث انکل بھی بان کی تحریر ند مجر نما ہے اور منہ پرزور منگذان کی کتاب تریاق ہوں اور من حیث انکل بھی بان کی تحریر ند مجر نما ہے اور منہ پرزور منگذان کی کتاب تریاق انگلوب کے سفی میں انہوں نے (اپنی قلم) کے الفہ ظا استعمال کرتے تذکیر و تا نہیں کی آئی دو تا نہیں کی انہا ہوا استعمال کرتے تذکیر و تا نہیں کی انہا ظا استعمال کرتے تذکیر و تا نہیں کی انہا ظا استعمال کے گئے ہیں ورا میک اور موقعہ پر'' ہوش تی تن سے انگلے کر سے نہا پی استعمال کے گئے ہیں ورا میک اور موقعہ پر'' ہوش تی کن'' کے انفاظ کو کھی کر سے نے اپنی ادر کی کردر کی کا بدتر بن نمونہ پیش کیا ہے۔

میں ہر بات مختفر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا عبارت کے طویل نمونے مبتندل طرز تحریر کے ثبوت میں پیش کرنانہیں چاہتا۔ ورند مرزا صاحب کی تحریر ہے ایسے متعدد نمونے چیش کئے جاسکتے ہیں۔ حق تویہ ہے کہ ساری تحریر کا معیار ادب بہت اوٹی ہے۔ اور اوٹی کا ظامے تحریر کی خولی کا نمونہ کہیں شاؤ ونا ور بی اُنظر آتا ہے۔

میں عرض کر چکا ہوں کر قرآن پاک کے ہے مثال طرز تر میر جرا بھان لانے کے بعد مثال طرز تر میر جرا بھان لانے کے بعد میں یقتین نبیس کرسکتا کہ خدد نے قرآن مجید نے جب ایک اور نبی تجدید دین مجد کے لیے بھیجہ تو خدا (معاذ للہ ) طرز تر میر کو بھول گیا ہا حر فی کی بجائے اردو کے اختیار کرتے ہی اس کی زبان میں فرق آگیا لیکن میرال آوع فی بھھے۔

شید کہ جائے گداد نی پہنٹی روں سے مذہب کو کی واسط ؟ ہذیمی پھرعرش کروں گا کہ قرآن ہاک ہذیمی پھرعرش کروں گا کہ قرآن ہاک نے جب ہمارے مذہب کی بنائی اس بات پردکھی ہے کہ زبان کو معیار صد فت قرار دیا اس بات کا دعوی کیا کہ اس کی زبان او جو، ب ہے قواب کسی وجہ ہے اس کی اہمیت کو گھٹ ناقر آن باک کے ایسے اصول کونظر انداز کرنا ہے جو خدے قرآن انگیم نے مدعیا ناجوت کی تکذیب یو نقعہ بی تقد بی کے لئے ہمیں عنایت کیا ہے۔

اگر مرزاص جب کا دعویٰ بیہ ند ہوتا کہ دن کی زبان کا ذمہ دار بھی خود ضدا ہے۔ تو شاید اس اعتراض کی اہمیت پکھی کم ہوجاتی لیکن ایسانہیں ہے۔ مرزاصا حب بہ ہا نگ وال کتاب زول کمسے کے سنی ۵۲ پرفر ماتے ہیں۔

'' میہ ویت بھی اس جگہ ہیں کروسینے کہ ۔ کُل ہے کہ بیل فاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اع زنما کی کوانشا میرد زی کے دفت بھی اپٹی تسبت و یکھتا ہوں کیونکہ جب بیس عربی بیس یوارد و بیس کوئی عبر رہ تاکھتا ہوں تو بیس محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندید سے جھے تعلیم وے رہاہے۔''

پھرائی کتاب کے صفحہ ۵۵ پر مکھتے جیں۔ ''ابیا ہی عربی فقرات کا صال ہے عربی تحریروں کے دفت میں صدیا فقرات وگی متوانز کی طرح دل پرءار دمویتے جیں اور یا یہ کہ کوئی فرشتہ بک کاغذ پر ککھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے۔''

خرض مرز صاحب دجوی کرتے ہیں کدان کی تحریرا عجار خدوندگی کا ایک تموند ہے۔
الیکن ہم و کیستے ہیں کدان کی تحریر مبتند ں ہوتی ہے۔ جیسا کدم زاص حب کی ای جول بالتحریر ہے۔
ظاہر ہے۔ جو اعجاز تحریر کے متعلق نزوں کم سے ہے گئی ہے۔ اس کے بعد گرکوئی سے کہے کہ
قرآن یاک کے نازل کرنے والے خداوند قدون نے مرزاص حب کومبعوث یا مقروفر ہا کر
اعجاز تح میرد کھی یا تو سوائے ازیں کدائی کے لیے دع نے ہدیت کی جائے ورکی کہا ہو سکتا ہے۔



## دوسری دلیل

بعثت فاتم گنیین کے زمانہ میں کفارے حضرت الی لقب (فد والی والی) پر جو
الزام گائے الن میں "پ کوس حرکا ہن مجنون اور شاعر بھی کہ گیا خداوند تھ الحکیٰ نے ن
سب الزامت کی یو ہے: ور سینز دید کی۔ اور لزام شاعری کی تر دید میں قدر ہے ذیا و دو
سے کام لیہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ حضور ش فع الدیمئن کے دین کی تجدید کے لیے اگر کوئی
مرسل آئے تو دہ جس طرح مجنون کا بمن یو ساحر نہیں ہوسکتا۔ ای طرح ش عربھی نہیں
مرسل آئے تو دہ جس طرح مجنون کا بمن یو ساحر نہیں ہوسکتا۔ ای طرح ش عربھی نہیں
مرسکتا۔ لیکن میں ویکھتا ہوں کے مرز اصاحب نے شعری کے میدان میں بھی جودہ نمائی کی
ہوسکتا۔ لیکن میں ویکھتا ہوں کے مرز اصاحب نے شعری کے میدان میں بھی جودہ نمائی کی
ہوسکتا۔ لیکن میں ویکھتا ہوں کے مرز اصاحب نے شعری کے میدان میں بھی جودہ نمائی کی
ہوسکتا۔ لیکن میں ویکھتا ہوں کی شرعری بھی نہا ہے۔ میشندل ہے۔ خواہ وہ شاعری اردو کی ہویا
فاری کی۔ سرا کا م اس کانمونہ ہے۔ البتہ میں اس دلیل کوطول و سے نے گریز کرتا ہوں۔

#### قطسوم (١٣)

جناب محم مصطفی ﷺ کے دین کی سب سے بوئی خوبی سادگی ہے حضور کا دعوی ہے کہ وہ ضد کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی بیں اور اسکے بندے بیں اور بس ۔ ان کے وعوی میں کوئی ، ﷺ بین ۔ برعکس اس کے مرز اصاحب کی تحریک سے خدف میری

## تنيسري دليل

ہیں کہ ان کے دعاہ کی کمٹر مت تھرمت اور، ن کے تنوٹ کا بیرحال ہے کہ انسان ان کی قبر ست دیکھ کر پریٹان ہوجا تا ہے نمویڈ آپ کے چند شعار ملاحظ فریا ہیئے لکھٹے ہیں کہ تعم منام مسیح زمان ونم کلیم خدا منام محمد احمد کہ مجینے باشد بیشع کتاب زیاق القلب کے سفی ایر موجود ہے۔ پھر پر ابین جدید کے جھر پنجم شن در ختین کے سفیہ ۱۰ اپرارشاد ہوتا ہے مقع میں در ختین کے سفیہ موی کبھی بیتقو ہے ہوں نسیس ہیں میر کی ہے شہر میں کبھی آوم کبھی موی کبھی بیتقو ہے ہوں نیز ایر نمیم ہوں نسیس ہیں میر کی ہے شہر ایلے اشعار کوش عرائے تخیل یاتھی پر محموں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا کیا مدی ہے کہ آپ کے وجاوی کی فہرست ماشاء اللہ بہت ہی طویل ہے۔ ان کی مختصر کی روداد ملاحظہ فرما ہے۔

#### ا .... الله تعالى مونے كادعوى

مرزاصاحب اپنی کماپ آئیز کمالات اسدم کے فی ت ۵۱۵،۵۱۳ میں لکھتے السطوات اسدم کے فی ت ۵۱۵،۵۱۳ میں لکھتے السطوات ا پی کہ "رأیتسی فی المعنام عین الله و تیقت النبی هو فلحلقت السطوات والارص وقلت زیدا السماء بمصابیح "ترجمہ میں نے ٹیندیس خودکو ہو بہوائند دیکھا۔ اور جھے یقین ہوگی کہ میں وہی اللہ ہوں ایک بیراکیا اور جھے یقین ہوگی کہ میں وہی اللہ ہوں ایک بیراکیا اور کہ کہ میں آ سان کوستا روں سے سجایا۔

### ۲. .. المتد تعالى كفرزند موني كادعوي

هیقة الوقی کے صفحہ ۸۱ پر مرزا صاحب کیستے ہیں کے بیٹیں اللہ تعالی نے فرا بیا اللہ تعالی نے فرا بیا اللہ تعالی میں میں کے بیٹی جگہ ہو۔ اللہ منی بیمنزلة ولدی "ترجمہ تم میرے بیٹے کی جگہ ہو۔ اور پھر البشری جددوم سفحہ ۱۵ پر تکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کوخط ب کرے کہا کہ "انت منی بیمنزلة او لادی "

### سا ۔۔۔۔ کرش ہونے کا دعوی

مرزاصاحب نے سیالکوٹ میں لیکچر دیا۔ میرا تومبر ۱۹۰۴ء کی بات ہے۔ مید لیکچر قادیان کی بھاعت کی طرف ہے شائع ہوا ہے۔ اس لیکچر میں ، پ نے کرش ہونے کا دعوی کیا۔ اس سکے بعد آ ب مبشر کی کی جداول کے صفحہ ۱۵ پرخودکو ''ہے کرش ، کی رودرگو بال''

فرما سے ہیں۔

#### ٣٠٠ - اوتار مونے كاركوكى

ہندوؤں کوخاطب کرتے جناب مرز اصاحب کتاب البشری کی دوسری جدد کے صفحہ ۱۱۱ پر کھتے ہیں کہ ' برہمن ،وتار ( پیٹی مرز اصاحب ) ہے۔مقابدا چھ نہیں۔''

۵ - آريول کابادشاه بوف کادعوي

کتاب البشرى اى كى جلد ول مين صفحه ۱۵ ير مرز صاحب يست ريون كابادشاه اوسية كاوعوى كيا ہے۔

#### ۲۰۰۰ نبوت کادعوی

میہ بہت اہم وگو گ ہے اس کے وجود سے مرز ائیول کی آیک جماعت نے اٹکار کیا ہے۔ بیطویل پخت کامختاج ہے بیہاں اٹنا ہی لکھ دینا کا فی ہے۔ آپ نے نبی ہونے کا وگوی کیا جس کے ثبوت میں متعد دحوالے چیش کیے جائے تیں۔

#### ے ۔ . ابن مریم ہونے کا دعوی

ا پئی کتاب آئینہ کمالات کے صفحہ ۳۳ پر مرزاص حب نے سیجے موعود ہونے کا دعوی

کرتے ہوئے لکھ ہے کہ ' میدوکو کی مہم من لقد ورمچد دمن المقد ہونے کے دعوی ہے کچھ بڑا

نہیں ہے ' نیز اس دعوی کے اغاظ آپ کی کتاب از انداوہ م بیل مطبع ہیں جس کے شغید
۱۵۸ پر آپ لکھتے ہیں کہ ' نازں ہونے والا ابن مریم یک ہے کہ جس ہے تیسی بن مریم کی
طرح اپنے کہ دریش کسی ایسے شیخ ولدروہ نی کونہ بایا۔ جو س کی روہ فی پیدائش کا موجب
مریم رکھ رہے۔''

نیز کتاب ازاراه بام کے سفید ۲۱۵ پر آپ سی موعود ہونے کا دعوی بھی کرتے بیں۔ (ما طام دین اول)

نیز سیالکوٹ میں مرزا صاحب نے ، یک لیکچر دیا تھا جس کا حوالہ میں قبل ازیں دے چکا بول ساس میں مجھی آپ نے سیدوہ ٹی کیا چنا نچے مطبوعہ بیکچر کے صفحات ۳۳،۳۳ پر اس دیموی کاذ کرموجود ہے۔

#### ٨ ..... محر بوے گادمون

لیکن می پر اکتفائییں۔خد اور تیسی ،بن مرتم ہوئے کے مدگی ہوئے کے علاوہ آپ کا دعوی ہے کہ آپ خود گھر بھی ہیں۔ چنانچہ آپ اپٹی تحریمات میں موسد خصبہ ابر مات کے صفحہ انتدام ککھتے ہیں کہ

"ضدائے مجھ پراس رسول کا فیض تارا اور اس کو پورا کیا اور تعمل کیا ،ور میری طرف اس رسول کا طف اور جود بھر یہاں تک کدمیراو جوداس فاو جود ہوگیا۔" (اصل عبارت عربی میں ہے میں نے آسانی کے خیال سے اس کا ترجمہ پیش کرویاہے) حريف قاديان

#### ٩ ..... ظلى محمر ہوئے كا دعوى

بن كراب تحد كوار ويد ك صفحا وايرة ب ظلى طور برهم موت كاداوى كيا ب-

ا اسد احد ہوئے کا دعوی

آپ نے اپ اہم ہوئے کا دعوی چیش کیا۔ جس کی تفصیل یول ہے کہ قربین اسمه شریف ہیں ایک آئی من بعدی اسمه احمد"

مرزاص حب اپٹی کتاب زالداوہام کی طبع اول کے صفحہ ۳۷۳م دعوی کرتے ہیں کہوہ احمد میں ہی ہوں۔

السه ظلى أحمر موني كادعوي

تحذ كار ويه ك مفحاه ايراب في حربوب كادفوى كيا ب

۱۲ .. مسيح موعود جونے كا دعوى

وس كا ثبوت ابن مريم كروكول كي وليل شي مل حظفر والسيخار

۱۳ مفلح ہونے کا دعوی

بشرى نامى كتاب كى جلددوم كصفحه ٩٩ برلكها بك

" حضرت میچ موجود ( بینی مرزاص حب ) نے فرمایا کہ آئ اللہ فق کی نے میرا کیک ورنام رکھا ہے جو پہلے بھی سن بھی نہیں تھوڑی می غنودی ہوئی اور میالہ م ہو کہ تمہارا نام جمعنے رکھا ہے۔"

#### ۱۲ ۔۔۔۔ مجدوہونے کا دعوی

آب كماب نثال، ماني صفيه الركصة بس كه

'' اس پاجز کودکوی مجد د ہوئے پر ب بفضلہ تعالیٰ گیار ہوں ہری جا تاہے۔''

اوردرمثين فارى صفحة الالرفر مائة بين معر

رسيد مراوه زليهم كد من جال مروم 💎 كه اوتجده ايل دين و رينس باشد

۵۱.... محدث ہونے کارعولی

حامة البشري صفحه ٩ سيرة ب لكحة بيل كديش محدث بوب يتزتوضي مرام صفحه الا تا ۱۹ اليس جهي بيد عوي موجود ميا

١١ ..... حبدي مونے كادعوى

معيارا ، خباريل مرز اصاحب سفي كياره ير لكية بي-

ور ميل ميدي جوال

ا ..... جزوی وظلمی ٹی ہو نرگا دعوی

تخفہ گواڑ و یہ کے صفحہ ا ۱۰ برآ ب نے بروزی نبی ہونے کا وعوی کیا ہے۔ اور اس طرح نظمی اور جزوی نبی ہوئے کا دعوئی آ ب نے تو منبح مر، مے مستحب اتا 9 ایر بھی کیا ہے۔

١٨ .... مور بوتے كا دعوى

چشمہ معرفت کا صفحہ لا عملا حظہ فرہا ہے تو اس میں لکھ سے کہ ''اں جُنہ صور کے لفظ سے مر اسلح موعود ہیں۔''

حَرِيْكِ قَادَيَان

## ا اسسسنگ اسود ہونے کا دعوی

، ببشری جیداور صفحه۸۲ پرلکھ ہے کہ

''اکیکے مختص نے میسرے یا وَل کو بو سددیا میں نے کہا کہ منگ امود میں ہوں۔''

المساور عجيب ترين دعوى

سیکن سب سے بچیپ دیوی وہ ہے جوالبشری جدد دوم کے سفحہ ۸ اپر ایول ورج ہے "این الملک ہے سنگھے ہی دوڑ"

و یا و کی کی تو ائتہا تھیں کھیاں تک مکھتا چلا جاؤں۔اب انسان مقیدہ! کے تو 'س دعوی پر °

### قط جهارم (م)

 خلاف عقل و ماوی کے متعلق ن تو ضیح سے کوتسیم کرلینا کوئی بودی ہوت نہیں ہوتی جوالیک وائش مند کے بیے الیعنی ہوتی ہیں۔ کس مسلمان سے بلاتکلف و بلا طدع ہو چھ کرد کھی لیجئے کہ کہ جم تسلیم کرسکتے ہو کہ اللہ تعالی کس سے پیدا ہوا یا کسی کو، س ک فرزندی کا رشبہ حاصل ہے۔ تو وہ معاف اللہ کہ کر کے لیے کلمات کے سفنے تک سے انکار کرد سے گا۔ گرعقیدت وہ شے ہے کہ جم سائیک دفعہ ہو جذب ہیدا ہو۔ موحد ترین انسان، پینے بی کی ہر خلاف شرع حرکت ہے کہ جم سائیک دفعہ ہو جذب ہیدا ہو۔ موحد ترین انسان، پینے بی کی ہر خلاف شرع حرکت ہوئین شریعت جمتنا اور اپنے مرشد کے لفرنو از کلی سے کوتا حدید کی دیس و ضح گردا نتا ہے۔

قادیانی کہیں گے اوراس کے سوداور کہدیمی کیا سکتے ہیں کہ یہ باتیں ررز و نیاز کی ہیں۔ چوشخص فنانی لند ہو چکا و وقود کو فرز ند خدا بھے گئے تو کیا۔ لیکن پیشر بیت نہیں۔ حضرت متصور نے وعوی ان نا الحق'' کیا۔ تو شر بیعت نے ال کی کھال تھنج دی۔ قرآن الحکیم کی تعلیم کی مصور نے وعوی فارج زامن م ہے۔ اورایک نبی کے بیے وہ گفتگو شایان شان نہیں جو کسی مجذ و ہے گئے نہاں ہو گئی ہو۔

ادر یول عیسا نیول ہے بھی ہوچھ لیجئے وہ نہیں گے کہ'' یندا دیٹل کلام تھا۔ کل م خد کے ساتھ تھ کلام خدا تھے۔''

ایک با ینزه تنگیت ہے جس بیل تو سد وول دت کی آ رائش کا ذکر تک نہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ ی کل م کوکلمہ کہدئر کدوہ کی کا نام ویے اور کی کو طوا کا فرزندہ نے بیل اور مول محولہ بالا، صول ' باب، بینا ور روح القدس' کی مثلیث بیل تبدیل جوج تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسمانوں کونہا ہے وضاحت سے محم ویا کدوہ برگز برگز بینہ کہیں کہ ' خدا تین میں ہے ایک ہے ہے' ۔ ( تر آن ایکم )

بلكه موره اخلاص شرر شاد موتائب لم يلد ولم يولدن

میکلید بین کرکے ایسے عقا کد باطلہ کی تروی کا درواز ہ بھیشہ کیلئے ، درکلیڈ بند کر دیا حمی ہے۔ کسی زیانہ میں جب کہ بیکا ری تھی بھی بھی میں شوق بیدا ہوا تھ کہ شاعری کے جسم زار کو مجروج کے بیاج ہے۔ چنانچے میراا بناا کے شعر ہے مقع

بیکاری بیس صبیب بھی شرعری کے اطف لیے ہیں خوب وقت کا ہرجانہ سمجھ کر اس ڈھانہ بیس تین نظمیس ایک بھی قلم سے فیک پڑیں جو قابل تعریف تھیں۔ ان بیس سے ایک الحمد شریف کا ترجمہ ہے۔ جو اس کتاب بیس کسی دوسری جگہ در ن الہے۔ دوسری علامہ، قبال کے ترانہ کی تخمیس ہے اور تیسری بیس قل شریف کا ترجمہ ہے۔ آخری نظم

تاکه رب خود نگوید کس تر بورب ما کم بیداندر قرآن خود نفتی وصف خوایش را زانکه از آل نش تولید بستی پاک تو کم بولد شانت شده مشهور مولا کوبکو

پہنے شعر شراب وررب کے عقا کو کا مقابلہ موجود ہے۔ سی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ علی اور بی نوع انسان کا تعلق اب اور این کا ہے۔ یہی یاب اور اولا دکا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ اس کے برکش یہ ہے کہ اللہ تق کی خقیدہ اس کے برکش یہ ہے کہ اللہ تق کی خقیدہ اس کے برکش یہ ہے کہ اللہ تق کی خقیدہ کا پروردگار یہی دب ہے۔ اور بن دوعقا کہ میں بعد المشر قیمن ہے۔ باب بیدا کرنے پرجمی قدرت نہیں رکھتا ہوں فی تک منصب ہے۔ خالق کی اجازت اور اس کے تھم ہے باپ نے اور ویدا کی۔ لیکن وہ اس کو پال تہیں سکتا فیالت کی اجازت کی دورش کو ناممکن نہیں بنا دیتی ۔ پس بیا لیے وال پروردگار ہے۔ جن کا فیل بہت می رضی ہے۔ برکش ازیں رب وہ خدرے قد وی بیاب کے جو خود باپ کو پال کراولا و بیدا کرنے ہے قابل بن دیتا ہے۔ اور گھر اس اولا دکی پرورش کو بائر اس اولا دکی پرورش کو تا کم اس اولا دکی پرورش کو تا کم دیتا ہے۔ اور گھر اس اولا دکی پرورش کو تا کہ دیتا ہے۔ اور گھر اس اولا دکی پرورش کو تا کہ دیتا ہے۔ اور گھر اس اولا دکی پرورش کرتا ہے پروردگار یا رب کے بغیر زندگی ہی خارج انزام کان ہے۔

اسلام کے اس عقیدہ نے مسیحیت پر شخ پائی۔ گرمرز صاحب پھر مسیحی عقیدہ کی طرف کوٹ گئے۔ جواز بن اعدہ بناک ہے۔

کہ ج بے گا کہ مرزاصاحب کوخد، کے فرزند ہونے کا جودعوی ہے وہ معنوی ہے،
نہ کہ جسم نی ۔ اگر یہ غرض اس قوشنے کوشنے بھی تشکیم کرلیا جائے تو ہیہ بھی ونا ہڑے گا کہ عیسائی
بھی پہلیں کہتے کہ خدو نخواستہ حضرت مریم اور خددوند تی لی میں جسم نی کٹاظ ہے زن وشو ہر
کے تعلقات بھے جس سے حضرت مسے بیدا ہوئے۔ اورا گرعیس نیوں کے اس دعوی کوخداوند
سمادم نے گوارانہیں کیا کہ معنوی کی ظ سے عیسی النظیمی خدا کے بیٹے تھے۔ تو مرزا صاحب
کے مقابلہ میں کیوں اس کلیہ ہے ایک انتہا کہ وج کزر کھے۔

لیکن حقیقت رہے کہ مرزاصاحب نے عیسا ئیوں ہے آ گے بڑھ کر قدم رکھ ہے۔ چنانچہ جن ب مرزاصا حب فرماتے بھیں ت

بالواللي بخش جابتا ہے كه تيراحيض ديكھے و كسى پليدى اورنا ياكى پراطلاع بائے۔ گرضدائے تعالى تجھے ہے نعامات دكھ دے گا۔ چومتؤ در يوں كے اور تھے يس حيض نيس مكدوہ يجے بوگميا۔ چوبمز له اطف سالقدہے۔ (خرهيقت، دی سوس اس

پھر قرب نے ہیں کہ لند تعالی نے مرز اصاحب سے قرمایا "انت من ها، فا و هم من فعل" ترجمہ اے مرز اتو ہورے یائی سے بے وردوسرے لوگ تشکی سے ہیں۔

( مل حظمة والأشين جدر موصفي مهرم)

قرآن باک میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو یا تی سے ذندہ کیا۔ لہذا میہ کہنا کہ باتی توگ خشکی ہے جیں۔ میری سمجھ میں نہیں تیا۔ لبتہ اگر یہاں وہ کے معلیٰ نصف کریے جا کیں تو بنواضحج ہوگا تکر بات بدر جائے گی۔ اور ماء سے مراد نطقہ لیمنا فاری از جواز نہیں۔ اس لیے کے مرز اصاحب کے مرید خاص قاضی یار محد صاحب نے اپنے ٹریکٹ موسوم بداسد می قربالی میں ایک ایس فقرہ لکھ عام قاضی یار محد سے تالی کی معاذ اند قوت رجولیت کاذکر بھی موجود ہے۔ اب خور کیجئے جب رجولیت کاذکر بھی موجود ہو۔ تعقد کا قصہ بھی موجود جب رجولیت کاذکر بھی موجود ہو۔ تعقد کا قصہ بھی موجود ہو۔ تعقد کا قصہ بھی موجود ہوں تاریخ کا دعوی بھی موجود ہوں تعقد کا تاریخ کی ہے اور کیو کرکی جاسمون پر مختلف دل یا تہذیب سے بحث کیسے اور کیو کرکی جاسمتی ہے۔ لیکن میں پر موجود ہوں کا قرائر کی سے بحث کیسے اور کیو کرکی جاسمتی ہے۔ لیکن میں پر موجود ہوں کی اکتفائیوں مرز اصاحب کشتی تو رہ کے صفح سے بہت کیسے اور کیو کرکی جاسمتی ہوتا ہے۔ لیکن میں پر کھنے ہیں کہ

"مریم کی طرح موی النظامی کا روح مجھ میں لفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حامد تشہر اور کیا۔ اور کی ، و بعد جو دس ، و سے زودہ نہیں بذر بعید البام مجھے مریم سے عیسی بنایا گیا۔"

اورائ سقريرا ع جل كرافي بي كد

'' پھر ہم یم کو جوم واس یہ جز ہے ہے دووز ہیر کھجور کی طرف ہے آئی۔'' زبان سے حاظ سے در دکومؤ نٹ کھٹاش پیر غیاز خداوندی ہو لیکن تم م مراحل ممل کے موجود ہوئے پر دعوی فرزند خدا کو معنوی تشہیم کرلینا کیک لفسہ ہے، جس کو جھا لیے گنہگا ربھی آسانی ہے ٹگل نہیں سکتے۔

> قسط پنجم (۵) پس تحریک قادمان کے خدف میری چوتھی دلیل

بد کہ مرز صاحب نے فرز ند خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور میں مجھتا ہوں ک

اسودم اس بات کی مجازت نہیں دیتا کے مخلوق خدائیں ہے کسی کو بد بہذہ صراحتا کناییڈ اشار ہ یا استخدارہ خدا کا میٹا وہ تا جسے۔ اس من مدیس قو الند تعالی کو بہتری گور نہیں کداس کے پیٹی بر محتزم م اللہ کو کہتری کو این ہوں ہے۔ اس من مدیس قو الند تعالی کو بہتری کی مروکار سول خد کو اپنہ ہوں بھسنا بھی خدائے کر الا گو آوار انہیں تو خود الند تعالی کو ہا ہہ کہنے اور بجھنے والے کے لئے اسلام کے واسعی صلفہ میں واضعہ کی تنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے۔ چذ نجی قراس یا ک میں ارش و ہوتا ہے کہ

محدثم مر دول میں ہے کس ، یک کامھی ہاپ نہیں ہے بلکروہ خدا کا بھیجا ہوارسول اور خاتم النبیسین ہے۔

# بِأَنْ فِي مِن وليل

مرراص حب کے ان دعاوی پرتظرہ ووز ہے جن کویل نے قبط سوم ہیں بھ کردیا

ہ ن ہیں ایک دعوی موہیت کا بھی ہے بیٹی آپ کوخود ضدا ہوئے کا دعویٰ ہے۔ ہیں اس دعوی کے متعلق بیٹھ کوی سوم ہیں بھی کہ رہائی کی فراست و دائش کی بھک کرنائی ہی جتا بلکہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں میری بھے کہ معابق قرآن پاک گی تعلیم ہرگز اس بات کی اجزت نہیں و بی کہ استعارہ و کنایہ بھی کسی ظلوق کو ف ان تسلیم کیا جائے ۔ کی فنافی امند کے بہند کے بہند سے کسی کو اللہ و نے و سے فنافی امرسوں کو رسوں خدا مان میں کے اور اگر ایسا ہوتو خد اور رسول ہونے کے مدی میں جان کی تعدرہ شاید ہزاروں سے بھی متجاوز ہوج ہے۔ بس مرزا میں جب کے مدی میں موجود ہے۔ اس میں جسی انکار ہے کہ ان کے دی وی میں الوبیت کا دعویٰ کو جود ہے۔

تريخ قاديان

### چھٹی دلیل

میرے عقیدہ کے مطابق احر مجتبل محر مصفیٰ عظیم فاتم النبیین تھے۔ مرز کی صدحہ ن بھی حضور ممروح کی شان میں خاتم انتہین کے الفہ ظاستعال کرتے میں مگر مجھے ہی وجہ ش وت علم ہے کہ خاتم النبسیں کا جومفہوم یا مصن نوب کے ذہن میں موجود ہے۔ وہ احمدی جماعت سے مغہوم دہنی ہے کوسوں دور ہے۔ جو راعقیدہ بدے کے خاتم النبیین کے معتی ہے ہیں کہمرور کا کات فلداہ امی و ابی کے بعد کوئی طلی بروزی صاحب تر ایت یا بغیرشر ایت نی مبعوث نہیں ہوشکا۔ایکے برنکس احمدی جی عت مرزاصہ حب کی نبوت کے قائل ہے۔اورخود مرز اصاحب مدی ثبوت ہیں للبذا میرے لیے تح بیک قادیون قابل تیول نہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرز اصاحب سے وہ مرید جولا ہوری جہ عت کے نام ہے معروف ہیں۔ اس حقیقت سے کارکرتے ہیں کرمرز اصاحب مدی نبوت تھے۔لیکن پر مسلدجدا گانہ بحث کا عالب ہے۔ اس موقع پرصرف اتنا عرض کرنا کافی ہے۔ مرزا صاحب کے معتقدین کی اکثریت ما ب ن کے دعوی نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ لہذا ہے تا ہمت ہوا کہ ہے " مَثريت خاتم النَّميين كِه الفاظ كِيوه معنى تشبيم ثبين كرتى \_ جوعة م معلما نوب كي ذبن مين محفوظ ہیں۔ جھےعلم ہے کہ مرز کی صاحبان خاتم انٹیبین کے متعلق لفظی نراع اور بحث کے لیے ہروفت تیار ہے ہیں لیکن میں اس جھگڑ ہے کو غیر ضروری سمجھٹہ ہوں۔ ور س بر بحث كرنا كناه جائيا مول - حفرت امام العظم دهافيه كارش د ب كسى مدى تبوت سه دنيل يا ھیوت طلب کرنا کفر ہے۔اسلئے کہ اس کے معنی میہ بیں کہ سائل مفتحر بنی نوع ؟ دم ویا عث تخلیق یا کم علیہ کے بعدا مکان نبوت کو مجھے مجھتا ہے۔

ف تم النبيين ك غاظ پراس سي بھى بحث كرنے كى ضرورت نبي كرحضورك

بعد بعث انبیاء کے انقطاع کا سب سے برا ثبوت بیہ کرآج تک کوئی نبی مبعوث ہی المبیل ہوا۔ اور جن ، شخاص نے ایب دعوی کیا وہ بہت کھے عردج پانے کے بعد ایسے ناکام جو اللہ ان کا انجام ختم نبوت کی تو نیق و تا تدریک ہے جائے خود کیا۔ دیل بن گیا ہے۔

مرزا صحب کے معامد ہیں خاتم اشیبین کے مشار پر بحث کرنے کی چند ل ضرورت نہیں۔ اور آگر ان کے دوسرے ضور درت نہیں۔ اور آگر ان کے دوسرے دعاوی اور ان کے دوسرے دعاوی اور ان کے اپنے کی مرز اصاحب کے دعاوی اور ان کے کم تریب ہوجائے تو سول پر دعاوی اور ان کے اپنے کرنا غیر ضروری ہوجا تا ہے کہ حضرت کی مدنی العربی (فعداہ امی و ابھی) کے بعد کی بعد کی بعد کی اور نی العربی (فعداہ امی و ابھی) کے بعد کی بعد کی بعد کی خوال نی کے مبعوث ہوئے کا ممکان جی ہے یا نہیں ہیں۔ مرز صحب کے دعاوی کے خوال فی خوال استعماد مر بعد داکل چیش خوالم استعماد مر بعد داکل ان شاہ مند نا قابل جی دیا تا الل جیس سید المرسین کے مسئلہ پر بحث کے بغیر یا تی دراکل جیس سید المرسین کے خوال ان شاہ مند نا قابل جو بیسے سیند امیرے سے سینسروری نہیں کہ بیس سید المرسین کی خوالم استمین ہوئے کے مسئلہ پر زیادہ تفصیل سے بحث کرونی۔

### ساتوين وليل

تقریباً بر پینجبر کے جف معتقدین مرتد ہوئے سیکن شید تاریخ عالم بیل مرزا
صحب کے سوا ورکوئی الی مثال موجود نہیں جس بیل کی بی کے دعوی نبوت کے متعنق
مند ف ہو، ہومرزا صاحب وہ واحد مرگی نبوت بیل جن کے اوع کے نبوت سے متعنق خود
ان کے معتقد میں بیل اختلاف ہے۔ چنا نچیمرزا صاحب کے مریدول کے دو جھے بیل ایک
حصہ کا نام حمد کی جی عت لا بور ہے ور دوسرا گروہ قادیانی کہا۔ رہ ہے۔ لا بوری جیاعت
کے عقائد کی فہرست اس جی عت کے امیر مول نا محمری کی تصنیف تحریک جدیت کے آخری

حَرِيْكِ قَادَيَان

صفی برموجود ہاس میں عقیدہ نمبرا کے لفاظ ہیں۔

"اہم آنخضرت کے کو خاتم انٹیسین وسٹے ہیں۔ بالفاظ بانی سعد (یمنی مرزا صحب قادیان) جو لکھتے ہیں کہ اس جہ برختام ایوں کہ امارے نی کھی کے صحب قادیان) جو لکھتے ہیں کہ اس بوت برختام ایوں رکھتا ہوں کہ امارے نی کھی کے بعد کو کی نہیں آئے گانیا ہو یا پرانا جو خض ختم نبوت کا منظر ہوا ہے ہو این اور دائر اسلام سے خارج سمجھتے ہوں ہمرا یقین ہے کہ وی رس است حضر آ دم منی للہ سے شروع ہوگی اور جناب رسول بند کھی پرختم ہوگئے۔ ہم نبوت کے مدش پر احت ہیجتے ہیں۔ " جناب رسول بند کھی پرختم ہوگئے۔ ہم نبوت کے مدش پر احت ہیجتے ہیں۔ "

" میں نبوت کا مدگر تمین بلک ایسے مدگی کود کر داسد م سے خارج سمجھتا ہوں۔" برشکس ازیں جی عت قادیان کا عقیدہ بیہ ہے کہ مرز صاحب کے دعوی نبوت سے انکار کرنے و لا کا فریب میں ان وہ جماعتوں کے اختی ف کی دید سے بیر نتیجہ لکا لئے پر مجبور ہول کہ مرز اصاحب منضاد ہا تیں فرہ گئے ۔ للڈ اان کی تح کیک پر ایمان ، نا خارج از بحث ہے ایکے تعناد میر باش ہائند تعالی جدا گانہ بحث بھی ہوگے۔

قطشم (٢)

تحریک قادیان پر بجھے سب سے بڑا اعتراض بے ہے کہ اس کو یک ٹی کی تحریک ہ ناج تا ہے اور جیسے کہ بٹل آ گے چل کر ثابت کرول گا ، مرزا صاحب نے ادعائے نبوت کا ایک اید ورواز و کھولد باہے جو بھی بند ہوتا نظر ہی نبیل آتا۔ پس مرزاص حب کی تحریک کے خلاف میری

## ۾ ڪھويں دليل

یہ ہے کہ مرزاصاحب مدحی نبوت ہیں۔ اور خدائے اسلام نبوت کا دروازہ بند کرویا ہے اسلے کہ اس نبوت کا دروازہ بند کرویا ہے اسلے کہ اس نبی ہیں آخر الرمان ﷺ کوایک کالی دین دیا۔ اور اس دین کو ایک کالی دین دیا۔ اور اس دین کو ایک کتاب ہیں منعذب کرماد یا کہ ہم نے سے (قر سن کو) نازل کیا اور ہم ہی اس کے می فظ ہیں۔ حضور ای لقب (فعداہ روحی) کے بعد اگر کوئی نبی سے تو کیوں ؟ اس کے جواب ہیں بہی کہ جو سکتا ہے کہ وہ نبی آئے گا

ا سدم کی تمنیخ کے بیے ہے ۔ اسمام کی تر دید کے لیے ۔ اسلام کی تخریل کے بیے ۔ اسلام کی تخریل کے بیاد کی تخریل کے بیاد ۔ اسلام کی تخریل کے بیاد کی بیاد کی تخریل کے بیاد کی بیاد کی تخریل کے بیاد کی تخریل کے بیاد کے بیاد کی تخریل کے بیاد کی بیاد

میں اوب ہے عرض کروں گا کہ اسمدم کی تر و پر یہ پہنینے و کھیل وتجہ بیر تو خارج از امکان ہے اور ندم زاصاحب کا دعوی ہی ہے ہے کہ وہ ان اخراض ہے آئے۔ البندااان پر بحث کرنا نصنول ہے ۔ قر آن اور اسلام مرادف ہیں ۔ لبندااسد ہم یا قر سن کی تشریح اور تضیر کرنے والوں کو اگر وقیم ہر مان میں جائے تو ش بیدا ہے تی تجبروں کی تعدا و کھوں ہے متجاوز ہو چکی ہے۔ اور بھی کروڑ و مقسر اور شارح ان شاء للد تو لی بیدا ہو کر رہیں گے۔ باس ثابت ہوا کہ اس مراد کی خروت ایک ایساد عوی خوت ایک ایساد عوی سے جسکو کوئی سیم بعقل مسمان تشاہی نہیں ۔ بہذ حرز اصاحب کا دعوی خوت ایک ایساد عوی سے جسکو کوئی سیم بعقل مسمان تشاہی نہیں کرسکتا۔

اگرچد بیل اس بات کا ذرمددارتیل کدید ثابت کروں کدمرزاص حب مدی تیوت تنے یائیس لیکن چونکدار کان ہے کہ جماعت د ہورمیری تحریرے جواب بیل پکھ لکھے وراس جم عت کویقینا میرے دراکل کی خالفت میں قلم اٹھ نے کاحق حاصل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس سلا کو بھی وہ شیخ کردیا جائے ورنداس جم عت کے لوگ اٹنا کھی کرتن م ذرر ری ہے سیدوش ہوج کئیں گئے۔ مید (صبیب) کا تمام استعدال اس غیط ہے۔ اس لیے کداس نے مرز صاحب کو میں تبوت مان کر بحث کی ہے۔ اور مرز صاحب سرے ساس بات کے دو ویواری نہ تھے کہ وہ تی ہیں۔

میں پہنے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر کہتا ہول کہ مرزاص حب وہ واحد فض ہیں جنہوں نے مامور من للہ ہونے کا دعوی کیا اور ان کے معتقدین میں گئی ہوئت کے مقد مے کے متعمق ، ختنوا ف ہے لہذا ہیکا م بہت مشکل ہوجا تاہے کہ نسان مرزاص حب کے مقاصد بعث متعمق ، ختنوا ف ہے لہذا ہیکا م بہت مشکل ہوجا تاہے کہ نسان مرزاص حب کے مقاصد بعث ت کے متعمق ن کے متعمق ن کے دو گروہوں میں کس گروہ کے استدالی کو صحے حسیم کرے الامری بی حالات میں مصروف این بات پر اکتف کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ادعا نے نبوت وہ نگا روہوی نبوت کے متعمق دوٹوں قتم کے اقو ان جن کردوں ۔ اس کے بعد ہفرض اجمد کی جماعت لاہوراور مرزائی ، حب ب قادیون پر عاکمت ہوگا کہ وہ اسے رہنی ہوئوں تھم کے اقو ان کے دعا وی کہ مرزا صاحب اس بات ہے متعمق قلم اٹھ کر مقاصد بعث میں جو تضاد ہے اس کی تاہ بیل کریں ۔ جواسی ب اس بات کے قائل ہیں کہ مرزا صاحب نے تبی ہوئے کا دعوی نہوت کے قائل ہوں وہ ان کے انگار کی مدنوں فرمان کے انگار کی مدنوں فرمان کے انگار کی مدنوں فرمان کے انگار بوت کے قائل ہوں وہ ان کے انگار کی مدنوں فرمان کے انگار ہوں وہ ان کے انگار کی مدنوں فرمان کے دعوں کی مدنوں فرمان کی مدنوں فرمان کی مدنوں فرمان کے دعوں کی مدنوں فرمان کے دعوں کو مدنوں فرمان کی مدنوں فرمان کے دولوں کے مدنوں فرمان کے دولوں کی مدنوں فرمان کے دولوں کی مدنوں کو مدنوں فرمان کے دولوں کو کی مدنوں فرمان کے دولوں کی مدنوں فرمان کے دولوں کو کرمان کو دولوں کے دولوں کے دولوں کو کرمان کو کرمان

مجھے انتااور عرض کرنے دہیجئے کہ مرزاص حب کے جوم یداس بات کے قائل بیں کہ مرزاصاحب نے دعوی تبوت نہیں کیوان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ چنا نچیداس خیال کے مرید دعفر ت کے سروار مولانا محم علی صدحب امیر جماعت احمد بیالہ ہور پنی کتاب تحریک احمدیت کے صفی ۱۳ پراس حقیقت کوشدیم کرتے ہوئے مکھتے ہیں کہ

"چنانچاس ( یکی مرزاصا حب مدفی نبوت تے یائیس ) بناء پر دارج ۱۹۱۳ء میں جہ عت اسمریہ کے دوگروہ ہوگئے۔ فرق اول یکی اس فریق کا جومس نوں کی تحفیر کرتا ہے ور آ تخضریت کی گئی کے بعد وروازہ نبوت کو کھن مانیا ہے ہیڈ کو رٹر قادیان رہ ، وردوسرے فریق نے اپنا ہیڈ کوارش ہور میں قائم کیا۔ فریق قادیان کی تیاوت ک وقت مرز بشیر لدین فریق نے اپنا ہیڈ کوارش ہور میں قائم کیا۔ فریق قادیان کی تیاوت کی وقت مرز بشیر لدین محمود احمد صحب می ہاتھ میں ہے۔ اور فریق فادیان کی تیاوت کی ہا اور کی معنف کی ہے ہو میں اور اب یہ ورقوں جماعتیں اپنے اپنے طور پر مگ الگ کام کررتی ہیں اور گو بی ظاتھ دو کھڑت فریق قادیان کو حاصل ہے۔ ایکن اثر اور رسوخ کے کاظ سے عام مسمہ نوں ہیں فریق ہیں فریق ہیں۔ ہور عالم سے۔''

ف ہر ہے کہ مسمان جب مرزاں حب کے متعلق یہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے کہ مرز اصاحب مدمی نبوت تھے یا نہیں تو وہ اکثریت کے قول کواپنے ہے دلیل تنسیم کریں گے وراقلیت کے معتقدات کوروکرنے پرمجبور ہوں گے۔

قبل ازیں کے مرزاصاحب کے اقوال سے بیدواضح کرنے کی کوشش کروں کہ وہ مدگی نیوت ہے۔ نگار کرئے والوں کے سردار مواد نا محمد ہلی مدگی نیوت ہے۔ نگار کرئے والوں کے سردار مواد نا محمد ہلی صحب ایم اے کی ذاتی تحریروں سے بیٹا بات کرنا ہے بتنا بھوں کہ وہ خود س بات سے تفاکل رو چکے ہیں کے مرزاص حب نبی ہے۔ مولوی صحب، پنے ان اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر بتا تھی کہ رائے خیارت میں جو تبدیلی ہوئی وہ کب اور کیونکر پیدا ہوئی ۔ آپ کے محولہ بالا بقال میں جو تبدیلی ہوئی وہ کب اور کیونکر پیدا ہوئی ۔ آپ کے محولہ بالا بقواں درج ذیل ہیں۔

ا سدسلداحد بداسدم كساته وى تعلق ركه تاب جوعيها ئيت كويموديت كساته قفالها المسلماحد بداسده مقدمة (رويب بده مقدمة)

۲ دنیا میں جینے برے برے ندا ہے موجود ہیں وہ مب آخری زون میں ایک مصلح شفح مصلح شفح مصلی کے شفح مصلی کے مصلی کا بوری میں مسلم میں اس اس مریس متفق ہیں کہ ویٹی برآخر الزمان کا مزول ایسے ڈو النے میں بورگا جب کہ ویٹ پرتی اور طرح طرح کے مضامد کی افوج ایسے ڈورو مور السے ڈو النے میں ہوجا کی گئی جس کی نظیر کسی پیمسے زواندیش ندگذری ہو۔ اور ہراکی فد جب بیان مسور سے جمع ہوجا کی گئی کی جس کی نظیر کسی ہے دو میں اور مدی دور فداری ورد ورد ایس کے دور میں اس وقت ایک بخت خطرنا کی جنگ ہوگی اور آخر کا رحق پرتی اور دارائی کی افواج نئے پاکے کے در میں اس وقت ایک بخت خطرنا کی جنگ ہوگی اور آخر کا رحق پرتی اور دارائی کی افواج نئے پاکے گئی کے در میں اس وقت ایک بخت خطرنا کی جنگ ہوگی اور آخر کا رحق پرتی اور دارائی کی افواج نئے پاکے گئی کے در دیو پوجد اسی اس

۴۰ جونکرفتنه برچبار کناف میں گھیل چکا ہے۔اسلنے یک ووآ خری زورنہ ہے۔جس میں موجود ٹی کا نزول مقدر تفا۔ (ریا پاجلہ اسلیمانی)

م آیت کریمہ بیل جن لوگوں کے درمیان ایل فاری الاصل ٹی کی بعث لکھی ہے آحوین کہا گیا ہے اور بھی وہ لفظ ہے جو کہتمہ یا جس کے متر ادف لفاظ ان تمام پائیگاؤ ئیوں بیس لکھے ہوئے ہیں جو میچ موجود کے متعلق جیں۔ (ربع یوجد ۱ ملو ۱۲)

بیشگوئی کے بیان ٹی اوپر بیزؤ کر آچکا ہے کہ ٹی آ خرا از مان کا یک ٹام رجل من
 ابناء فار می بھی ہے (راہ بوطنہ سخہ ۹)

ان ابتدائی اور خاربی امور کے فیصلہ ہے اب ہم اس حالت بیل ہو گئے جیل کہ اس اس الت بیل ہو گئے جیل کہ اس بی آخرائز ہان کی تصدیق کو بیلئے اندرونی شہادت پر خور کریں۔ (ریو ہوجاد اس الحقاق)
 قرآن شریف اور حدیث نبوی پر خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آئے تحضرت میں گئے گئے ۔
 دو بعثت یا دوظہور ہیں۔ ورآب کے دونا موں محمد وراحمد بھی بیل ، نبی دو بعثول کی طرف

اش روب (ربوبيجد ١٨١٤)

۸ ... جب ہم کی شخص کو مدعی شوت کہیں گے تو اس سے مرادیہ ہوگی کے وہ صرف شوت کا مدی ہے۔ اللہ علی اللہ خادیگر کا ال نبوت کا مدعی ہے۔ (اللہ قالی اللہ علیہ ۱۸۸۷)

قرآ بن شرایف نے جو متیازی نشان ہے اور جموے کے درمیان قائم کیا ہے۔ اس کی رو سے جھڑت مرزاصاحب کے اعوی کو پر کھو۔ جھے تنجب آتا ہے کہ اعتراض کرتے والت تو عیسائی وراس سسد کے خالف بردی بردی باریکی اس نکاستے میں گراس موٹی ہات کوئیس سجھتے کہ ایک مدی نبوت میں کی اشیاد کی نشان کا پایا جانا ضروری ہے۔ (ربی بعد موقود عید السلاق واسلام کے دیمول کی صدافت کو پر کھنے کیسے مشہد ج شہوت پر اگر کوئی شخص جیسے والیہ لی دیمی اس کے ول میں کوئی شید ہاتی نہیں روسکنا گذشتہ مذہبی تا اس کے ول میں کوئی شید ہاتی نہیں روسکنا گذشتہ مذہبی تا رس کی فرق شوت کو قبول کیا ورجنہوں نے انکار کی تا ان کا انکار کس بناء براتھا۔ (ربی برجامیہ) سفتا ہے)

اا ہر میک نی نے جوخدا کی طرف سے آیا ہے دوباتوں پرزور دیا ہے اول ہے کہ لوگ خدا پرایہ ن لا کیں ۔ اور دوسر ہے کہ اس کی نبوت کو اور اس کے تجانب اللہ ہوئے کو تناہم کریں۔ ان میں اول الذکر امر تو اس کے مشن کا اصل مقصد ہوتا ہے اور ٹائی الذائر کا تناہم کرتا اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا پرزندہ بی ان بغیر نبی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا پرزندہ بی ان بغیر نبی کے حضرت ہوتا ہے کیونکہ خدا پرزندہ بی ان بغیر نبی کے حضرت مرز صاحب سے آیک دھو خواطا خدا کے ہر برتھ ہرائے بیں۔ اس طرح جیب نیول حضرت مرز صاحب سے آیکو نعو خواطا خدا کے ہر برتھ ہرائے بیں۔ اس طرح جیب نیول کے جس مرز صاحب ایسے آیکو نعو خواطا خدا کے ہر برتھ ہرائے بیں۔ اس طرح جیب نیول کے جس مرز صاحب ایسے آیکو نعو خواطا نے خدا کے ہر برتھ ہرائے بیں۔ اس طرح جیب نیول کے جس مرز صاحب ایسے آیکو نعو خواطا نے خدا کے ہر برتھ ہرائے بیں۔ اس طرح جیب نیول کے جس مرز صاحب ایسے آیکو نعو خواطا کہ خدا کے ہر برتھ ہرائے بیں۔ اس طرح جیب نیول

مرابر بنانا چاہ بعینہ می قدیم سنت اللی کے مطابق اللہ تعالی نے مطرت مرزا صاحب کو بھی مبعوث فرہ یا ہے۔ (ربورجد ہم موہ ۲۱)

۲ ہاتی رہا ہے امر کہ اس دعویٰ میں کہاں تک میہ سند ہی ہے سواس کو اسی طریق پر پر کھو جس طریق پر بھیڈی سابقین کے شٹانات کو پر کھتے ہیں اور کوئی ایس مطالبہ نہ کروجو ہے ہے انبیا و میں مراسام سے تفاد نے کیا۔ پہلے ، نبیاء سے خدا کی کیا سنت رہی۔ اب یکی وہ اسی سنت کے مطابق کام کر رہا ہے یا تبیل۔ (ربو بوجند معنو ۴۱۷)

سکن ای پراکت نہیں دیے جودے بیسیوں دیئے جاسکتے ہیں۔ طاحظ فرمائے لکھتے ہیں۔

19 تی م انجیاء عیم المام کی زندگی میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ نبی کواس کے دعویٰ کے وقت تک یک بر راست ہزاور برگڑ بیدہ انسان عام طور پرتشیم کیا جاتا ہے اور کوئی شخص نہیں ہوتا کہ اس کے بردگڑ بیدہ انسان عام طور پرتشیم کیا جاتا ہے اور کوئی شخص نہیں ہوتا کہ اس کر کھی تھے۔ سیکن دعویٰ کے بعد جوالزام نبی پردگائے جاتے ہیں کران کوئی حدید اللہ الملا تعقلہ دیں۔

کی کوئی حد نہیں رہتی ۔ قرم من کر کم میں اللہ تھائی فرہ تا ہے فقلہ لبشت فیکم عموا من قبلہ الملا تعقلہ دیں۔

پی جس طرح قرآن شریف نے کفار کولام کھا۔ ای طرح آج وہ لوگ بھی ملام کھیر تے ہیں جوج اٹے ہیں گرا کے ایک جس کر صاحب کی معظم رہے ہیں جوج اٹے ہیں گرا گرجائے نہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں گر حضرت مرز صاحب کی زندگی تھی اور زندگی قبل از دعوی سیجیت ایک بالکل ہے لوث وراخی ورج کی راستہاڑی کی زندگی تھی اور جیب تر یہ کہ آپ کے جو وی قرآئی میں مجیب تر یہ کہ آپ کے جو وی قرآئی میں ان خضرت کھی کہ است بائی جاتی ہے۔ چنا نچہ انہا م کے یہ خط ہیں، ولقد لبعت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون ٥

اب کوئی خداد،غورکرے کہ حصرت مرز، صاحب کی زندگی قبل از دعوی میسجیت

حريف قاديان

بعیدای شم کی باوٹ زندگی ہے یا نہیں جیسے انہیاء کی ہوتی ہے۔ (رویوبدہ میں اللہ میں ہوگرانی اعتراضوں کو مضبوط کررہ جس طرح میں آن تخضرت میں کی انکہ میں اللہ میں ہوگران اعتراضوں کو مضبوط کررہ جس میں اور دو ہرارہ جاتی ہو یہودی حضرت میں النظیم لا کر اللہ میں کا جس کا جس کا جس کا جس میں اللہ میں ا

ا یا آخری زمان میں کیا اوتار کے ظہور کے متعلق جو وعد و نہیں دیو گیا۔ وہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور انکو ہندوستان کے مقدس ہی مرز اندوم احمد قادیا فی کے وجوو میں پورا کر دکھایا۔ (ربویوبلد اعلیٰ)

۱۱ حضرت کی کے دقت کے یہودی ورہمارے نی کے دفت کے یہودی اور میسائی بھی اور اسلام کے یہودی اور عیسائی بھی تو اپنے آپ کو بھی انداری فو ہر کرتے ہے لیکن ان لوگوں کا ایمان س زماندی طرح مردہ ہو چکا تھا۔ ایسے وقتوں بل المقد تعد فی اور تی بھیج کروز سرفو آسائی نشان دکھ تا رہا اور آخیر پر طو ہن حق کو ہم بید خو شخیری سناتے ہیں کہ ایس کی نشان فما القد تعد فی نے اس زمانہ میں مبعوث فر وہا ہے جیسا کہ اس کا قدیم سے وعد وقت ہاں اس کے جیسے گگ کرجود فیا بیس میں موجود ہو کر فوجود فیا بیس میں جو اب اس کے جیسے گگ کرجود فیا بیس میں ہوا ہا اس کے جیسے گگ کرجود فیا بیس میں ہوا ہا اس کے جیسے گگ کرجود فیا بیس میں ہوا ہا ہوا ہی تا ہم ایمان در کھتے ہیں ؟ بیا ہے کہ ہم اس وقت ایمان کا دو کی کرسکتے ہوا ہا اس مول کا کہ آیا ہم ایمان در کھتے ہیں؟ بیا ہے کہ ہم اس وقت ایمان کا دو کی کرسکتے ہیں جب کہ ہم اس وقت ایمان کا دو کی کرسکتے ہیں جب کہ ہم اس وقت ایمان کا دو کی کرسکتے ہیں جب کہ ہم اس وقت ایمان کا دو کی کر جو القد تی لی نے اپنے مامور کی و مواطعت سے اس

ز ہانہ میں فا ہر فرمائے ہیں۔ خدا تعالی کی ہستی پر کال یقین رکھتے ہوں۔ اگر بیٹبیل تو پھر جہار اجمال بہرے مندکی بات ہے۔ جو محض الف ہی الف ہے اور جس کی اصبیت پچھ مبیل۔ (در یو چید ۱۳ مغیاد)

قاری اراصل (رجل من ابساء فارس) کے متحت جو پائٹگوئی وارد ہوئی ہے۔ اس كى جرا قرا آن شريف بل بـ چانج سورة الجمد بين آيا ب هواللذي بعث تا «العزيز الحكيم o رجمه ضداتوه بكرجس في الح لوكول على عديد مول مبعوث کیا کہ نمیں اس کی آبات سائے اورانہیں باک بنائے۔اور کتاب و تحکمت کی انہیں تعلیم دے گووہ <u>س</u>لے عیاں طور بر تعظی میں بڑے ہوئے تھے ور نیز '' خری زہانہ میں ایک کسی قوم ہوگ ۔ جو بھی ان میں شامل نہیں ہوئی ۔ وہ تو م بھی انہیں لوگوں کے ہمرنگ ہوگی۔ اور ان میں بھی اسی طرح ٹی مبعوث ہوگا جو ٹیمیں خدا کی آیات سنائے گا۔ ور بٹیل یا ک بنائے گا اور نبیل کتاب و حکمت کی تعیم دے گا اور خد، غالب اور حکمت و لاہے۔ (ریو بوجد اسفی ۹۰) ۱۸ جم خدا کوش مرکے مدن کرتے ہیں کہ بم المد تعالیٰ کوایک اور بگانہ یقین کرتے ہیں اور حصرت محمد مصطفی علي كو خاتم الانبياء ورقر آن كريم كو خاتم الكتب ول عده عن جیں۔اور فرشتول حشر ونشر تیا مت اور مسئلہ تقدیر پر جمارا ایمان ہے۔ہم حضرت مسیح موعود النظیمالا کے قاویتن او ویتن میں ہے ہیں۔ ہورے باتھوں حضرت افتدس ہم ہے رخصت ہوئے۔ ہمارا این نے کے حضرت مسیح موجود اورمبدی معہود الطبیال القدانون کے سے ر سول تھے اور اس زوند کی بدیرت کے لیے دنیا ش ٹازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت یں بی دنیا کی نمجات ہے۔ ورہم اس امر کا اظہار برمیدان میں کرتے ہیں۔ لارکسی کی حًا طِر ان عقا مُدَكِينْضل تَق الى نهين جِيهورٌ سِكتے \_ (پيغام جد نمبر٢٥مررة عليم ١٩١٣).)

معدم ہواہے کہ بعض احباب کوسی نے غدونہی میں ڈالاے کہ خبار مد و (پیغام صلح) کے ساتھے تعلق رکھنے واسیدا حیاب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا وہادینا حضرت مرز خلام ، تدرصا جب مسيح موعود ومبدى معهود التنكيفاتية كي مدارس عاليه كواصنيت ہے كم يا استخفاف كى نظرے ویکے ہے ہم تم م احمری جن کاکسی ندکسی صورت میں اخبار پیغام سے سے تعلق ہے ( یعنی جناب مولو**ی تھے ب**ی صاحب، جناب خواجہ کم ل الدین صاحب، جناب مولا نا غلام حسن صاحب پیژادری، جناب ڈاکٹر مرز پیقوب بیگ صاحب، جناب ڈاکٹر سید محد حسین صاحب وغیرہ) خد تعالیٰ کو جودلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ حاضر و ناظر جان کرهلی السلان كيتے بيل كه جهاري نسبت ال تشم كى غدونهي محض بهتان سے جم حضرت مسيح موعود و مبدى معبود كواس زمانه كافني رسول اورهجات وبهنده ماستنظ بين اورجو ورجيه عفرت نے اپنا یون قرمایا ہے اس ہے کم وہیش کرنا موجب سلب ایمان مجھتے ہیں معارا ایمان ہے کداب دنیا کی نبات حفرت نبی کریم ﷺ ورآب کے نلام حفرت سیح موجود النبیش پر ایمان ل ك يغير فيل موسكتى - ( ينام مع جدا فبرس مود دا اكتربرس ال

## قط مفتم (۷)

مونوی محری صاحب کے معقدات کے متعلق بجٹ کوفتم کرنے سے بیشتر میں ایک اور حقیقت کوفتم کرنے سے بیشتر میں ایک اور حقیقت کو اضح کرنا چا ہتا ہوں۔ و نیا اس حقیقت کا سے آگاہ ہے کہ مرزاص حب کے مرید عام مسمانوں کو کا فرجھتے ہیں۔ مونوی محری صاحب کوشنیم ہے کہ تنظیرائی صورت میں ممکن ہے کہ مرزاصا حب کو نی مانا جائے اور اس فاظہ ریوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کا فرج شے والے مرزائی ان کے بیچھے تماز اور تہیں کرتے چنانچا پی کتا ہے تی احمد مت کے صفی ۲۹ پرمونوی محری صاحب کی تھے ہیں کہ

بالآخر حضرت مولوی (نور لدین) صاحب کے انتقاب کے بعد جم عت احم یہ کے دوفرین ہوگئے۔ ایک فریق کا عقیدہ بیرب کہ جن ہوگوں نے حضرت مرز صحب کی بیعت تبیلی کی خواہ وہ انہیں مسلمان ہی نہیں مجدد دور سے موجود بھی جائے ہوں اور خواہ وہ اسکے بام ہے بھی ہے خر ہوں وہ کا فراور دائر ہاس م سے خارج بیں ور دوسر نے فریق کا عقیدہ یہ ربا کہ ہر کلمہ گوخواہ وہ سادم سے کسی فرقے سے بھی تعنق رکھتا ہو مسیس نے اور کوئی شخص میں م سے خارج نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خود رسول اللہ دیجھی کی رسالت کا نکار نہ کر سے مسئلہ نہوت موجود جو تین کل فریقین کے درمیان ، خش ف کا جم مسئلہ بھیا جا تا ہے۔ ور مسئلہ نہوت کی مسئلہ بھی جو بین ہوتا ہے۔ ور میں نہیں ہوتا ہے۔ ور میں نہیں ہوتا ہی کے درمیان ، خش ف کا جم مسئلہ بھیا جا تا ہے۔ ور میں نہیں مسئلہ بھی ہوتا ہی کے درمیان ، خش ف کا جم مسئلہ بھیا جا تا ہے۔ ور میں نہیں مسئلہ بھی کہ دھفرت میں مسئلہ بھی ہوتا ہی کہ مسئلہ بھی کہ دھفرت میں مسئلہ بھی کہ دھفرت میں مسئلہ بھی کہ مسئلہ بھی کہ مسئلہ بھی جا تا ہے۔ ور میں نہیں ہوتا ہی کہ مسئلہ بھی کہ بھی مسئلہ بھی کہ مسئلہ بھی کہ بھی مسئلہ بھی کہ بھی کہ مسئلہ بھی کہ بھی ہوتا ہی کہ بھی بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی بھی کہ بھی

جی اغاظ کو بغور ملاحظہ فر ماسید۔ مولوی محد می ساحب سلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر صرف ای صورت ہیں ممکن ہے کہ سرنا صحب کو نی ونا جائے اور تکفیر کی مسلمانوں کی تکفیر صرف ای صورت ہیں ممکن ہے کہ مرنا صحب نے علامت ہے کہ ایسے مسلم نول کے چیجے نماز ادا ندگی جائے چنا نچے مولوی محمد میں صحب نے چیجے ولوں اپنی جی حت کے عقائد کے محصق ایک اعدول ادکھوں کی تعدود ہیں ش کتے کیا تھ جس میں لکھا تھا کہ ہم مکار مسلمانوں کے مواسب کے پیچھے ٹماز بڑھے لیسے ہیں لیکن میہ بات صحیح نہیں۔ میں ذاتی تجرب کی بنا پر کہتا ہوں کہ مولوی محمد علی مصاحب کی جماعت کے آدی کسی غیر احمد کی مسلمانوں کو کو فرنمیں جائے ہور وہ مسلم نول کے چیجے نماز دوائیں کرتے۔ میں خوداس فورق میں جٹلاتھ کے مولوی محمد علی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کافرنمیں جائے ،وروہ مسلم نول کے چیجے نماز ادا کی۔ علی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کو کافرنمیں جائے ،وروہ مسلم نول کے چیجے نماز ادا کی۔ نماز ادا کر لیسے ہیں اسلم جی نے تین محتلف مواقع پر مولوی صاحب کے چیجے نماز ادا کی۔

کے چیچے تماز پڑھنے پر تیار میں ۔ لیکن پھر خود بی فر دیا کہ ہم بچھ لیتے کہ ایک تماز تہیں ہوئی۔
اس ایک فقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں دیلیں ورلا کھوں تحریری نہ رسکتیں۔ میری آ تھوں
کے سہنے ہے۔ یک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے بینوں تمازیں دہر کیں اور تو ہی ۔ (مو، نامحمد
علی صدحب نے میرے اس بین کوسیاست میں پڑھ کرجو ب دینے کی کوشش کی تھی۔ مگروہ
ناکام دے ۔ جھینے ہے۔)

مولوی محمر علی صاحب کی جماعت کے عام مسلمانوں کو کافر سجھنے کا دوس جُوت پیا ہے کہ اگر احمدی جماعت ، ہو ہے احباب غیر مرز ، کی مسعما تو ں کو کا فرنہ ہونتے تو جدا گاند تماز کا بند دیست ہی نہ کرتے۔ ''بلکہ ہم نہیں ہرروز دوسرے مسلماتول کی طرح مختلف مساجد میں نمازاد: کرتے ہوئے دیکھتے۔علی الخصوص عیدین اور نماز جمعہ میش ہی مسجد ہیں او کرتے۔ میکن صورت واقعد بیرے کدان کی عبیحدہ معجد موجود ہے وربیای میں ٹماز وا کرتے ہیں۔ ونياميل معدلت مسترى كالصول اول مديب كدكس مخفل كوبلا ثبوت جرم مجرم تسليم نه کیا جائے کیکن جماعت احدیدا ہور کا صول اس کے پرتنکس معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہرمسلمان کو بلا ثبوت مرزائیوں کی تکفیر کا بجرم قرار دیکراس کے چیکے ٹماڈنٹر ﷺ سے گریز کرتے ہیں حالا فكد مناسب بينى كدوه برمسمان كو تكفيراحربت سے برى تبجه كراسك يتي نماز ادا كرتيد ورجس كوس جرم كا بجرم مسلم الثبوت جان ليت \_اسكى تيادت بيل في زادا كرف ے اٹکارکرنے بیل حق بہ جانب ہوتے چونکہ بیس احمدی جماعت لا ہور کے تعلق اس سلسعہ ين اور يَحُولَكُ مَا نَهِين هِ بِهَالبَدَاسُ مِوقعه مِردومِ عَبْنِ مِيرِ وَلَمْ كَرِينَ كَيْ مِهِ زَسْقَ هِ بِهَا بُولِ مِه اول ید که مرزاصا حب کے دعاوی کا حلقہ دعوی تبوت تک محدود نہیں ۔ لہٰذ احمہ کی جماعت ل ہور کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ وہ مسہ نوں کو بیابتا تھیں کہ مرزا صاحب نے خداہ

فرزند خدا ، کرش کلغی وا۔ وغیرہ کے نام سے چو جی دعوی کئے ہیں ان کے متعلق اس یں عمت کا عقیدہ کیا ہے۔اس لئے کہ اگر مرزاص حب کے گونا گول دیدوی میں سے بیک کا مطالق تعدم کیٹے آوان کو محدث یا ہروزی نبی مانے کاحل بھی باطل ہوجا تا ہے۔

ووم ہیں کہ بیں ڈاتی طور پرمو ، نا محمر علی ڈاکٹر سید محمد حسن صاحب اور ن ہے کہیں زیادہ دائم مرز ، یعقوب بیک کو جا نتا ہوں۔ مجھے افسول ہے کہ ہے سیاس دی کو خاہم بجث اللہ کو دکر ان کی جماعت کے معتقدات پر لے دے کرنا پڑی لیکن عقا کد کے معاملہ میں مداخلت کو دھل نہیں ۔ لہٰذا میں مجبور ہوں کہ اپنی سیج رائے سپر دقام کروں ۔ خدا کرے کہ میری محرک محرب نہنا محمود ہوں کہ اپنی سیجھے رائے سپر دقام کروں ۔ خدا کرے کہ میری محرب نہنا محمود ہوں کہ لیے واعث مدیمت بن جائے جس سے مجھے ہے ، نہنا مسرب عاصل ہوگی۔

اب میں بیاقات کرنے کی کوشش موں گا کدمرزاصاحب نے نبوت کا دعوی کیا دخیار بدر مجربید ۵ مارچ ۹۰۸ عیس مرزاصاحب نے فودلکھیں کد

"مارادوى بكريم في اورول ين "

پھرآ ب براین احمد بیر حصر پنجم صفحه ۵ عاشیه پرفر ماتے ہیں۔

''میری دعوت کی مشکلہ ت ہیں ہے ایک رسالت، ایک وجی الٰہی دور سیج موعود ہوئے کا دعوی تھا۔''

، پِی کنّاب هیقة الوی صفحه ۲۹۱ مین مرزاص حب لکھتے ہیں کہ

" فرض اس حصہ کثیر وحی اہلی اور مور فیدید بیں اس امت میں ہے ہیں ہی ایک فرو مخصوص ہوں اور جس فقد رجھ سے پہنے اولیو ، ابدال اور اقطاب اس امت ہیں ہے گذر چکے میں ان کو بید حصہ کثیراس فعمت کا کیس ویا گیا۔ پس اس وجہ ہے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کی عمیا اور دوسرے تن م لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کیونکہ کھڑت وہی اور کھڑت امور غیببیاس میں شرط ہے اور وہ شرط من میں نہیں بائی جاتی۔'' تجب ہے البریہ کے صفحہ ۲ عمیر رش د ہوتا ہے

''میرےزویک نی اس کو کہتے ہیں۔ جس پرخد کا کل م حقیقی قطعی بکثرت نازل ہو، جوغیب پرمشتس ہوں س لیے میر نام نبی رکھ ۔ گر بغیر شریعت کے۔'' ۹ اپریل ۱۹۰۸ء کو ہدر پی مرزاصاحب کی ڈیئری شائتے ہوئی جس بیل تحریرہوا کہ

" ہمارے نی ہوئے کے وہی نشانات ہیں جوتو رات بیل فدکور ہیں۔ میں کوئی نیا نی نہیں ہوں پہلے بھی کی نی گذرے میں حتہیں تم نوگ بچا مائے ہو۔"

۹۰۸ ءر۵ مارج کے بدریش مرزاعہ حب کی ڈائری شائع ہوئی۔ اسمیل "پ لکھتے ہیں

"ایمارسوں ہوئے ہے انکار کیا گیا ہے جوس حب کتاب ہور کھو جوامور ہوی ہوتے ہیں ان کے بیان بیس ڈرنائیس ہو ہے۔ اور کی جم کاخوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور کی جم کاخوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں ہوئے ہیں۔ دراصل بیزز کے تفقی ہے۔ خدائے تق لی جس کے سرتھ ممالمہ ومخاطبہ کرے جو بھی ظ کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو۔ اور اس میں پیشگو ئیاں بھی کنڑت ہے ہوں ، سے نبی کہتے ہیں۔ اور میتح بیف برصادتی آئی ہے ہیں۔ ہور ہو۔ اور اس میں ہیشگو ئیاں بھی کنڑت ہے ہوں ، سے نبی کہتے ہیں۔ اور میتح بیف جم پرصادتی آئی ہے ہیں۔ ہور ہو۔ اور اس میں ہم نبی ہیں۔ "

اس دائری میں آ کے چل کر آ پ فرماتے ہیں کہ

"ہم پر کئی سہوں ہے وقی نازل ہورہی ہے اور الند تعالی کے کئی نظان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لیے ہم نبی ہیں امر حق کو پہچا ننے ہیں کسی تھم کا افخانہ رکھنا جا ہیں۔" ا خبارعام مجربیه ۲۳ سی ۱۹۰۸ ویس مرزاص حب کا آخری مکتوب شاکع جواتی اس میریآتیشے نے مکھا کہ

'' میں خدا کے تھم کے موفق نمی ہوں اورا گرمیں اس سے اٹکار کروں تو میرا گناہ ہوگا ورجس حامت میں خد نے میر نام نمی رکھ ہے تو میں کیونکر اٹکار کرسکتا ہوں میں س پر قائم ہوں اس وقت تک کہ دنیا ہے گذر جاؤں۔''

دافع سِل ۽ کے سنجہ واپر، رشود ہوتا ہے

" تیسری بات و ای وی سے تابت ہو گی ہے وہ یہ ہے کہ ضدائے تی لی بہر حال جب تک طاقت کی ایس میں کا بہر حال جب تک طاقت کی ایس کے خوفنا ک تباہی سے محقوظ رکھے گا۔ کیونکد رہے س کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ "

ای دافع ایلا مستصفی گیاره مر لکھتے ہیں

" سچاخداوی ہے جس نے قادیان میں پنار پیول بھیجا۔"

البشر کی جدد دوم صفحہ ۵۱ پر قر آن پاک کی سیک آبیت ن کے متعلق درج ہے جس کا ترجہ ورج فریل ہے

'' کہد واے لوگو ہیں تم سب کی طرف القد تعالیٰ کی جانب ہے رسول ہوکر آیا ''

حقیقة الوی کے صفیے ۱۰ اپر قر آن پاک کی آیک میت کوا ہے الب ام کی صورت میں پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ ملاحظہ فرما ہے '

"(اے مرز) توبے شک رسولول میں سے ہے۔"

غرض مرزا صاحب کے ادعائے نبوت کے ببوت میں متعدد مثالیں بیش کی

عَرِيْكِ قَادَيَان

جا سکتی ہیں۔ لیکن مجھے، خضہ رید نظر ہے۔ للبذاامشلہ بالا پراکتفا کرتا ہوں۔ لیکن مرز اصاحب نے اس دعوی کو س خیال سے کہ مسمون اس دعوی کو سفتے ہی من سے اغلاز کریں گے مجول بھیں اس بنا دیا۔

## قط مشتم (۸)

مرزا صاحب کے سینے اوع نے نبوت کو بھوں تھلیں مینائے کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ لیکن میں میک مثال پر کتف کرتا ہوں۔ آپ نے ۵ نومبر ۱۹۰۱ء کو میک اشتہا رویا تفاجو ہو بہدور بن ذیل ہے:

## ایک نلطی کاازاله

ہماری جم عت بیل ہے بعض صد حب جوہمارے دعوی ورد اکل ہے کم واقفیت رکھتے ہیں۔ جن کو شاہنور کتا ہیں ویکھنے کا تفاق ہوں۔ اور شدوہ کیے معقوں مدت تک صحبت بیل رہ کراپنے معلومات کی محکومات کی محلومات کا محکومالی محلومات کی محلومات الحق کی ہوئے کے محلومات الحق کی ہوئے کے محلومات کی کی محلومات کی

ایسالق قدموجود بیں۔ وربراین احمدید بی جی جسکوطیع ہوئے باکم برس ہوئے یہ لفاظ
کی تھوڑ کے نہیں بیں ۔ چنانچ وہ مظالمت النہ جو برا بین حمدید بیل شائع ہو چکی ہیں۔ ان
ش ایک وی امتد ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق ليظهره علی
الدین کله (در فرق موسوم الدی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی
الدین کله (در فرق موسوم الدی احمدی)

اس بین ص ف طور پراس ، بر کورسول کرکے پکارا حمیا ہے۔ پھر اس کے بعدای کتاب بیس میری نسبت بیروی اللہ ہے جوی الله فی حلل الانسیاء یتی خدا کا رسول میرول کے طور میں ۔ ( یکھومراین احمد سائیرہ ۵)

پُرای کاب ش ال مکالم کے آریب بی ہوائی نترے محمد رسول اللہ واللین معه اشداء علی الکھار رحماء ہینھم۔

 این ۔ اور ہم س آ بہت برکاش بیان رکھتے ہیں جوفر بایا کہ ولکن وسول الله و خاتم النبيين اوراس آيت بن بك پيشگوني بجيكي جهر عزا غور كونرمين ماوروه بيب ك اس سے جس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد پیٹیگوئیوں کے درو زے ق مت تک بند کرد ہے گئے۔ اورممکن تیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا حیسائی یا کوئی رمی مسلمان تبی کے لفظ کورٹی سیت ٹابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑ کیا ں بند کی تھ محرایک کھڑ کی سیرے صدیقی کھل ہے یعنی فنافی ایر سول کی پس جو خص اس کھڑ کی کہ راہ ہے خدا کے ماس آتا ہے، س برظلی طور بروہی نبوت کی جا در پہنائی جاتی ہے جونبوت محدی کی جا در ہے اسلئے س کا نبی ہوناغیرت کی جگر جیس۔ کیونکہ و واپنی ذات ہے نہیں بلکدا ہے تمی کے چشمہ ہے لیتا ہےاورنہ بینے لیے مکداس کے حلایا کے بیما سلنے اسکانام آسان مرتجہ واحمہ ہے۔ اس کے بیمعتی بیں کرھر کی جوست آخر محد کوئی فی گو بروزی طور بر اگرندسی اور کولیاں بید آ بہت کہ ﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ ابَا احْمَدُ مِنْ رَجَالُكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللهُ وَخَاتُمُ النَّبِينَ ﴾ اس كمعنى بريس كرليس محمد ابا احمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم البيين ولا سبيل الي فيوض الله من غير توسطة ـ

غرض میری نبوت اور رس الت یا عنبار محد اور احمد جونے ہے مضیر کے قس کے رو سے
اور بینام بدحیثیت فنافی ارسول مجھے طالبندا خاتم استبین کے مفہوم بیل فرق ندآ یا۔ لیکن
سیسی کے اقرف سے خرور فرق آئے گا اور جس جس جگہ میں نبوت یا دسافات سے اتکار
کیا ہے۔ صرف ال معنول سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والہ نہیں
جوں۔ اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہو گران معنول سے کہ میں نے اپنے رسوں مقتدا سے
باطنی فیوش حاصل کرکے ور بے بیراس کا نام پاکراس کے واسط سے خد کی طرف سے

علم غیب ماما ہے ،رسول ورنبی ہوں مگر بغیر کسی جدید نثر بعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکارٹیس کیا جکدانہی معنول ہے خدانے مجھے نبی ،ور سول کر کے بکارا ہے سو ، ب بین اع معنوں ہے تبی اور رسول ہونے ہے تکارٹیمیں کرتا اور خدائے آئ جسے بیس مرس پہلے برائین اجمہ میہ ہیں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنخضرت کا وجود قرار دیا ہے پس اس طورے آ مخضرت کے خاتم الانبیاء ہوئے میں میری نبوت ہے کو کی تزلز رئبیں آیا كيونك ظل اين الرّ ب مينيده نبيل موتا ورج ونك بيل ضي طور يرحمه مور پس اسطور يرقم النّبيين کی مېرنبیں ٹو ٹی۔ کیونکہ مجھر کی ثبوت مجھر تک ہی محدودر ہی لیعنی بہر حال محمر ہی تمی رہا مند اورکوئی بیخی جبکیه میں بروزی طور بر آنخضرت جول اور بروزی رنگ میں تمام کما . ت محمری مع تبوت محدید کے میرے آئینظلمیت علی منعکس میں تو پھر کونسا الگ انسان ہوا جس نے عیتحدہ طور میر نبوت کا دعوی کیا ۔غرض خاتم النبیعین کا لفظ ایک اللی مهر ہے۔ جوآ تخضرت کی نبوت پر مگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ مجی مدم ہر نوٹ جائے ماں پدیمکن ہے کہ سخضرت ایک دفعہ بنکہ بزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جا تھی ،ور بروزی رنگ میں اور کی ۔ ت کے ساتھا بنی ثبوت کا بھی اظہر رکریں اور بدہروز خدا تعالی کی هرف ہے ایک قراریا فتاعبد تف جبير كالشاتعالي فرما تابو الحوين منهم لمما يلحقوا بهم ورانبياء كواين بروزير غیر بیت نبیس ہوتی کیونکدوہ نہی کی صورت اورا نہی کانقش ہے لیکن دوسرے برضرور غیرت ہوتی ہے۔ پس جو شخص میرے پرشرارت ہے بید لزام لگا تاہے جود تو ی نبوت وررسالت کا سرتے ہیں وہ جمونا ، ورنا یا ک خیال ہے۔ جھے بروزی صورت نے ٹی اور دسول بتایا ہے وربی بنا پرخدائے بار ہارمیر نام نبی ابتداور رسوں ابتدر کھا نگر بروزی صورت میں میرانفس ورمیان نیں ہے۔ بلکہ تم مصفیٰ ہے۔ ای خات ہے میرانا م تھ اور احمہ ہوا۔ پس نبوت اور حَرِيْفَ قَادَيَانَ ﴾

رس لت کسی دوسرے کے بیال تبیس گئی۔ تھے کی چیز محمد کے بیاس ہی رہی۔ (ماکسار میرزاتلام اجمد از قاریاں، ۵، نوبر ۱۹۹۱ء)

اس اشتهار بل مرز صاحب نیوت کی تسمیل کی بیل ایک بلا واسطه دوم بالواسطه اور سے لئے فرمایا کہ بیل بو سط تبوت محدید نمی بول مطلب بید کہ میری نیوت کا ذریعہ پہلے نبیول کے ذریعہ سے الگ ہے گرمقصود میں سب برایر بیل ۔ چنا نمچہ کی مضمون کودوسری جگہ بول فرید کے بیل ۔

اس فتم کے بہت سے حوارجات بیں جن بیل مرزاص حب نیوت کا صاف صاف دعوی کیا ہے گر بواسط نیوت محربیدی صاب اصور السام لیکن آپ بعد حصوب نیوت دوسرے نیوں سے می طرح کم نیمل دے۔

### قبطتم (9)

غرض ناظرین کردم نے ملاحظ فرمایا ہوگا کدمرز صاحب نے جعل مقامات پر بٹی نیوت کا علان نہایت واضح غیر مقلوک اور پرزور الفاظ میں کیا ہے۔لیکن دوسری تحرمیوں میں اس کومشکوک بنادیو ہے۔ وضح اور کھول بھیریاں املان نبوست ہر دوقتم کی حريف قاديان

مثامیں بیش کرچکا ہوں۔ لیکن ب جھے ہے تا گوار فرض ادا کرتا ہے کہ بیل میہ بناؤل کے مرزا صحب نے ٹی ہونے سے ولکل انگار بھی کیا ہے چونکداحدی جماعت لا ہوران کی وعاوی موجب نے ٹی ہوئے سے ولکل انگار بھی کیا ہے چونکداحدی جماعت لا ہوران کی وعاوی نبوت ہے انگاری ہے۔ لبند بیفرض قادیان پرعا کد ہوتا ہے کہ وہ مرزاص حب کے اقوال بیل جو تعناد ہے آگی تو ہی کریں۔ ورشہ یہ قر روانگار تبویت ہجائے خود مرزاصا حب کے وعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مزاصا حب کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مزاصا حب کے دعاوی ک

### نویں دلیل

یہ ہے کہ وہ نبوت کے مدلی بھی میں اور اس سے انکار بھی کرتے ہیں ادمائے مبوت ہے آ پ کے انکار کا فبوٹ مار حظر فر ہائے

 عقائد کو ، تا ہوں جن کے مانے کے بعد آیک کافر بھی مسعی ن تسیم کیا ج تا ہے اور جن پر ایک ن کا نے سے ایک غیر ند ہے وا آ دی بھی معاملیان کہلانے لگنا ہے۔

اید ای آپ نے آپ نے بی تقریر موری ۱۳۳۰ کو پر ۱۸۹۱ میں جو جامع مجد دیلی میں اور چوتقر پر واجسب الدعدان کے نام سے ش کتے ہوئی افر بالا طاہود ان الحق صفی ۹ اللہ اور چوتقر پر واجسب الدعدان کے نام سے ش کتے ہوئی افر بالا طاہود ان الحق صفی ۹ اللہ اللہ القدر کا مشکر ہے۔ ور مجرات کا مشکر اور نیز نبوت کا مدعی اور نیم نبوت کا مشکر اور مجرات کا مشکر اور نیم نبوت کا مشکر ہو ہے الزامات وروغ اور باطل محض ہیں ۔ ان تمام ، مور میں میر وای خدیب ہے جود گر میں سنت و جماعت کا خراج ہیں ۔ ان تمام ، مور میں میر وای خدیب ہے جود گر الم سنت و جماعت کا خرج ہے اور میری کی سر سر ضطلی ہے۔ اب میں مفصلہ اور اللہ اور کا مسلمانوں کے بیں۔ یہ کشتہ چینوں کی سر سر ضطلی ہے۔ اب میں مفصلہ اور کی سر سر ضطلی ہے۔ اب میں مفصلہ اور کی سر سر ضطلی ہے۔ اب میں مفصلہ اور کیا ہو کا ایک میں جناب شاتم مسلمانوں کے سامتے صاف اور اور جوشطی تھے تبوت کا مشکر ہوں کی کو ہو دین اور دور شروع کا قائل ہوں اور جوشطی تھے تبوت کا مشکر ہوں کی کو ہو دین اور دورش میں میں ملائکہ اور پینوٹ کا مشکر ہوں کی کو ہو دین اور دوشر و کا قائل میں میں ملائکہ اور پیشواست اور لیدید القدر وغیر و کا قائل میں میں ملائکہ اور پیشواست اور لیدید القدر وغیر و کا قائل میں میں ملائکہ اور پیشواست اور لیدید القدر وغیر و کا قائل میں میں ملائکہ اور پیشواست اور لیدید القدر وغیر و کا قائل میں میں ملائکہ اور پیشواست اور لیدید القدر وغیر و کا قائل

چرا پی کتاب از الداوم م کے صفحہ ۳۲ میں تحریر کیے کہ معنوال میں الدائج اسلام میں نبوت کا دعوی کیا ہے؟

اما البحواب معتبوت كا الوي تبيل بلك محدثيت كا داوي بيد جوفدات تدلى كم تقم ك كي كياب اوراس بش كي شك ب كدمحد عيت بهي أيك شعب توبينوت كا الهية الدر وكلتى ب من حالت بيل رديا عنص أو نيوت ك جي بيس حصول بيل س ايك خصب وقو محدثيت جوقر آن شريف بيل نيوت كم ما تحداور رساست ك جم بهوييان كي في بهر کے لیے تیج بخاری میں حدیث موجود ہے۔اس کواگر ایک می زی تبوت قرار و یاجائے یا ایک شعبہ آو بیتیوت کا تفہر یا جائے ۔آو کیااس ہے تبوت کا دعوی ، زم آگیا ؟''

پُھر ۱۸۹۳ء میں آپ میں اور مولوی عبدائکیم صحب میں ایک مباحثہ بمق م لہ ہور ہوں۔ دِورِبَائِ مباحثہ میں جب مولوی عبدائکیم نے بیا عبراض کیا گدآپ دعوی تبوت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ذیل کی تحریر دی۔ جس برس فروری ۸۹۲ متاری ہے۔ اور آٹھ گواہوں کے دستخط ہیں اور اس تحریر کو آپ کی طرف سے ایک قرار نامہ تسیم کر کے بحث کا خاتمہ کردیا گیا۔ میں اس مے صرف چند فقر سے بہاں قال کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ

"جس حالت بیل برتدا و سے میری نیت ہے۔ جس کوائند تی لی جل هاده خوب جانتا ہے اس فظ نبی ہے مراد نبوت عقیق نبیس ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی سخضرت نے ملکم مر و سے بیں۔ اور گھر بھے اپنے مسمان بھائیوں کی دبیوئی کے لیے اس لفظ کو دوسرے بیرا ریاں بیون کرنے میں گیو عدر ووسکتا ہے۔ مودوسرا بیرا یہ ریہ ہے کہ بب کے لفظ نبی کے حدث کا لفظ ہر کیے جگہ بجھ میں۔ وراسکو ( یعنی فظ نبی ) کو کا ٹاہوا خیال فر ایس ۔ '

نصرف، ب نے بار بار وجوی نبوت سے انکار کیا۔ بلک صاف طور پر یہ بھی بتا دیا کہ ، ب نے فظ نبی کا استعال محدث کیمنے جو آپ کا دعوی ہے صرف بطوری ڈکیا ہے۔ ایسے جو لہ جات سے آپ کی کا استعال محدث کیمنے ہو آپ کا دعوی ہے صرف بطوری ڈکیا ہوں۔ جات سے آپ کی کتا ہیں جری پڑی ہیں۔ شراصرف تین جارہ وا ۔ جات پہا کتفا مکرتا ہوں۔ '' آپ نے والا سیج محدث ہونے کی وجہ ہے ہی زانی کھی ہے۔'' (دالداوم معود ما ۱۹۸۹ سے دھوی نیوت الازم ''محد میں کو، گرایک می زی نبوت قرار دیا جائے گئا کیا اس سے دھوی نیوت الازم '' کیا۔' (از رادم م معود ما ۱۹۸۹ میں فیا ۱۹۷۲)

''می زی معتول کی رو سے خدا کا ، ختیار ہے کہ اگر کسی مہم کو نبی کے غظ ہے یا مرسل کے لفظ سے یا دکرے۔'' (مراج منیر معبورے) ۱۸۱۹موری)

اس عاجز نے بھی اور کسی وفت حقیقی طور پر نبوت میارس لت کا دعوی نہیں کیا۔اور غیر حقیقی طور پر نسمی غفظ کو استعمال کریٹا اور لفت کے عام معتوں کے لی ظ ہے اسے بوب جیال میں لا ٹائشٹلزم کفڑیمیں ۔''( حاشیہ انجام) تقم معیومہ ۱۸۹۸ مینوں)

" وراس جگدميرى نسبت كارم الى ميس رسول اور نمى كا مفظ ختياركيا كيا ب كديد رسول اور نمى القد ہے ۔ يه طلاق مي ز اور استعارہ كے طور ير ہے ۔ "

(حاشی ربیمین نبره بمعوده ۱۸ دستی ده تغییر تفد کلا در مطوده ۱۹ دستی ۱۹۰ د تغییر تفد کلا در مطوده ۱۹۰ دم تو ۱۹۰ " اس پررسول یو نبی کا غفظ بو نیا غیرموز و سرتیل بلکه من استعاره ہے۔" (ما شرفیم کلا دیہ مطورہ ۱۹۰ بسوس»)

"اسميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه المحقيقة "اسميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه المحقيقة "

چنداور ثبوت ملاحظ فرمائي۔ آپ لکھتے ہيں

" الم محى مرى نوت برلعنت مجيج إلى " ( المومد المجال عرور ١٠٠٠)

" میں سیدیا مول نا حضرت محر مصطفی ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی

ثيوت اودرسالت كوكاذ ب اوركافري نسأ بوب. (اشته دا كتور ۱۸۹۱م)

" جو محص ختم نبوت کا منکر ہو س کو ہے وین اور وائر ہ سلام سے خارج سمجھتا جوں۔ '' (تقریرواجب اصرم بمقام دیل)

" مجھے کب چائز ہے کہ میں نبوت کا دعوی کر کے اس م سے خارج ہوج وی ۔" (حدمة البشری استیار) "کیا ایں ہو بخت مفتر کی جو خود رسالت اور تبوت کا دعوی کرتا ہے۔ قرآن نشریف پر انھان رکھ سکتا ہے۔ اور کیا وہ شخص جو قرآن پر انھان رکھتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضر منٹ کے بعد رسول اور نبی جول۔ "(انبی میسم ماشیر سفی یا)

چنداور حور في الجي د كي يجيئه ارش و بوتا ب

" تبوت كا دعوى تبيل بلك محد هيت كا دعوى بجو خدات لى كي تعم س كيا عميا بهد -"

(الالداديام سنيس)

'' ابتد، سے میری ثبیت میں اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نبیل۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔جس کے معنی آ تخضرت نے مکلم مراد لئے ہیں۔'

( بجويماشته دات هدادل مغی ۹۸)

"اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ جمارے ہی ﷺ فاتم ، نبیاء ہیں اور آ نجناب کے بعداس امت کیلئے کوئی نی نبیس آئے گا۔ نیا ہو یا پر ناہاں محدث آئیں گے۔ جوالقد جل هاده سے ہم كلام ہوتے ہیں۔ " (نظان آسانی مخدم)

" میں ٹی ٹین ہول بلکہ لند کی طرف ہے محصرے اور لند کا کلیم ہول تا کہ وین مصطفیٰ کی تجد بدکروں۔ " (7 ئیندکارے اسامام مفتالا)

" میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ورند میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جددی کی۔ اور میر ہے قول کے بیجھنے میں تنظی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے جو انہوں نے پٹی کتابوں میں لکھا ہے اور پچھنیں کہا کہ میں محدث بوں۔ اور اللہ تق لی مجھ سے ای طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین ہے۔ " (مدہ البشری سفیہ 2)

" ن بوگوں نے میر ۔ قول کونہیں سمجھا بلکہ یہی کہا کہ پیٹھش نبوت کا مدمی ہے۔

اور الله جامنا ہے کہ ان کا بیر قول صریح کذب ہے۔ بال بیری ہے ہے کہ میں نے بیر کہا ہے کہ محدث علی تم م اجز کے نبوت پائے جاتے جاتے ہیں لیکن یا غو ق نہ بالفعل پس محدث یا غو ق نی ہے، درا گر جوت کا درواز دیندند ہوتا تو دہ کھی بالفعل نبی ہوتا۔ '(ملده البشری طیر ۸)

''میرانبوت کا کوئی دعوی ٹیس سیہ سپ کی تعطی ہے یہ آپ کسی خیال ہے کہد سے ہیں گیا پیضو الرقی ہے کہ جواب م کا دعول کر ہے وہ نبی بھی ہوجہ تا ہے۔''

( جنگ مقدار صلح ۲۷)

" ہمارے سیدوسول للد ﷺ فاقم الد نبیاء بیں۔ اور بعد آنخضرت ﷺ کوئی نبی منیس آسکتا۔ اس شریعت بیل نبی کے قائم مقد م محدث رکھے گئے بیں۔'' (شیادت التراک منی معاور مرادلی یک

### قطودهم (١٠)

القصدا نکار دادۂ نے ثبوت کے متعلق مرزا صاحب کی تحریریں دیکھے کر انسان نگشت بدندان ہوکر پکاراٹھتا ہے کہ

ع بوخت عقل زجيرت كداي چد بولتجي است

لیکن قادیان لوگول کو میہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب شریعت کے بغیر نی مبعوث ہوئے۔ ایس نی ظلی اور بروزی تبی ہوتا ہے۔ ای کومحدث کھتے ہیں۔ اور محدث اور مجد دنی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ قریک قادیان کامیر جزو ہیں حضرات کے بین میں۔ اور محدث اور مجد دنی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ قریک قادیان کامیر جزو ہیں۔ جولوگ صریح، تبین جس ایک اور ایک جس تبین خد وس کے صول سے پچھ کمتر معرضیں۔ جولوگ صریح، واضح ، ورج وقم سے مبرادین مبین کی موجودگی جس ایسے گور کھ دھندوں جس الجھٹا پہند کرتے واضح ، ورج وقم سے مبرادین مبین کی موجودگی جس ایسے گور کھ دھندوں جس الجھٹا پہند کرتے ہیں۔ ان کی جدت اور دفت پہندی آئیل مب رک ہو۔ لیکن اس خیال سے کہ ونیا پر واضح

ہوجائے کے مرزاص حب کا بروزی یا ظلی نبی ہوئے کا دعوی اوع نے نبوت کی تالج محولی پرشکر (جینی) کا بیک پردہ تھ جس سے مدید مید تھ کہ وگ اوعائے نبوت کی ناخوشگوار گولی کو نگل میں اور پس میں مرزاصا حب کی تقر میرول سے بیدواضح کرنے کی اُخش کرول گا کہ وہ اپنی شال ایس بیٹا اور پس میں بیا تھیں بی تو ایک طرف رہ انبیا مطبع استوۃ والسام سے بھی بالاتر ہے۔ اورخود سروار الی مقب ملاۃ الشات فی طبیع سے بھی کسی طرح کمتر نبیل ۔

ملاحظہ فرہ ہے ہے فرزندار جمند مرز بیٹیر الدین فیر احمرصاحب کی شان میں مرز اصاحب کی تحریر کتاب (البشری جددوم سفحہ ۱۲۴،۱۲۱) پرعر بی بیل میکھی ہے کہ ترجمہ میرا پیدا ہوئے و لا بیٹا گرمامی دار جمند ہوگا۔ اول و تشخر کا مظہر ہوگا اور و ونتی اور غیبہ کا مظہر ہوگا۔ گویا اللہ تحالی خود آسمان ہے ، ترے گا۔

جب بیٹا خود مقد ہوتا کہ پیرچے رسد۔ اس کے بعد مرز صاحب کا اپنے اس فرزندار جمند کے متعمق یہ کہنا موجب جیرت نہیں کہ مرزاعہ حب کو اپ م ہوا۔ اوراس الہام میں ان کے لڑے کی شان میں انہیں کسی کا پیشعر سنایا گیا۔ نعمر

اے ختم رس قرب تو معلوم شد دیر آمدهٔ زراہ دور آمدهٔ

یشتر تریق بلقوب صفی ۲۳ پر درج ہے۔ مرزابشرالدین محود احمد صاحب آج
دنیا میں زعرہ ہیں۔ مجم مصطفی (فداہ ابی والی) ن سے پہنے دنیا میں تخریف نے نئے۔ اگر
آئ میہ کہا جائے کہ مرزابشیر لدین محمود احمد صحب فخررس ہیں۔ تو اس کے صاف میں میں
جوتے ہیں کہ آپ احمر مجتبی (فداہ روحی) سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بیٹے کی میں شن ہوتے ہیں کہ آپ احمر مجتبی (فداہ روحی) سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور جب بیٹے کی میں شان

لیکن مرزاص حب کی شان خودان کی زبان سے سننے ۔ صاحب البشرمی جید دوم

تَحْيَكُ قَادَيانَ

# صفحہ الا پر لکھتے میں کہ ملتہ تھالی نے انہیں بذر بعد البام فیر دی کہ "اک مرزاتو میراسب سے بڑانام ہے"۔

چرالها م يوا

''خداعوش پرتیری حمر کرنا ہے۔ اور تیری طرف چل کرآ تا ہے''۔ میالہام کیاب انجام آگھم کے صفحہ۵۵ پر موجود ہے۔ کتاب البشری کی جعد دوم صفحہ۸۹ پر ککھا ہے کہ آ

#### " میں خدا کی ہاڑ ہوں''۔

" بیں نور ہوں ، مجدو، مور بول عبد منصور ہول مہدی مجبوداور مسیح موقود ہوں۔
مجھے کی کے ساتھ قی س ست کرواور نہ کی دوسر سے کو میر سے ساتھ ۔ بیس مغز ہوں جس کے
س تھے چھاکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں اور سورج ہوں جس کو دہوال چھپ
نہیں سکتا۔ اور ایب کوئی شخص تلاش کرو جو میر کی مانشد ہو۔ ہرگز نہیں پاؤ گے۔ میر سے بعد کوئی
و لی نہیں سکتا۔ اور ایب کوئی شخص تلاش کرو جو میر کی مانشد ہو۔ ہرگز نہیں پاؤ گے۔ میر سے بعد کوئی
و لی نہیں سکتا۔ اور ایب کوئی شخص تلاش کرو جو میر کی بوگا ۔ اور میں اینے خدا کی طرف سے تمام
قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ کی بیج گیا ہوں اور میر، قدم آیک سے منارہ پر ہے جس پر

ہر کیک بلندی شم کی گئی ہے۔ بس خدا ہے ڈرداور مجھے پہچانو اور نافر مائی مت کرو۔ میر ہے

سوا اور دوسر ہے سے کے بیے میر ہے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نبیس۔ بس جو میر می

ہما عت میں داخل ہوا، در حقیقت میر ہے سر دار خیر نم سین (محدر سول اللہ) کے سحابہ ش

داخل ہوا۔'' (یعنی میر ہے مربیہ صحابہ کے ہر ہر ہیں)

درشین فاری صفحہ ۱۲ اپر کھنے ہیں نعو

انچہ واد است ہر نی را جام ورد س جام را مرا بہ تم م

'' میں وہ تھیلہ ہوں کہ جس جی تم م نبی بھرے پڑے ہیں۔'' فد ہر ہے کہ تن م بیس تھر ﷺ بھی شامل ہیں۔ مصنف بمراہین احمد میہ حصہ پنجم میں صفحہ و میں رش دہوتا ہے

الكساحك فحراما

'' اس زیانہ میں خدائے چاہا کہ جس فقد روست زاور مقدس نبی گذر چکے جیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے فاہر کئے جا کمیں۔سووہ میں بیوں۔'' معیارالہ خیار کے صفحہ الرکھتے ہیں

"دیش وی مهدی موں جس کی نسبت این شیر ہیں ہے عوال کیا گیا گیا گیا گیا ہوہ حضرت ابو بھر کے درجہ پر ہے۔ افرانہوں نے جواب دیا کہ ابو بھرتو کیا؟ وہ افو بعض انھیا ہے بہتر ہے۔ " البشریٰ جددوم سفحہ ۱۹ میں مرز صحب کا پیلی شان بیل ایک لہا کی شعر درج ہے۔ ملاحظہ ہو معر مقام او میں از راہ تحقیر بد در انش رسوایاں ناز کردند واقع البلاء مفحه ۴۶ پر شعر ہے: تنعر

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

ای کتاب کے صفحہ ایر کھیتے ہیں کہ

''اے عیسائی مشنر یو!اہن اُمسے مت کبو۔ دیکھوآ ن تم میں کیا ہے جو ہل سے ہے ہیا دوکر ہے ہے''

ازالداویام ك في ١٥٨ زلاها ب : معر

ایک منم که حسب بثارات آمدم سیسی کوست تابه نبد یا به منبرم

حقیقة الوحی صفحه ۱۳۸ ایر تکھا ہے 📑

'' جیجے فتم ہےاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا گرمیج ، بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا ۔ تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں ، ہرگزنہ کرسکتا۔ اور وہ نشان جو مجھ ہے میں

كابر بورب ين دوه بركزندد كماسكان

ای کتاب کے صفحہ ۵۵ پر لکھتے ہیں کہ

"بہ شیطانی اسوسہ ہے کہ بہ کہا جائے کہ کیول تم میں ابن مریم سے اپنے تیک افضل قر روستے ہو۔"

ورثنين فارق صفي ٦٣ اپر لکھتے ہيں۔ نزول آسيج صفحه ٩٩ مصنفه مرزا۔ منعر

ا ربلا نیست میر ہر آنم صد حسین ست در عمریباتم بعنی آپ کوسیدالشہداء ہے جمی افضل تر ہونے کا دعوی ہے۔

پرامبشری کی جلد دوم صفحه ۱۹ پر آپ کی شان بیس لکھا ہے کہ

" میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہول اور قریب ہے کدمیرے ہو تھ سے بیاف ہر

حريك قاديان

ہوگا، جو کھی کہ قرآن سے ظاہر ہوا۔ " پ کے چند شعار مل حظے قرہ ہے ارشاد ہوتا ہے

آن چہ من بشنوم زوتی خدا بخدا پاک دائمش زخطا
ہم چھ قرآن منزہ اش دائم از خطا ہمیں ست ایر نم

آب بھینی کہ بود عیسی را ہر کلاے کہ شد ہر و القا
وال یقین کلیم ہر تورت وال یقین ہائے سید اساوت

م شیم زال ہمد ہروئے بھین ہر کہ گوید وروغ ہست مین
خطب البامیہ کے صفح ۱۲ ہر مرف می حب کلھنے ہیں کہ

" بجے کوفنا کرنے ورزندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔"

لیکن مرز اصاحب کی حلی کی اثبتا ہے ہے گہ سپ لکھتے ہیں کہ اٹبیل ب م ہو تھ کہ ' انعا امرک اذا اردت شیعا ان تقول له کن فیکون ''

بیرالبام کتاب البشری جلد دوم کے سفی ۴ پر درج ہے۔ اور اس کے معنی میہ ہیں کہ خد اوند کریم نے مرز اصاحب ہے کہا کہ

''اے مرزاتھیں تیرا ہی تکم ہے۔ جب تو کسی شے کاار وہ کرے تو س سے کہد دینا ہے کہ ہوجالی وہ ہوجاتی ہے۔''

مجھ گن ہ گار کا بیعقیدہ ہے کہ کن فیکون کا دعوی خد وقد تحالی کے سواکس کے شایان شان نیس اور سیر ہاشمی نسب ای لقب (فعداہ روحی) نے بھی ایس کا می کیس کیا۔ اگر بید حال بروزی نبی کا ہے تو مستقل نبی کا کیا ہوگا۔

میری رائے یہ ہے کہ مرزاصاحب نے اپنی نبوت کے مدارج ، سکنے قائم کرویے کہ ذراس پیسلنے و لا ، نسان بھی پیسل کراس طرف، جائے۔ واقلہ اعلم بالصواب

### قبط يازويم (١١)

مختفر ہے کہ مرزاصاحب ایک مقام پردمون کرتے ہیں کہ وہ فعدا کے تجی اور سول ہیں اور تمام دخیا ہے ہے۔ (جن میں جناب محمد رسوں القد طبیق شامل ہیں) افضل ہیں اور اس وہوں پر خدا گی ہم کھاتے ہیں۔ پھر فر ہتے ہیں کہ وہ بروزی اور ظلی نبی ہیں۔ جو بیالفہ ظاد مگر محدث ہوتا ہے۔ لیکن اپنامق م تم م اخبیا ہیں ہم سام سے ارفع واعلی ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کے جعداج مک اوسا کے تجداج مک اوسا کے تجداج میں افسا قد ہوجا تا ہے۔ مداج ہوں کہ جو اس افسا قد ہوجا تا ہے۔ اسرم سے فاری ہے وائی مرزاص حب کے بعض الہا ہا ہت کی بھول جمیلوں ہیں اضافہ ہوجا تا ہے۔ جب ہم و کھھے ہیں کہ مرزاص حب کے بعض الہا ہا ہت ایسے ہیں جو فودان کی مجھ میں نہیں آئے۔ ہذالہ زم ہے کہ ہیں ابنا ہات کی تفییم کے واسطے فعدا تق لی مزید نبی مبعوث کر ہے۔ گویا مرزاصاحب نے ادب نے نبوت کا میک ہاتھ فدا تق لی مزید نبی مبعوث کر ہے۔ گویا مرزاصاحب نے ادب نے نبوت کا میک ہاتھ میں کردیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ گئے نبی آئی گئی گئی ہو کہنا مشکل ہے کہ گئی تھی ہی تھی گئی تربید نبی آئی گئی ہی کے جوان الباء ہت کے معانی و نبیرو صفح کریں گے۔ بہا

# دسوين وليل

جو جھے مرذاص حب کی تحریک کے تبول کرنے ہے ، فع ہے یہ ہے کہ مرذا ص حب پراسے لہامات ہوئے جوخود ن کے تہم بیل نہیں آئے قالا تکہ میرے علم ویقین کے مطابق دنیا ہیں کوئی پیغیریا ہی ایس نہیں گدر، جس پر خدان اس فڈروے اعتیادی کی ہو کداس کو بیام بھیجا بواور پھراس بیام کے معنی نہ مجھ نے ہوں۔ معاذا مند۔ سے تو خدا پر بخل کا الزم تا بات ہوتا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی کو نتی کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتاد نہیں کرتا۔ اور میہ یات خدا نے عیم وکیم کی شان کے خدف ہے۔ یہ اپنی اس وہیل کو مرزاص حب کے مقرر کردہ معیار پر جا پُڑا ہوں۔ آپ کتاب چشر معرفت کے صفحہ ۲۰ پ لکھتے ہیں کہ

میریقو بالکل غیرمعقوں اور ہے ہودہ امر ہے کہ انسان کی بسٹی زیان تو کوئی ہوا اور الہہ م اس کوگسی اور زبان میں ہوجس کو وہ مجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکمہ س میں آنکیف ما ۔ یصاق ہے، ورا یسے الہام سے فائدہ کیا جوانسانی سمجھ سے مار تر ہو۔

لیکن اس معیارے قائم کرنے کے بعد آپ کاب زول اُسٹے کے صفحہ۵ کے پر کلصتے ہیں کہ

زیادہ تر تعجب کی ہات رہے کہ جعن البدوت مجھے ان رہانو ں میں ہوئے ہیں جن ہے مجھے کچھوہ تفیت نہیں ہے جیسے انگریز کی ماشتکرت یا عبرانی وغیرہ۔

اس کے بعد کون ایسا صاحب عقل سیم ہوگا جو تسلیم شکرے گا کہ مرز اصاحب نے خود جومعیا مقرر کیا تھاو داس پر بور نے بیس انز ہے۔

آپ کوجو الہامات آپ ہوئے جن کے معانی آپ پرواضح نہیں ہوئے اسکے نمونے ملاحظ فرمائے البشری جداوں صفحہ ۳۷ پر درشاو ہوتا ہے کہ مرز ، صاحب کو الہرم ہوا:"ایلی اہلی لمعا صیفتنی اہلی او س"

مرز صاحب اس ك متعلق خود لكهية بين كه حصد وس ك معنى يه بين كه.

اے میرے خدا اے میرے خدا تونے بیجھے کیوں چھوڑ اٹٹیکن آخری فظرہ اس داہر م کا یعنی ایلی اوس اس وفشت تک مشتبر رہاہے، ور سکے پیچم عنی ند کھلے۔

حبیب عرض کرتا ہے کہ پہلے فقرہ کے معنی مرزاصا حب کواس لیے معنوم تھے کہ یہ فقرہ انجیل ہیں موجود ہے۔ادر کہا جو تا ہے کہ صبیب پر حضرت عیسی نے بی فقرہ ،ستعال کیا حَوْيَكُ قَادَيَانَ ﴾

مرز اصاحب نے جو ضافہ کی وئی ان کی تجھ میں نہیں آیا۔ کیک اور مثال بیننے براہین احمد میہ کے صفحہ ۵۵ پرارشاد ہوتا ہے

'' خدائے فر ، یا ہو شعنا مفسا ، پے دونوں فقر سے شاہد عبر الی ہیں اور اس کے محق انجمی تک آس عاجز پرنہیں کھلے۔''

> مکتوبات، حمد میرجندان فی ۸۸ برمرزاص حب، یک، ب م تکصفے میں کہ "مریش تمریزا طور مایلاطوں"۔

توٹ. آخری فظ پراطوں ہے یا پاطول ہے۔ بدیاعث سرعت اس مور یافت نہیں ہوااور نمبر ایس عمر عربی فظ ہے۔ س جگا۔ پراطوس اور پریشن کے معنی ور بافت کرتے ہیں۔ کہ کیا ہیں اور کس زبال سے بیالفظ ہیں '

ایک اور البام البشری جدد دوم صفیه ۱۱۹ پر یول بیان کرتے ہیں'' پیٹ مجسٹ گی''۔ اور لکھتے ہیں کہ بیون کے وقت کا الها م ہے معدم نہیں کہ بیک کے متعلق ہے۔ اس کتاب لبشری کی اس جددوم کے اس شفیہ ۱۱ پر ایک اور البام سکھتے ہیں کہ

" خدااس کو چی بار بلا گت ہے ہی گا۔"

،ورخود ہی فر ماتے ہیں کہ ندمعلوم کس کے حق میں سیانہا م ہے۔

ا بک اور پرلطف لبر م ای صفحه پرورج کرتے ہیں۔البر م کے اغاظ لا الاحظه جول .

\* مهم وتمبر ۲ و ۱۹ ورط بن ۵ شعبان ۱۳۴۰ الصرور پیرموت تیره وه در کور '

اس پرمرزاص حب اپ قلم سے نوٹ لکھتے ہیں کہ

قطعی طور پرمعلوم بیں کرئس کے متعمل ہے۔

ای کتاب لبشری کی جلد دوم کاعتفی ۱۲۵ دیکھیں۔ تو پہا ہے تحرمیرموجود ہے:

بہتر ہوگا کہ ارشادی کرلیں۔

مرزامنا الحب لتليم كرت بيل كد

معلوم بیں کرس کی نسبت سالہام ہے۔

ای کتاب کی اصد کامفرد ۱۹ دیکھیے ایک نہا ہے جرتنا ک لہام ہے

العدالية التاءالية

خودمرزاصا جب فرمات فی که

اس كى تفهيم نيين جو فى كداا سے كيا مراد ب كياره دن كياره يفتے يا كيا؟

يجي بهندسهأا وكحاية حمياب

اگر ہم کتاب البشریٰ کی دوسری جدرگاصفیہ ۵ کال کر دیکھیں تو اب مورج ہے

الخشم غشم غشم

مرزاص حب لکھتے ہیں کہاس کا مطلب داشتی نہیں ہوا۔

ای کتاب مبشری جدد دوم کے نیج صفحہ کا ایر مرز اصاحب کے الفی ظاموجود ہیں کہ

"آج رات مجھاب م جواک ایک دم میں رفصت جوا ال کے بورے اغاظ یاد

خہیں رہے۔اورجس فقدر بادر پایٹنی ہے گرمعموم نہیں کہ سے چی بیں ہے میکن خطرناک

ہے۔ یہ لب م ایک موزوں عبارت میں ہے مگر یک نفظ درمیان میں ہے جھول گیا۔''

كناب البشرى جددوم ك صفيه ٩ برفرمات بي

" كي عربي الهام تقاء الفاظ مجھے يا دنييں رہے۔ حاصل مطسب بيہ كه مكذبول

كونشان دكھ يا جائے گا۔''

البشرى جددوم كے سفحد ٤٠ اير ليام درج ب

"أيك داندكس كسن كهايا-" ای کماب کے صفحہ ۲۲ پر اہر م درج ہے۔ الا ہوریش ایک پیشرم ہے۔'' كيادرالهام لبشري جند ول كصفي ٢٣ يرب "ربنا علج"

مرز صاحب ان کے بھی کوئی معنی بیان نہیں فر ماسکے۔

کیا ایسے الیاں ہے جن کے اللہ ظامیم ہوں اس خداوند کریم کی طرف ہے ہو سکتے ہں جس نے قرآن یاک الیک آلیاب نازل کی ، ٹھے ﷺ جیسافنیم وعکیم رسوں بھیجا اور جو دنیا کودموت دیتا ہے کہ عقل ہے کام اوٹیم ہے کام لو نبیس اور ہر گزنہیں۔

## گيار ۾ سي وليل

پی تھ کیک قادیان کے خلاف میری گھی ہویں دیس بیے کہ مرز اصاحب کے ا بینے البامات کی وجہ سے مدعی ان ثبوت کے بیے ایک میدان وسٹ پید ہوگی ہے آئے دان ایک نی علم نیوت بیند کرے گا ور کیے گا کہ مرزاص حب کے فلاں الہ م کی وضاحت کیلئے مجھے مبعوث کیا گیاہے اب میری

# مار جو میں دلیل

ینے مرز اصاحب کے اوجائے نبوت کے متعبق مجھے جو پچھ عرض کرنا تھا۔ وہ محتم جواليكن مرزا صاحب كى تحريك برايك اعتراض اورابيا وارد جوتا ہے۔ جس كاتعلق إى دعائے ٹیوت ہے ہے۔ البذاوہ اسی وفت بیان کئے دیتا ہوں۔ کہا جا تاہے کہ مرزاصا حب

ائتی نبی ہیں جس نبی ﷺ کے میہ ائتی ہیں اس پر جو کتاب ناز ل ہوئی اس ہیں متعدد انبیاء کے اسائے گرامی موجود ہیں۔لیکن مرز اصاحب پر جوالیہ م ناز ل موے ان ہیں کسی ایسے ائتی نبی کا نام نبیس آیا۔جومفور سرور کا گنات ﷺ کے بعد مبعوث ہو بو ۔ ثیز مرزاص حب نبایت قص حت سے کتاب حقیقة کوتی کے صفحہ ۲۳۹ پر لکھتے ہیں کہ

'' سیروسو پری جری میں کسی شخص کو تا تک بجز میر سے بیفند عطانہیں گئی۔'' جس کے معنی بیر ہیں کہ مرز صاحب واحدامتی نبی ہیں جو تیرہ سوسال میں مبعوث جوئے چھرصدی میں مجدد کا آٹا کیسا اور مرزاص حب کا مجد دالف ہونا اللہ نینی بیدونوں امور تو پیشرو کے طالب ہیں۔

## قبط دِوالدَّهِ مِهِم (١٢)

مرزاص حب کے اوع ئے نبوت پر کافی بحث ہو پیکی کیکن بعض امور میں جواعلان نبوت کا جزور یفک میں۔ مثل اب م اور پیشنگو کی اس کے عدوہ استد کھیرائل قبلہ اور تمنیخ جب و کامعا مدیجی دوا ہے کوا گف ہیں۔ مثل اب م اور پیشنگو کی اس کے عدوہ استد کی دعائے نبوت ہے بہت بڑا تعلق ہے نیز اگر کوئی شخص مدی نبوت ہوئے ہوئے بحض ایسی با تیمی کلکھ جائے یا کہدو ہے جو بھی نہ ہوتو وہ بھی اس کے دعائے نبوت کے خلاف جاتی ہیں۔ اور اگر مدی نبوت کی تحریب میں شاہت ند ہوتو اس سے بھی سکے دعوی کی ترویدل زم آتی ہے۔

جہاں تک البرمات کا تعلق ہے میں عرض کر چکا ہوں کدمرز، صاحب سے جمض البرمات ایسے بیل جن کوہ ہ خود بجھ نہیں سکے۔وہ خودلکھ چکے ہے کہ لبرم وہی ہے جو ٹی کی زبان میں ہوتا کہ وہ اس کو بجھ سکے جو بہا م بجھ میں نہ سے اسکے نزول سے کوئی فائد و ہیں۔ دسکے یاد جود دہ اسلام کرتے ہیں کہ انہیں ایک غیر زبانوں میں بھی اب م ہوتے جن سے دہ ناآ گاہ متھاور جن کووہ بھوٹیس سکے بعض البامات اردو میں ہوئے گروہ ایسے جہم تھے کہ مرزا صد جب خود تحریر چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ن کے ٹیم میں نہیں آئے۔ اور اجھن البام ایسے بھی ہوئے چووٹیو کی کسی مروجہ زبان میں نہیں ہیں۔ اور جن کوآج تک مرزاص حب یا کوئی اور سمجھٹیس سکا۔ بیتمام بحث قدم گذشتہ میں موجود ہے۔ لہذا میں اسکے تکرار کی ضرورت نہیں سمجھٹیا۔ پس مرزاصا حب کی تحریک کے خدف

# تيرجو يں وليل

یہ ہے کہ وہ بیخ ، اب م خور بھنے ہے قاصر رہے۔ جس کے معنی میہ ہیں کہ انہیں قدرت کی طرف سے اید عم مہیں دیا گی جوان کے مقصد بعثت کے لیے کافی ہوتا۔ پس وہ نجی مبعوث شدھے ورند، للدتن کی جوا بہام ہازی فر، تا۔ اس کا نہم انہیں ضرورعطا کرتا۔

نیز مرزاصا حب کے بہارت ٹیل ایک مجیب بات یہ ہے کہان پر بعض اوقات قرآن شریف کی پوری آیات اور صدیث شریف کے پیوے کے پورے نقرے بطور الہام نازل ہوئے ۔ مثلاً

اول. البشرى جدد دوم صفحه ۱۲ برآپ كاكس البرم دري به انت مدينة العلم "ايعنى الله مدري به انت مدينة العلم" يعنى

اب دنیاج نی به کررسوس الله فی کی حدیث پاک برکد انا مدیسة العلم و علی بابها ترجمه مین هم کاشهر بور اورعل اس کا دروازه ب

مرز صاحب كاالهام اس عديث شريف كالخص ہے اور بس ۔

دوم کتاب البشری کی جددوم کے سفحہ ۱۰۹ پر مرز ، صاحب کا الہم درج ہے گہ 'انا اعطینک الکو ٹو" حريف قاديان

دنیا جائی ہے کہ بیقر آن شریف کی میک مشہور آ بت ہے۔ جورسول ہاٹی و نبی مظلمی ﷺ کے حق میں نازل ہوئی۔

سوم النجام ألى تقم كے صفح ٨٤ براله م درج ب- و ما ارصلنك الا رحمة للعالمين اور عب كومنوم ب كريد بي قرآن ل كريم كى أيك مشبوراً بت كريم ب جومرور كائنات عين كمثان بن نازل بوئي تقي -

چہارم اربعین کے صفحہ من مرزوں حب نے وعوی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بھیل 'داعیا الی اللہ و صواحا منیوا" کے خصوب من دیجے۔

حالاتكدي خطاب قرآن إك بيل رسول للد المنظمة كوعطا مو يحك تقد

پنچم کی آب رائیین کے مقامت ۱۹۰۳ پر آپ نے ایک اور اس مے تزوں کا وعولی کیا ہے جس کے اللہ فاور ج ذیل ہیں ''و ما یعطق عی الھوی ان ہو الا و حی یو حی ثم دنی فندلی فکان قاب قوسین او ادنای''

میکی قرس نظریف کی آبیات بیمات ہیں۔ چوٹی قبر آ جزائر مان کی شان کی مظہر ہیں۔
اگر سرحم کے البارات کوسی مان لیا جائے تو پیشن عقیدت کی انتہا ہے۔ اس کے معنی تو ہوئے کے جس کا تی جا ہوہ قر آ ن شریف کی چند آ یات لیکراعلان کردے کہ میاس کی شان میں بذر بعد وتی نازل ہوئی ہیں۔ بہذ وہ تیفیمر ہے۔ تعجب ہے گدایک انسان تو اپنے دس فر کروں کو دس است والی و سے سکتا ہے جس میں حسن خدرات کا ذکر آئیک وومر سے سے مختلف ہو لیکن (معاذ اللہ ) خداوند نظیم و تکیم میٹیش کرسکتا کہ و دا پنے آیک منظ نی کوسند دیتے ہوئے نے الف خاست میل کر سکے۔ لیس مرز اصاحب کے خلاف میری

المركفة الديان

# چود ہو ہی دلیل

یہ ہے کہ انہوں نے الہامات کے نام سے قر آن و حدیث کی بعض آیات مر تصرف کیا اور وہ تصرف مجھ ، جز کی رائے ناقص ہیں صریخا تصرف ہے جاہے۔

اب بیش چشگوئیوں کی طرف رجوع کرتا ہوں چونکہ ہیے بحث ہویں ہے لہٰذیمیں ابتد ہی بیس لکھ دینا چاہتا ہوں کہ مرزاص حب کے ادمائے تبوت کے خلاف میری

يندر ہو يں دليل

(بیے کہان کی کش پیشین گوئیں غیط ثابت ہو کیں)

قبل ازیں کہ میں مرزاصاحب کی پیشین گوئیوں کی حرف رجوع کردوں۔ میں ان کے چندمقو لے قبل کرنا چاہتا ہوں۔ چوپیشین گوئیوں کی اہمیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ است پ کتاب آئیز کم لات اسلام کے صفحہ ۲۸۸ مرتکھتے ہیں کہ

" ہورا صدق یا کذب جا شچنے کے لیے جاری پیشین گوئی ہے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔"

۲ شہادت القرآن کے سفحہ ۱۵ مرفر ، تے ہیں

" سو پیشین گوئیں کوئی معمولی ہات نہیں۔ کوئی الیمی بات نہیں جوانسان کے اختی رہیں ہو بلکہ محض لند جن هاده کے اختیار میں ہے۔ سواگر کوئی طالب حق ہے توان چیش گوئیوں کے وقت کا انتظار کرے۔''

ا سے مقولے متعدد پیش کے جاسکتے ہیں۔ حمر نمونۃ بھی کافی ہیں۔ ور الشخصید و پیش گوئیوں کو آپ نے اپنے صدق و کذب کا معیار تفہر ایا۔ مثلہ انبی م آتھم کے صفحہ ۲۳۳ پر قم فریا ہیں ''ومن یں (پیش گوئی) رابرائے صدق و کذب خود معیاری گرادنم'' اس کے عدد وہ بعض پیش گونیول کے سسدہ بیس آپ نے اعدن کیا کہ اگریہ درست ٹابت شربوں تو بیس جھوٹا۔ مثلاً آٹھم کی موت کے تعلق پیش گوئی کرتے ہوئے آپ نے میک اشتی دانھامی چار ہز ربمرتبہ چہرم ۱۲۵ کتوبر۱۸۹۴ء کوش نُع کیا۔ اس اشتہار کے صفحہ ۱۲ ایر آئے کیا۔ اس اشتہار کے صفحہ بیش کہ

" اے خداد کا آگر میہ جیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں میں۔ نو جھے نامرادی اور وَ لَمْتَ کے ساتھ ہلاک کَراَکُر میں تیری نظر میں سردود اور معنون اور دہال ہوں تو مجھے فنا کر وُ لِ اور دُلتُوں کے ساتھ مجھے ہدگ گردے۔ اور ہمیشہ کی احضوں کا نشانہ بنایہ ''

اس سے مقصود صرف میہ ہے کہ مید و صلح کیا جائے کہ مرزا صاحب چیش کوئی کو صد فت نبوت کی جائج کے سے ایک معیار پھھتے تصاور بس ۔

اب ویکن ہے کے مرزاصاحب اس معیار پر پورے ترتے ہیں یا نہیں؟ مجھے اوب سے عرض کرنے کی اجازت دی جائے کہ مرزاصا ھی اپ اس معیار پر پورے نہیں ارت دی جائے کہ مرزاصا ھی اپنے اس معیار پر پورے نہیں انترے ۔ بیل طویل بحث کرنا نہیں جو ہتا۔ لہٰذاصرف چند مثالیں چیش کر کے ثابت کروں گا کہ مرزاصاحب کی اہم اور ایک چیشین گوئیاں جن کو انہوں نے خاص طور پر س غرض سے منتخب کیا کہ ان کومرزاصاحب کے عصدتی و گذب کا معیار سمجھا جائے غیط اور بالکل غیط ثابت ہو تھی ۔ ما حقافر بالکل غیط ثابت ہو تھی ۔ ما حقافر بالکل غیط ثابت

اول ایک فرزندگی مداورموت

۲۰ فروری ۱۸۷۷ء کومرزا صاحب نے ایک اشتبار دیا کہ اس غرض سے آئیمل ایک نشاتی ملی ہے۔ اور آئیمل خداوند قد ول نے بشارت دی ہے کدان کے ہاں ایک فرزند ار جمند بیدا ہوگا، جو وجیہداور پاکساور ذکی ہوگا۔ اسکا نام مخوایل اور بشیر ہے۔ اسکومقد س روح دی گئی ہے وہ رجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے۔ مبارک ہے وہ آسان سے آتا ہے۔ این کے ساتھ فضل ہے، وہ صاحب شکوہ وعظمت و دولت ہوگا وغیرہ وغیرہ اس قدر تعریفیں درج ہیں کہیں ان کے تکر رہے قاصر ہوں۔

اس بشتہار کے ہونے پر بعض مخافین نے تکھ کہ مرز اصاحب کے ہاں لڑکا ہیدا ہو چکا ہے اور اشتہار اب دیا گی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں مرزا صاحب نے ۲۲ ماری ۱۸۸۷ء کو یک اور اشتہار دیا جس میں اعلان کی کے ہمارے مرز، صاحب کے ہاں دوئر کے بیں اور یا کیس سال کی عمر کے بیں اور کوئی لڑکا موجود تیں کیکن ٹرکا ضرور پیدا ہوگا۔ اشتہار بہت طویل ہے لیکن تخص اس کا یہی ہے۔

اس پر بھی لوگول نے اعتراض کے تو مرزاصاحب نے ۱۱۸ پریل ۱۸۸۷ء کوایک اوراشتہار دیا جس میں بھرانینے دعویٰ کی تجدید کی۔

ان تمام اشتہ رات میں مرزاص حب نے پاکھ دیا بھی گداڑ کا نوسال کے اندر ہوگا آخری اشتہا رمیں یہ بھی کھی کہ مس تو ہوگی ہے لیکن یہیں کہ کے گرکا جوآ نے والا ہے وہ بجی ہوگا یہ بھی بعد کو پیدا ہوگا۔

اگر مرزاص حب می پراکتفا کرتے تو اس پیش گوئی کے پیراند ہونے کے متعلق ہمادے احمد کی دوست جو تو چیہ ت ڈیش کرتے ہیں ان بس ضرور وز ن جو تار گر انسوں کہ مرز اصاحب نے اس پراکتف ٹیس کیا جکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا جوا تو اگست کے ۱۸۸ ء کواعد ن کردی کہ دوئر کا بیدا ہو چکار چنا نچہ اس اشتہار کے اضافا ہیں تیں

اے ناظرین میں آ ہے کو مبثارت ویٹا ہوں کہ وہ ٹرکا جس کے تولد کے لیے میں

نے اشتہ ر ۱۸۱۷ پر یں ۱۸۸۱ء شل ویش گوئی کی تھی ، ورخدات لی ہے کہ اپنے کھے کھے بیان میں مکھا تھ کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدائے ہوا تو دوسرے حمل میں جو س کے قریب ہے، صرور پیدا ہوجو ہے گا آج ۱۷ ذیق تعدیم سالیہ مطابق ۔ اگست کر ۱۸۸ و میں بارہ بجے رات کے بعد ڈیز کے کہ ترکی ہے کہ وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔ المحمد اللہ علی ذالک کے بعد ڈیز کے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔ المحمد الله علی ذالک کے اور انسون ہے کہ خد ، و محد و ترق ریک قدرت نا لب آئی اور الرکا سمتو مبر الا ۱۸۸ و کوسولہ ما کہ کے بعد فوت جو گیا۔

ال پر جب یک شوریدا ہواتو مرزاصا حب نے شنہار دیکرتوجیہات ہیں گیں گیں گروہ مفتقدین کے ہیں مقید ہوں تو ہوں۔ آپ کے گولہ بالا اشتہار کے بعد میرے لیے کو فقیت نہیں رکھتیں اس سے گرآپ نے خود اشتہار دیکر تشلیم کیا تھا کہ یہی ٹر کا وہ تھ جس کی خدائے تعالی نے انہیں بشارت وی تھی۔

# قسط ميزوجم (١٣٠)

دوم. آگھم کاانجام۔

اس کے متعلق مرز، صاحب کی پیش گوئی خاص طور می تا بل خور ہے۔ ماہ کی جون ۱۸۹۴ء بیل مرزاص حب کا ایک مناظرہ عیس کیوں کے ماتھ مرتسر بیل ہوں جس بیل مرزا صاحب کے ایک مناظرہ عیس کیوں کے ماتھ مرتسر بیل ہوں جس بیل مرزا صاحب کے مقابل ڈپٹی محبرالقد آتھ م (بادری) تنے رچندرہ روز تک مہا ھٹ جو تاریا جس بیل فریقین کے بہی س بہی س آ وگی بذر بید لکٹ واض ہوئے رہے ۔ مہاحث الوجیت ہے ہوتھ ۔ مرز صاحب نے ابط را الوجیت کی چیس جی ولیس بیش کیس ۔ بیم بعث جنگ مقدس کے مرز صاحب نے ابط را الوجیت کی جیش علائے کا جس بوتی جی اور مرزا صاحب المام ہے۔ مگر چونک لفظی بحش علائے کا جس بوتی جی اور مرزا صاحب

ا میک روحانی ورجہ ہے کر کئے تھے ،لہذا آپ نے ان انفظی والا کی کو ودی نا کافی جون کر آخر شن ایک روحانی حربہ سے کام لیما چاہا۔ چنا نچے، خری روز خاتمہ میر آپ کے جوالفا فاقے۔وہ کتاب جنگ مقدس کے سنجہ ۸ ابر ملاحظہ بول فرمائے ہیں،

ي أن رات جو مجه مر كل وه يه ب كرجبك شل في بهت تفرع اور اجته ل س جناب، البي مين دعاكي كرتواس امر كافيصدكر ورجم عاجز بتديع جي - تيرے فيصلد كے سوا ہے۔ چھالیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے پینشان بشارت کےطور پر دیاہے کہ ہی بحث میں دونوں فریقول میں ہے جوفریق عماجھوٹ کو عتیار کررہا ہے۔ ورسیجے ضد کوچھوڑ رہا ہے اور عاج انسان کو خدا بنا تا ہے۔ اوا نہی وٹوں مباحثہ کے لی ظ سے یعنی فی ون ایک مہینہ لے کر یعنی چدره ماه تک جاوبیش گرایا جاوے گا اوراس کو بخت ذلت مبنیے گی بشرطیکی ش کی طرف رجوع شکرے اور چوشخص سے بر ہے اور سے خداکو افتاہے۔ اس کی اس سے عزمت فی ہر ہوگی۔ اور ای وقت جب مدیشی فی ظهور میں آ وے گی۔ بعض اند جے سوجا کھے ہوجا کیں گے اور جفل کنگڑ ہے چانے لگیں گے اور بعض ہم ہے <del>سنے لگیس گئے۔ میں حمر ی ف</del>قا کدا*س بحث میں کیو*ں يجھے آئے كا الله ق يزار معمولى بحثيل تو اورلوك بھى كرتے جي اب بير فقيقت كھلى كـ اس نتان کے لیے تقدیس اس وقت قر رکرتا ہوں کہ گرید پیٹیگوئی جھوٹی نکلی۔ یعنی وہ فریق جو الله تعالى كزديك جهوت يرب-ود بندره ماه كرمدين آج كى تاريخ برمزائ موت ہاہ بیش ندیزے تو بیس برایک سز کواٹھائے کے سیے تیار ہوں بھے کوہ لیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جاوے، میرے گلے میل رسدؤ ل دیا جاوے، جھے کو بھانسی دیا جائے۔ ہرایک بات کے ہے تیار ہوں۔ اور شل لقد بین شاند کی تشم کھ کر کہتا ہوں کہ کہ وہ ضرور ایب ہی كرے گاہ ضرور كرے گا۔ زمين وآسان ل جاويں پرائك ياتيں زمليں گی۔''

اس روحانی حربه کا مطلب صاف ہے کہ بیسائی من ظروجود الوہیت میں کا قائل ہے، پیمر دماہ کے عرصہ میں مرکز واصل جہتم ہوگا۔

لیکن ڈیڈ آتھ بجائے ہے تھے جائے ہے۔ اس مولئے۔
چنانچے مرز، صاحب نے ان کے مرنے پر رس لدانجام آتھے ملکھ ۔ جس کے شروع میں لکھ ہے۔
چنانچے مرز، صاحب نے ان کے مرنے پر رس لدانجام آتھے ملکھ ۔ جس کے شروق میں لکھ ہے۔
مسٹر عبد رفقہ آتھے مصاحب سے جوان کی ۱۹۹ ء کو بہ قدم فیروز پورفوت ہوگئے۔
اس حساب سے ڈیڈ آتھے اپنی مقررہ میں دیندرہ ماہ سے متج وز ہوکرا کیک سال
پونے گیارہ ماہ تک زیادہ زہرہ ماہ میں ہیں مرکز اض ہوے تو مرز اصاحب نے اس کے
جو ب میں فرمایا ۔ کو تھے پندرہ ماہ میں ہیں مرکز کین مراقو ہیں ۔ اس میں کی حرج ہے۔ میداد
کومت دیکھوکہ مرتو گیا۔ چنانچے آپ کے اسی الفاظ جو کتاب مرین منیر کے صفح ۲۴ پر ہیں ۔
وہ قابل دید ہیں۔ فرمائے ہیں

اگر کسی کی نسبت میہ بیشگوئی ہو کہ وہ پندرہ جینے تک مجذوم ہوج نے گا اور اسکے ناک اور تمام ،عص ،گرب کمیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ بیا کیے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ۔لنس واقعہ مِ نظر جا ہے۔

حقیقت الوی صفحه ۸ اه شیاس کی تائیدین دوسری جگه لکه به:

ہمارے خاغوں کو، ک میں تو شک نہیں کہ آگھم مرگیا ہے۔ جبیبا کہ لیکھر ام مرگیا اور جبیب کہ احمد بیک مرگیا۔ لیکن اپنی نابینائی ہے کہتے ہیں کہ آگھم میعاد کے اندر نہیں مرا اے نا ۔ کُل تو م جو شخص خد کی وعید کے بموجب مرچ کا۔ اب اس کی میعاد غیر میعاد کی بحث کرنا کیا حاجت بھلاد کھ وک کہ ب وہ کہاں اور کی شیم ہیں جیٹا ہے۔ عقیدت مندوماغ جوعذر پی جی آبوں کریں۔اور مریدوں کے در جہ ں پی جی مرتا ہے متعدد مندوماغ جوعذر پی جی آبوں کریں۔اور مریدوں کے کرنبیں آبا تھا۔ مرتا تو است تقابی مرزوں حب کی چیش گوئی تب یوری مجھی جاتی کروہ مرزاں حب کی بتائی ہوئی میں والے اندر فوت ہوتا۔ یول فوت تو مرزاںا حب بھی ہوئے لہذا سمجھی میں والے الدار فوت ہوتا۔ یول فوت تو مرزاںا حب بھی ہوئے لہذا سمجھی کے بعد زمید و مرج نے کواپی چیش گوئی کی صدافت کی دیس تھی ہرا ناحسن عقیدت کا حد سے متبی وزامتی ن لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رقم الحروف بو خوف لومیۃ لائم اعد ان کرنے پر تیار ہے کہ اس عاجز کی رائے میں مرزاںا حب کی پیشگوئی یوری نہیں ہوئی۔

قسط چهاروجم (۱۳)

مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی مولوی ثناء اللہ امرتسری کے متعلق تھی۔

موم: مولوی ثناءالله کی موت۔

مولوي صاحب يل كناب تاريخ مرزايل لكصة بين

جب میری عرکوئی ۱۔ ۱۸ سال کی تھی۔ یس بھوق زیارت بٹالدے پاپید وہ تھا۔
قادیان گیا۔ ان دنوں مرزاص حب کیک معموں حیثیت یس بھی تر باو جودشوق اور محبت کے بیس نے جودہاں دیکھ ۔ جھے خوب یا دے کہ میرے دل میں جوان کی نسبت خیالات بھے؟
وہ بہلی ملہ قات میں مبدر ہوگئے جس کی صورت میہ ہوئی کہ میں ان کے مکان پر دھوپ میں بیش تھے۔ وہ آئے بی بغیراس کے کہ اس میں بم کہا کہ کم کہاں سے آئے ہو۔
کیا کام کرتے ہو میں میک طامب علم میں وکا صحبت یا فتد اتناج متا تھا کہ آئے تی لسود مالیکم کہنا سند ہے۔ وہ اوہ نیس کی کیا وجہ کہنا سند ہے۔ وہ اوہ نیس کی کیا وجہ کہنا سند ہے۔ وہ اوہ نیس کی کیا وجہ کہنا سندت ہے۔ وہ داؤیس کی کیا وجہ کہنا سندت ہے۔ وہ داؤیش کی کیا وجہ کہنا سندت ہے۔ وہ داؤیش کی کیا وجہ کہنا سندت ہے۔ وہ داؤیش کی کیا وجہ

حَرِيْكُ قَادَيان

ب يمر چونكد حسن عن عالب تف اسك بيده موسدوب كرره كيا-

جن دنوں آپ نے مسیحیت موعود کا دعوی کیا۔ میں انجی پخصیل علم سے فارغ نہیں جو تھا۔ آخر بعد فرغت میں آیا تو مرزاصاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ دل میں مزّب تھی۔ استخارے کے ، دعا کمیں ، نگیں ، خواب دیکھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزاص حب نے جھے اپنے بی خول میں مجھ کر مجھ کوقا دیان میں پہنچ کر 'نشتگو کر نے کی دعوت دی۔ اور کھھا کہ

مصوبوی شاءانقد کے ذریعہ سے عنقریب دونشان میرے طاہر ہول گئے '۔

ا ۔ وہ قادیان میں تم م پیشگوئیوں کی پڑتال کے بیے میرے یاں ہرگزشیں آئمیں ھے۔ اور کچی پیشگوئیوں کی این قیم ہے تقید بیل کرنا، ن کے بیے موت ہوگی۔

اگراس چینج پر وہ مستعدیوئے کہ کا ذہب صادت ہے پہلے مرجے تو ضرور وہ پہلے مرجے دوروہ پہلے مرجہ در کرجید تر میں گے۔ اور میں ہے اس اردومضمون اور قربی تصیدہ کے متا بیدے یا جزرہ کرجید تر ان کی روسیا ہی خاہمت ہوجا ہے گی ۔ (امجازا حری مغیرے)

انبی م اس کار ہو کہ ش نے ۱۰ جنوری ۱۹۰۱ء مطابق • شوال ۱۹۴۰ ہے کو قادیان چنج کر مرزاص حب کواطدی خط لکھ۔

# قط بإنزدهم (۱۵)

مرز صاحب کے طویل جو ب کود کیر کرمولوی ثناءالقد ما یول تبیل ہوئے اور پھر یک خطالکھ۔ (۱۱جوری ۹۰۳ م

جس کا جواب مرزاص حب نے خود نہیں لکھ پلکہ آپ کی طرف سے مولوی محمد احسن صاحب امرون کے لکھا۔

تركف قاديان

مولوی ثناء لقد لکھتے ہیں۔ جب ناامیدی ہوگئی توش اپنے مصاحبوں سے ہیکہتا ہوا جو آیا۔

علی ہمیشوں آ ہے الودم ہمیشر مان فتم
مولوی صاحب آ کے چل کرمز پد لکھتے ہیں شعر
بائیمیں زلف جانال کی گر لیلئے تو ہم لیلئے بال میہ کون لیما جان پر لیلئے تو ہم لیلئے
مرز اصاحب نے آخری نظر عنایت جو جھ پر کی فودا نہی کے لفظوں میں درج
فریا ہے فریا ہے ہیں۔
مولوی ثناء اللہ کے سرتھ آخری فی فیصلیہ۔

يسيم الله الرحمن الرحيم تحمده و مصلّى على رسوله الكريم ﴿يستنبتونك احق هو قل اى وربى انه لحق﴾ كرمت مواول ثن والله!

السلام علیٰ من اتبع الهدی مت ہے آپ کے پرچا الحدیث میں میری النہ بادورہ کداب،
الکہ بادرتفسیق کا سلسد جاری ہے۔ ہمیشہ جھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب،
وجال، مفسد کے نام ہے منسوب کرتے ہیں اور دنیا ہیں میری نسستہ شہرت ویے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے ورائ شخص کا دعوی میچ دوجود ہونے کا سراسرافتر عب ہے۔ ہیں نے آپ ہے بہت وکھا تھا یا ور میر کرتا رہ یہ گرچونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق بھی اسے بھیوا ہے کے لیے المور ہوں۔ اور بہت سے میر ہے ہم جمعے کرکے دنیا کو بیری طرف کے بھیوا ہے کے لیے المور ہوں۔ اور بہت سے میر سے ہم جمعے کرکے دنیا کو بیری طرف آ نے ہے دو کے جی اور جھے ان گالیوں اور تہتوں اور بن الفاظ سے یا دکر تے ہیں کہ جن سے بڑا ہوگر کوئی خطا ہوں جیسا کہ اکثر

اوقات آب ایج ہر برجد میں جھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی زغرگی میں ہی ہدک بموجالال گا۔ کیونکہ میں جانتا ہول کہ مفسد اور گذیب کی عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذات اور حسرت کے ساتھ اسپنے ،شدوشمنوں کی زندگی میں ہی نا کام جوج تا ہے اور اس کا بدک جوتا ہی بہتر ہے۔ تا کہ خد کے بندوں کوت ونہ کرے اور اگریس کذاب اور مفتری تبیس ہول اور خدا کے مکامہ ورتخاصیہ ہے مشرف ہوں اور سے موجود ہوں۔ لو میں خدا کے فضل ہے ، مید رکھتا ہوں کہ آ ب سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے پس اگروہ سزا جو انسان کے باتھوں ہے بیس بلکہ تحض خدا کہ باتھوں ہے ہے۔ جیسے طاعون ، ہینہ وغیرہ مبلک بیار بوب آ پ میرمبری زندگی هیں ہی دار دندجو کیں تو میں خد کی طرف ہے نہیں بیاسی ، اب م یا وجی کی بناء بر پیشگو کی نبیس بلک محض وعائے طور بریس نے خدا سے فیصد جا ہا ہے۔ اور میں خدا ہے دیا کرتا ہوں کہ اے میرے یا یک بصیر وقد مر جوملیم وقبیر ہے۔ جومیرے ول كے حالات سے واقف بائر بدر وي ميج موغود عون كامحض مير فض كا فترا ساور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں۔ اور دن راحت افتر ا کمرنامیرا کام ہے تو اے میرے پیارے ، مک ٹس عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کر ناہول کہ مولوی ثناء لند کی زندگی میں مجھے بلاک کراورمیری موت ہےان کواوران کی جماعت کوخوش کردے آمین۔ محکراے میرے کال وصا دق ضد ا گرمولوی ثنا ،القدان تہتوں میں جو جھے پر لگا تا ہے حق پرنہیں تو میں ع جزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زعدگی میں ہی ان کوٹا بود کر تکر ندانسانی ہ تھوں سے بلکہ طاعول ا ہیضہ وغیر ہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھیے طور میر میر ہے رو ہروا ورمیری جماعت کے سامنے تمام گاہوں اور بدزیانیوں سے قوبدکر ہے جن کووہ فرض منصبی سمجھ كر ہميشہ مجھے د كاريتا ہے۔ آمين مارب العالمين ۔

بالآ خرى مولوى صاحب سے اسماس ہے كہ مير سے اسمضمون كواسيند ير چديل حجاب ديں اور چوجا ہيں اس كے ينج لكھ ديں اب فيصد خدا كے ہاتھ بيس ہے۔

﴿ الراقم عبدالله العمد مرز اغلام الركم موقودها قاه الله والإمرة مسكم مارج رفتان وساهة المرفع ووق م) اخبار بدر قاویان شل مرز اصاحب کی روز نه دُّ الرکی یون چیسی.

ختا ، القدے متعبق جو کھ کھی ہے بیدوراصل جو ری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے بہار کی بلیدوراصل جو ریاست کو توجہ طرف سے ہار کی بلیدورکھی گئی ہے ایک وقعہ جو ایک عوق اللہ اع مونی ، کے نزویک بوی اس طرف تھی ، ور رات کو البیام ہو کہ اجیب دعوق اللہ اع مونی ، کے نزویک بوی کر امت استجابت و یہ ہی ہے باتی صب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرزا) الحبار بدرقا ویال یہ کر امت استجابت و یہ ہی ہے باتی صب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرزا) الحبار بدرقا ویال یہ دورات کی کاموان

منتیجہ سیہوا کے مرز ۲۱ م منکی ۹۰۸ روسط بیق ۲۳ رقع اللّ فی ۱۳۳۷ روسکوا نقال کر گلیا اور مولوی شاہ اللّذر عمده موجود رہے۔

## قيط شانزوجم (١١)

چہارم مرزام حب نے دعویٰ کی تھ کہ مرزا عنطان احمد صدیدا الگست ۱۹۸۸ ویک ضرور فوت ہو ہو کی گرانیں اُل سکتی۔ ملاحظہ ہوشہاوت لقرآن صفحہ ۱۰۰۰ مرزام حب نے اس پیشگوئی کو بہت ہی اہم او عظیم الشان قر اردیا ہے لیکن جن صدحب کے متعنق یہ پیشگوئی کو بہت ہی اہم او عظیم الشان قر اردیا ہے لیکن جن صدحب کے متعنق یہ پیشگوئی تھی وہ تاریخ مقررہ سے ۲۹ سال بعد تک قہ میر سے مم کے مطابق زندہ تھے ال کی تاریخ وق ت مجھے محفوظ تیس لیکن اس کی ضرورت ہی تیس کہ جاتا ہو جاتا ہی مقررہ سے کہ جاتا ہو تھے ال کی تاریخ وق ت مجھے محفوظ تیس لیکن اس کی ضرورت ہی تیس کہ جاتا ہو جاتا ہو تھے البندایدا کی دورت ہی تیس کے میں دورت ہی تھے کہ جاتا ہو تھے البندایدا کی اور شریف سید دوست نے مجھے یقین در یا ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔ البندایدا کی اور شریف سید دوست نے مجھے یقین در یا ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔ البندایدا کی اور پیشگوئی ہے جو دوست نے مجھے یقین در یا ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔ البندایدا کی اور پیشگوئی ہے جو

تريخ قاديان

غىط ثابت جو تى۔

پیچم، ڈاکٹرعبدائکیم صاحب عرصہ بیں سال تک مرزاصہ حب کے مریدرہے۔ آخران سے میریدہ ہوئے اور مرز، صحب کے برخلاف قیم اٹھ یا یکدوموی الہم سے بھی مقابلہ کی تھہری چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا آخری لہام مرزاصاحب کی موت کے متعلق ش کتا کیا جس کا ذکر مرزاصاحب کی موت کے متعلق ش کتا ہے جس کا ذکر مرزاصاحب کی کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ ذکر مرزاصاحب کی کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ الاسے کیکر بیس ورٹ ڈیل کرتا ہوں۔

ا بیہ بی گئی ، در وہمین مسمانوں میں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہدک ہوئے اور ان کا نام ونشان ندر ہو۔ ہاں آخری وشن اب ایک ورپیدا ہوا ہے جس کا نام عبدائليم فار ہے۔ اوروہ ڈا كمر ہاور رياست پٽيا بدكار ہے والا ہے جس كا دعوى ہے كہ میں اسکی زندگی میں ہی " ست ١٩٠٨ء تک بن ك جوجا دُس كا اورب س كي سي تي كے ليے کیک شان ہوگا میشخص ہم کا دعوی کرتا ہے اور چکھے دجیں ،ور کا فر اور کذب قرار دیتا ہے سے اس نے بیعت کی ور براہر ۴۰ برس تک میر مے مریدوں اور میری جی عت بیس داخل ر د پھرا مک تعبیحت کی وجہ ہے جو میں نے محض للّہ اس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ تقبیحت رکھی کہ وس نے بیر فد بہب اخت رکی تھ کے بغیر قبول اس ماور پیروی آنخطرت بی کے شحات بوعتی ہے۔ گوکو کی شخص آ مخضرت ﷺ کے وجود کی فہر بھی رکھتا ہو۔ چونکد بیدا موی باطل تھا ورعقیدہ جمہور کے بھی برخلاف اس لیے میں نے متع کیا حمروہ بازید آیا۔ خرمیں نے اس کواجی جماعت سے خارج کردیو تب اس نے میہ پیشگول کی کدمیں اسکی زندگی میں ہی اگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہدک کیا جاؤں گا۔ گرخدانے سکی پیٹیگوئی کے مقابل میر جھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور خدااس کو بلاک کرے گا اور میں اس کے شر ے محفوظ رہوں گا۔ بیروہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بدا شہریہ کی بات ہے کہ جو تخص خدات کی کی تظریش صاوق ہے۔ خداا کی مدوکرے گا۔

ال مقابد کا نتیجہ بیہ واکہ مرزات حب ڈ، کٹر صاحب کی بنائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی (۲۶م منگی ۱۹۹۸ء) کوفوت ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب میرے مم کے مطابق ۹۹ء تک زغرہ وسلامت رہے مجھے ان کی تاریخ وفات محفوظ نیس ۔ نیکن میں کاعلم غیرضرور کی ہے اور اس مجٹ سے کوئی تخلق کی رکھتا۔

ششم مرزاصاحب کی زندگی میں پنجاب میں مرض طاعون نے دبا کی صورت اختیار کر لی اس پرمرز صاحب نے پنی کٹاب حقیقت الوجی کے تند میں صفحہ ۵ پر اکھا ہے کہ

خدائے اپنی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہوئے تک وہ عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہوگیا۔اوراس کی قوم کو ہزار ہااشتہا روں وررسالول سے دعوت کی گئے۔ تب وہ وفتت آگیا کہ ان کو، پینے جردئم کی مزادی جائے۔

جس کے صاف معتی ہے ہیں کہ مرز ، صاحب کی ثیوت کا انکار کر کے ہوگ ہتا ہے ۔ عذا ب ہوئے تھے جس نے طاعون کی شکل اختی رکر دی تھی لہٰ ذاکہ زم تھ کہ مرز اص حب پر ایجہ ن لائے والے لوگ ال و ہا ہے محقوظ رہتے لیکن شرید کوئی صاحب اس یات بین شک کریں کہ مرز اصاحب نے جس عذا ب کا ذکر کیا ہے وہ طاعون ہی ہے۔ لہٰذا بیس کی تحریر کا ایک اور حوالے ڈیٹ کئے ویٹا ہوں۔

مرد اصاحب افي كتاب وافع لباه وكصفحه الرقم فرماين

تیسری بات جواس وجی سے ثابت ہوئی ہے وہ بیسے کہ خدا تعالی ہم رحال جب تک طاعون ونیا ہیں رہے۔ گوستر ہرس تک رہے قادیان کو اس خوفنا کے تباہی سے محفوظ حَرِيْكُ قَادَيَانَ ﴾

### رکھےگا۔ کیونکہ میداس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔

"رسول کا تخت گاہ" تو مرزا صاحب کی اردو ہے لیکن اس سے اسوفت غرض مہیں۔ مرزا صاحب کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نبی اللہ تھے۔ اور چونکہ وہ قادیان میں مبعوث ہوئے تھے لہذا مرز صاحب نے بیش گوئی کی کہ قادیان عامون سے محفوظ رہے گا آلیکی ن

#### ع اے سا آرزوک فاک شدہ

مرزاصاحب کی ڈھر کی بیٹن ماعون قادیان ہیں پھیلا اور مرزاص حب کے متعدد مریدائی نفر بھوے مریدائی سے کہدیجے ہیں مریدائی نفر بھوے مریدوں کے متعدد کران کا بین نامضبوط ندتھا یاوہ وں بیٹن حرید ہو تھے ہیں سانی سے کہدیجے ہیں کہان کا بین نامضبوط ندتھا یاوہ وں بیٹن حرید ہو تھے ہیں۔ لہٰذا عذاب الہٰی ہیں جاتا ہوئے سیکن نبی اللہ کا بین موصوف کی پیش گوئی کے خد ف کیسیل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جنگی دفتی ہے کہا تھا گیا ہے ایسا واقعہ ہے جنگی دفتی ہے کہا ہے کہ بیشگوئی کی تعدید کی بیشگوئی کی تعدید کے بیشگوئی کی تعدید کی بیشگوئی کی تعدید کے بیشگوئی کے تعدید کے بیشگوئی کی تعدید کی بیشگوئی کی تعدید کی بیشگوئی کی تعدید کے بیشگوئی کی تعدید کے بیشگوئی کی تعدید کی بیشگوئی کی تعدید کی بیشگوئی کی تعدید کے بیشگوئی کی بیگگوئی کی بیشگوئی کی بیشگوئی کی بیشگوئی کی بیشگوئی کی بیگگوئی کی بیگگوئی کی بیگگوئی کی بیشگوئی کی بیگگوئی کی کی بیگگوئی کی بیگگوئی کی بیگگوئی کی کی بیگگوئی کی کی بیگگوئی کی بیگگوئی

اب تک مرز ص حب کی جن پیشگوئیوں پر بیں نے اظہر خیال کیا ہے وہ سب موت سے تعلق رکھتی ہے اور موت سے تعلق رکھتی ہے اور موت سے تعلق رکھتی ہے اور باقی تن م بیشگوئی مرک، نبوہ سے تعلق رکھتی ہے اور باقی تن م بیشگوئیوں میں غیر مشکوک وصری الفاظ میں کی شخص کے سی مقررہ میعاو کے ندر فوت ہونے کی پیشین گوئی موجود ہے میں فارت کرچکا ہوں کہ بیتمام پیشگوئیوں نام دفارت ہوئیں۔

## قبط مفتدجم (١٤)

لیکن لوگوں کی موت کے متعلق مرزاص حب کی بیش گوئیاں اگر غلط ٹابت ہو گیں تو مقدم تجب تہیں اس ہے کہ قرت ن پاک پر بیمان رکھتے و لامسلمان ایمان رکھتا ہے کہ ا مشخص کی میدو دیات مقرر ہے۔ یعنی اس کی موت کا وقت معین ہے۔

٢ يه اليكن اس ميعادى وسعت عفدائ ملام الغيوب كيسود كوئى أ كاوليس جوسكما.

ا میں میں وجب پوری ہوجاتی ہے تو قرآن پاک کے اغاظ بین الایستا حرون ساعة والایستقلعون ٥ ترجمہ نہ یک پل پر پیچھے ہی ہٹا سکتے ہیں اور نہ آگے ہی بردھا سکتے ہیں۔ گویا میعاد دیات کم ویش نہیں ہو کتی۔

م مند وند برتر قادر مطنق ہے وہ جو جائے کرسکتا ہے اور کسی کی عمر کو گھٹ بھی سکتا ہے اور بڑھا بھی سکتا ہے کیکن اس کی مشیبت رہے کہ اس کونہ گھٹائے نہ بڑھائے کہانیاں سنت اللہ ہے اور سنت اللہ بیس تبدیلی ممکن نہیں اور نہ تجویل ہی ممکن ہے۔

ے۔ القد تعالیٰ کے سوالی کس کوعم نبیل کہ کوئی انسان خود یو اس کا یو کوئی اور دشمن یا دوست سمب اور کیاں فوت ہوگا۔

۱ سبب موت ہے بھی کوئی شخص والف آبیں ہوتا۔

ان جارت میں سوائے اس شخص کے جو ما مورمن لند ہو۔ اور الد تھ کی اپنے فضل و کرم سے اسے قور ہوگاں مقام اور فلال مقام اور فلال ملا ما مقام اور فلال ملا میں مورفلال طریق برختم ہوگی۔ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے متعلق بیا اپنے متعلق میں جو بیش کوئی نہیں کرسکنا کہ وہ کس طرح ازر کب فوت ہوگا۔

اوراگر للہ خطالی خود کی شخص کوایہ عم دے تو وہ ندو تیں ہو سکتا۔ اس ہے کہ اللہ کے بیاں ام اسکتاب ہے۔ اور اس کے علم ہے کوئی چیز خارج نہیں سکتن خداوند کریم کے بیاں ام اسکتاب ہے۔ اور اس کے علم ہے کوئی چیز خارج نہیں سکتن خداوند کریم کے بیا اپنی موت کے متعلق مقام وقت یا سبب موت کی پیشگوئی کرے تو اس کا غدہ ٹابت ہونا لیٹنی ہے۔

مرزاص حب في فقف رميوں كا انتقال كم متعلق جو بيش كوئياں كيں چونكد ووسب شعط ثابت ہو كيں ابتداء س سے صاف فل ہر ہے كہ انتيل اللہ تو الى كل طرف سے الهام مبيل جوال اگروہ الى بيش كوئياں الهام كى بنا يركرتے يو دہ متجاب الدعوات ہوئے تو ن ك پيشكوئياں بورى جو تى ساس سے كہ اللہ تعالى ان كى دى كوئ كران پر فراد متعلقہ كى ميعاد حيات كاراز فالم بي كرائية تا ہے

میں تجھتا ہوں کہ مرزاصا حب کے دعاوی کے خلاف بہی ایک دلیل کافی ہے۔

ہفتم اس معاملہ میں مرزاصا حب اس قدر معذور ثابت ہوئے کہ ووخود، پٹی موت کے مقام
کے متعلق تجی جیش گوئی نہ کر سکے۔ جی وت کہ طور ویٹائیس جو ہتا۔ ورشہیں مرزاص حب
کی تحریروں سے ثابت کرسکتا ہوں کہ ہوا بھی تو دشاب کی میدیں لگائے جیٹے تھے کہ پیب
مجل نے انہیں تا ہا۔ وروہ اس و رفانی سے انتخار فرمانے پر مجبور ہوگئے۔

ایکن انہوں نے بی موت کے متعلق صریح جیش گوئی کی تھی بیٹی ہیں کہ

ہم کہ پیل مری سے اللہ بید پیل

ملاحظہ ہو۔ میگزین ۱۳ جنوری ۱۹۰۷ء البشری جلد ووم سنجہ ۱۰۵ ء ان کے مقابلہ میں قاضی محمہ سیمان صاحب مصنف کتاب رحمۃ ملعا مین نے چیش گوئی کی تھی کہ مرز، صاحب صاحب کو مکہ یامہ یہ کی زیارت ہرگز نصیب نہ ہوگی۔ واقعات اس امر کے شاہدیں کہ قامنی صاحب کی چیش گوئی تھی 'کی اور مرز اصاحب لہ ہور میں فوت ہوئے '' پ کوعمر نہر میں خیاز کی زیادت کا موقع نہیں ملا۔

ا خباراتکیم قادیان سے ایک اقتباس آپکی موت کے متعنق نقل کرتا ہوں املاحظ ہو۔ اخبار ندکور ہے غیر معمولی ضمیر مور خد ۲۸ مئی ، ۲ ، ۱۹ میں رقم طراز ہے۔

# عَرِيْكُ قَادِيان

# وفات تخ

جیہا کہ ، ب سب صاحبان کومعلوم ہے۔حضرت ، امنامولا ناحضرت کے موعود مبدى معبود مرزاع حب قادياني عنيه الصلوّة دانسلام كواسبال كي ياري ببت ديري يتحقي . اار جب آب کوئی دیا فی کام زور سے کرتے تھے تو بزور جاتی تھی حضور کو یہ بیاری سیب کھاٹا ند منه مرد نے کے تھی ۔ اور چونک ول بخت کمز ور تفاا ور نبیش سر قط ہو جا یا کرتی تھی اور عموما مشک وغیرہ کےاستعمال ہے وہ پیل آ جا پیر کر تی تھی۔ س و فعد یہ ہور کے قیرم میں بھی حضور کو دو تنین د فعہ یہ بیرے است ہوئی۔لیکن ۲۵ تاریخ مئی کی شام کو جب کہ " پ سارا دن" پیغیام ملمح" کا مضمون لکھنے کے بعد سپر کوتشریف ہے گئے تو واپسی پرحضور کو پھراس بہاری کا دورہ شروع ہوگیا۔ اور وہی ووائی جوکہ پہلے مقوی معدرہ استعمال فریاتے تھے مجھے تھم بھیجا تو بنوا کر بھیج دی گئی محراس سے کوئی فائدہ نہ ہو اور قریباً کی رہ بیجے اور ایک دست آئے برطبیعت از حد كمزور بهوكش \_اور مجھے ورحضرت خديفه نور لدين صاحب يُوطنب قرمايو \_مقوى ادويه دك تميُّن اوراس خیاب ہے کہ دیا تی کام کی وجہ سے بھاری شروع جوئی نیٹر آئے ہے آرام آ جائے گا ہم والیں اپنی جگہ پر جید کیے محرتقر بیا دواور تمن بچے کے درمیان ایک اور بردا وست آ مکیا۔ جس ہے ٹیف مالکل بند ہوگئی اور مجھے ضیفہ استے مولوی نور لدین صاحب اورخواجہ کمال الدين صدحب كو بوايا اورير ورم و كنز مرز يتقوب بيك صاحب كوجعي كورس طلب كيا اور جب وہ تشریف لائے تو مرزالیقوب بیگ صاحب کواینے بال جا کر گیر کہ مجھے تخت اسہال کا دورہ ہوگیا ہے، پ کوئی دواتجویز کریں۔ ملاج شروع کیا گیا چونکدحالت نازک ہوگئی تھی۔اس ہے ہم یوس ہی تھہرے رہے اور علاج یا قاعدہ ہوتا رہا۔ تکر پھر نیض والیس نہ آ كى۔ يبال تك ٢ ٢ من ١٩٠٨ء كو حضرت اقدس كى روح الي محبوب حقيقى ہے جا ملى المالله

#### وانا اليه راجعون.

بیرا قتنب س تو مقدم وسبب موت کے متعلق تھ اب میعاد و حیات کو لیجئے۔ مرزا صاحب نے اپٹی تمر کے متعلق متعدد پیشین کو ئیاں کی تھیں جوسب غدہ ثابت ہو کیں آپ کی ان چیش کو ٹیول پیش ووج ربطور نمونہ چیش کرتا ہوں۔

؛ کتاب زالدادمام کے سنجہ ۳۱۸ پر مکھتے ہیں کہ آپ کو عربی میں البہ م ہوا کہ اے مرزا ہم جھے کو اتنی سرل کی عمرہ ہیں گے یواس کے قریب۔

۲ اشتبار الانصار مجریه ۱۳ اگویر ۱۸۹۱ به طبوعه ضیاء اسد م پریس قادیون و کتاب تریاق انقلوب ده شیرصفیه ۱۳ پر کلهت مین گدخد نے مجھے می هب کر کے فراہ یا کہ میں ان کاموں کیسے مجھے اتنی (۸۰) برس یا مجھ تھوڑ اکم یا چھ سال اتنی برس سے زیادہ محردول گا۔

۳ ہر بین احدید حصہ پنجم کے ضمیمہ کے صفیہ ۹ پر لکھتے ہیں کہ خدائے صریح غظوں میں مجھے طدع دی کہ تیری عمرائتی (۸۰) برس کی ہوگی اور یابیہ یا نچ چیے سال زیادہ یا پانچ چیے مال کم۔

هن الوق ك مع في ٩٩ ير لكهة بين كدميرى عمرانى (٨٠) برسياس بريانى چاركم يا رسم يا بي چاركم يا رسم يا بين حيده بوگ البداريسب البه م البوده بوگ البداريسب البه م عمر شاه البت بوك آپ كوچوبتر عموان بر حد البداريسب البه م البوغابت بوك آپ كوچوبتر (٩٥) سال تك برده بين محروه كامياب بين بوك اس اير كداس امر كافيصله بحى مرزا صاحب خود كر ك بين سال تك برده بين محروه كامياب بين بوك اس اير كداس امر كافيصله بحى مرزا صاحب خود كر ك بين آپ كتاب تريال القدوب ك صفحه ١٨ يركار كافيد ك كدار البركار كافيد كي مرزا القدوب ك صفحه ١٨ يركار كافيد ك كدار البركار كافيد ك كافيد كافید كوشند كافید كافید

جب میری عمری میں اور ایم ایران تک تیٹی نو خدا تعالی نے اسے الیہ مرافز کارم سے مجھے مشرف کیا اور یہ عجیب اتفاق ہوا کدمیری عمر کے جالیس سال پورے ہوئے ہم حريخ قاديان

صدی کا سربھی آپہنچا۔ تب خد اتعالیٰ نے اللہ م کے ذریعیہ ہے جھے پر ظاہر کیا کہ آو اس صدی کامجد دے۔

ال کے معنی بیل کدا و سابھ میں مرزا کی تھر چ لیس میں تھی۔اگر کم ہوتو ہو، زیادہ خیبیں ہوگئی۔ اس کے معنی بیل کدا و ساجب کے الفاظ افرائی میری عمر چ لیس برس تک بیٹی '' کے بہی معنی ہو سکتے آبی کے آفرہ آپ کی تھر ہوگئے 7 میں البنائے میں لہذا آپ کی عمر ۲۵ ۔ ۲۶ برس سے زیادہ نہیں ہوگئی ہیں جوا کہ، پنے انجام کے مقدم اور وقت سے مرزا صاحب بالکل ناآگا و تھے اسکے متعلق آپ کے تمام البروت سے نہ نہ انجام کے مقدم الزران کا بیدوی کہ وہ نہی ہے درست میں ہوسگیا۔

### قبط برويم (١٨)

مرراصاحب کی پیشگوئیوں کے متعاق کوئی بحث کمل نہیں ہوگئی۔ جب کک ان کا ایک اوراہم اورائی چیش کوئی کا ذکرند کیا جائے۔ ہوشا پرمز صاحب کے تم مودمرے کا رہاموں کی نبیعت زیادہ زیر بحث جب بھی ہے۔ میری مراوع مدھری بیگم صاحب مرزا صاحب کی چیشگوئی ہے یہ چیشگوئی ہے تا بھی جی ہے۔ اور بعض مرز صاحب کی چیشگوئی ہے یہ چیشگوئی ہے تا بھی چیشگوئی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جانبین سے ند ظت بھی چیشگی گئے۔ لہذ جس چی ہیں اور کا اساس بن چیک ہے۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جانبین سے ند ظت بھی چیشگی اند چیش کا اساس بن چیس جو کس ایک اند چیش کا امکان ہے بین بین جو کسی اند چیش کا امکان ہے بین بین جو کسی اند چیش کا امکان ہے بینی بین کی ہو سے بین جو کسی دلیل کو حصول مقد صد سے بین مرز ائی دوست میری تظریب ایک کے وولوگیں سے بینی مرز ائی دوست میری تظریب ایک کے وولوگیں سے بینی جو کسی کہنا شروع کرویں کے رسید کے متر یونا مناسب نہیں جائے امکان ہے کہ وولوگیں سے بینی جو کسی کہنا شروع کرویں کے رسید کی حسید بین مرز بھی حب کے خلاف تلم اٹھیا۔ دورسب پیچی کھی گھی کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی گئی کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی گھری بیگھ کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی گھری بیگھ کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی کی ساتھ کے دواس میں احدی کی اس سے کہ دواس میں احدی کھری بیگھ کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی کھری بیگھ کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی کے دواس میں احدی کے خامد فرسائی ٹییں کی اس سے کہ دواس میں احدی کے دواس میں احدی کی اس سے کہ دواس میں احدی کی اس سے کہ دواس میں احدی کی اس سے کہ دواس میں احدی کی اس سے کھری بیگھ کے ذکاح کے مسئلہ پر سے خامد فرسائی ٹیس احدی کے دواس میں احدی کے دواس میں احدی کی اس سے کھری بیگھ کے دواس میں احدی کے دواس میں احدی کی دواس میں احدی کی دواس میں احدی کی دواس میں کی دواس میں کوئی کی دواس میں کی دواس میں کھری کی کھری بھر کی دواس میں کے دواس میں کی دواس کی کی کی دواس میں کی دواس میں کی دواس میں کی دواس میں کی دواس

حريف قاديان

نقطه نگاہ کامؤید تھا یا کم از کم قادیوں کے دلائل کا یا ہا، نیا تھا۔

اندریں حالات میں نے فیصد کیا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق بھی میں اپنے مسئلہ کے متعلق بھی میں اپنے مسئلہ کے متعلق بھی میں اپنے مسئلہ کے متوقع نے نداز گفتگو یا ہا زاری طرز تحریم کے متوقع رہجے ہیں وہ اس قبط کے مطاعد کی تکلیف گواران فرما کیں کہ انہیں ابوی ہوگ ۔ مسئلہ کے متعلق مرزاص حب کی جیش گوئیوں کا ذکر کروں میں سے متعلق مرزاص حب کی جیش گوئیوں کا ذکر کروں میں سے بتاوینا چا جا ہوں کہ تحری جیش مصاحب ب تک بقید حیات ہیں عیال دار جی ، وراان کے شوہر بھی زندہ اور سومت مقدم بی شام الله بور میں موجود جی اس موضوع پر تجد بیر بحث کا نہیں نا گوار گذرنا بھنی ہے ہذ میں ، ن سے ساوی عدر خو و ہوتا ہوں ۔

محمدی بنیگم صاحبہ اور مرزا صاحب کا وہ تعتق جو مرزا صاحب جا ہے تھے بہدائیں ہو سکا یعنی محتر سدموصوفہ مرزا صاحب کے نکاح میں نہیں آئیں رئیکن و بہے وہ مرزا صاحب کی قریبی رشتہ دارتھیں اور رشتہ بھی کئی طرح کا تھا چنا مجید معموم ہوتا ہے '

ا محمدی بیگم صاحبه مرزاصاحب کی بعد فجی یعنی ہمشیرہ نز دی تھیں۔ یہ سیجے ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ مرزا صاحب کی سنگی ہمشیرہ نتھیں۔ بلکہ وہ مرزا صاحب کی بچاڑ و بہن تھیں تاہم بچاز او کہن کی اولا دہونے کی وجہ سے تھری بیگم ان کی بھا تجی ضرورتھیں۔

۳ مرز، صاحب کی پیگی زاد بهن جو محری بیگیم صاحب کی و لدہ تھیں مرز صاحب کے حقیق ماموں کے زکے سے بیابی ہوئی تھیں گویا و مرزاصاحب کی بھاوج بھی تھیں۔ ورجم کی بیگی صاحبہ اس کیا ظامے مرز صاحب کی بھیتھی بھی ہوتی تھیں۔ رہتے وربھی بھے لیکن میدوور شےتے قریب ترین تھے بھی بیا کہ مرحم کی بیگیم صاحب مرز صاحب کی ہمشیرز دو کی بھی بھا تھی اور ہماورزاوی بھی بھیتھی ہمی تھیں۔ لیکن تقاضائے الف ف بیاہے کہ میں تشامیم کروں کہ شرعامرز ا حَرِيْكَ قَادَيَان >

صحب ان سے کاح کر سکتے تھے لہذا ہروئے دستور وعرف عام خواہ بی انگی اور بھتی ہے مطاب انگاح سوئے اوب کیول نہ ہوشرعاً جو بات جائز ہے اس پررشتہ و ری کے نام سے انگشت اٹھا بھٹ رج از بحث ہے۔

گیری دیگم صادبہ نے نکاح کے خیال مرزاص حب کوجس طرح سے بید ہو ، وہ بھی قائل فرکر ہے۔ سنتے جمدی بیگم صادبہ کے والد مرحوم کا اسم گر می احمد بیگ صاحب تھا ان کی ایک بہن تھیں جوجھ کی بیو پھی ہوتی تھیں اس ف تو ان کا شو برع صدے مفقو د کخیر تفاد احمد بیگ صاحب نے جہا کہ بہن کی جا کھ ایک بہن تھی حب نے جہا کہ بہن کی جا کھ اوائیس ہذر جہبال جائے اوران کی بہن کی مرضی بھی بہتھی کیکن مرز صاحب کے جہا تھا وران کی رضا مندی کے سوا قانو فا بیس ہوئیس سکتا تھے۔ ہذا ان کو رضا مندی کے سوا قانو فا بیس ہوئیس سکتا تھے۔ ہذا ان کو رضا مند کرنے کے لیے احمد بیگ کی بیوی صاحب یعنی ٹھری بیگم کی والدہ محتر مد مرز، صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کھی ۔ اور س بہدنا مدے منعش آپ کی رضا مندی جو بی ۔ مرز، صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گھی ۔ اور س بہدنا مدے منعش آپ کی رضا مندی جو بی ۔ مرز اصاحب کی خدمت میں حاضر ہو گھی ۔ اور س بہدنا مدے منعش آپ کی رضا مندی کے بعد اس کا فیصلہ کریں جو بی ۔ مرز اصاحب کی خدمت میں حاضر ہو گھی ۔ اور س بہدنا مدے منعش آپ کی رضا مندی کے بعد اس کا فیصلہ کریں گئے۔

کی حرص تک جواب کا، نظ رکر نے کے بعد تھری بیگم کے والدصاحب خود مرزا صاحب کی خدمت میں صاحب مورے اور بہنا مدکا ذکر چھیزائے بڑا اللها حب نے پھراستی رہ کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن ن کے اصرار پرای وقت جمرہ میں شریف سے گئے۔ اور استخارہ کی ۔ گرجواب میں جو وی ناز ب ہوئی۔ اس میں آپ کو ہوا ہت کی گئی کہ آپ تھری بیگم کا رشتہ طلب کریں، ور اگر میدرشند ال جائے تو سائل کی امد دکریں ور نہ برگز اس کی مداد نہ کریں۔ س خیال سے کہ لوگ اس بہدے مسئلہ کو تھری بیگم سے مرزا صاحب کے مطالبہ کریں۔ س خیال سے کہ لوگ اس بہدے مسئلہ کو تھری بیگم سے مرزا صاحب کے مطالبہ کریں۔ س خیال سے کہ لوگ اس بہدے مسئلہ کو تھری بیگم سے مرزا صاحب کے مطالبہ کا جم کو کہ کو میں جو بھور جوت چیں

تريخ فاديان

کرتا ہوں۔ بیتح مرع فی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بیتح مریک آب آئینہ کرانات اسلام کے صفحات ۵۷۳،۵۷۳ مرموجودہے۔ و هو هذا۔

الند تى لى نے جھ ہوتى نازل كى كدائ شخص (احمد بيك) كى بزى تركى كے تكار كسينے ورخواصت كر اور الل سے كہدو ہے كہ جہنے وہ حبيس والاوى بش قبول كرے اور چھر تمہارے نور سے روشى حاصل كرے اور كہدوے كہ جھے اس زيان كو بهدكر نے كا تقم ل كسي ہے جس كے تم خوا الشمند ہو۔ بلكداس كے عدد وہ اور زيان بھى دى جائى گى دور يگر مزيد حسانات تم بركة جاكي ہى ہے۔ بشرطيك تم اپنى بزى لاك كرى جھے نكاح كردو مير سے اور تمہارے درميان يك عبد ہے تم مان اور گئو بل بھى حسيم مراول كا۔ گرتم قبوں نہ كرو گئو تم تمہارے درميان يك عبد ہے تم مان اور گئو بل بھى حسيم مراول كا۔ گرتم قبوں نہ كرو گئو تم اس تركى كا تك بور كو گئو نداس لاك ہو رادر ہو مجھے خدا نے بيندا يا ہے كہ گركى اور شخص ہے اس لاك كان ہوں كے جن كا نتيجہ موت كے سے بينكاح مير كے بوگا۔ اس صورت میں تم پر مس كى نازل ہوں گے جن كا نتيجہ موت ہوگا ہي اس كو كائي ہم تك الدر مرجا ہے گئا بلد تم تا تم يہ ہم كان ہر جی کہ تمہارى موت قريب ہے۔ اور ايس اس كے اندر مرجا ہے گا بيدا ند كا تم ہم ہوگا ہي۔ اور ايس کے راد ہوں جائے گا بيدا ند كا تم ہم ہوگا ہيں جو كرنا ہے كہ كراو۔ بيس في تم كو سے باس جو كرنا ہے كہ كراو۔ بيس في تم كراو۔ بيس في تم كو سے باس جو كرنا ہے كہ كراو۔ بيس في تم كو تيس خوت كردى ہے۔ بيس وہ تورى جن حاكم جو اگر ہوا گيا۔

الہام کے نفاظ سے صاف فاہر ہے کہ مرزاص حب نکاح کی صورت میں ہبدکی اجازت وینے پرتیار تھاس کے عدد وہ اس میں مجدی بیگم کے والد صاحب کے سے اقرار کی صورت میں وہ کی بھی موجود تھی صورت میں وہ کی بھی موجود تھی صورت میں وہ کی بھی موجود تھی سیکن تنجب ہے کہ احمد بیگ صحب پر ندل کے کا تر ہوا اور نہ تخواف کا اور اس نے دشتہ وینے سے صاف الکار کردیا۔

مجھے معلوم نبیں کہ س انکار کی وجو ہات کی تھیں لیکن ممکن ہے کہ جھری بیگم چونک

مرزاصاحب کی بھو تھی ورجیتی تھیں لہذا ،حمد بیک صاحب کواس میں تکلیف محسوں ہوئی۔ علاوہ اڑیں محمدی بیگم صادبہ مرزا صاحب کے سنگے فرزند فضل احمد صحب کی بیوی یعنی مرزا صاحب کی بہوگی ،موں زاد بہن بھی تھیں۔لہذا بہوگی بہن کا بہو کے خسر کے ساتھ تکا ح شاید کسی کو بھایا شاہوگا۔

عداوہ اڑی مرزاصاحب اور گھری بیگم صحب کی عروب بیل بھی بہت تھ وہت تھا۔
ادراگر چیشر عالی کو کی عرب بہل کہ میں ان بیوی کی عروب بیل تھ وہ بورا اسا کو دن تھ وہ عرکے بہت زیادہ ہون کے بود اوراک کے بود اوراک بیل نگاح ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم لوگ بالعموم ایل جی کئی کمی معرفض کو دینا پہند ہیں گرتے۔ خصوصاً اس صورت بیل کہ خض شرکور صحب عب بین ہوتی زندہ موجود رکھتا ہو وراش کی اولاد جو ان برسر کار اور عیالدار ہو۔ بیل احمد عب بیک کے انکار کو طبع سمجھتا ہوں اور ان کو چیم مجتاب جھے تجب ہے کہ خد وعد کر بیم نے ایک خض کو میں اس کے انکار کو طبع سمجھتا ہوں اور ان کو چیم مجتاب بھی جہتا ہوں اور ان کو چیم مجتاب بیم المعام کی تاریخ بیل ایک کو خدا کے ایک حوالے کرنے ہے انکار کردیا تھا۔ شابط انبیاء بیم المعام کی تاریخ بیل اسک کوئی مثال موجود ڈبیل کے انہوں نے کی سے تکار کردیا تھا۔ شابط انبیاء بیم المعام کی تاریخ بیل اسک کوئی مثال موجود ڈبیل کے انہوں نے کی سے تکار کردیا تھا۔ شابط انبیاء بیم المعام کی تاریخ بیل اسک کوئی مثال موجود ڈبیل کے انہوں نے کی سے تکار کردیا تھا۔ شابط انبیاء بیم المعام کی تاریخ بیل انکار کی وجہ سے قبر المی کی مصرف کو بیم انکار کی وجہ سے قبر المی کار کی جہ سے تکار کردیا تھا۔ شابط انبیاء بیم المعام کی تاریخ بیل کی کوئی مثال موجود ڈبیل کے انہوں نے کئی سے تکار کردیا تھا۔ شابط انبیاء بیم المعام کی تاریخ بیل کی کیا ہوں جود ڈبیل کی انہوں نے کئی سے تکار کردیا تھا۔ شابط انہوں کوئی مثال کی مستوجہ بن گیا ہوں۔

مرزاص حب اور محمدی بیگم صاحبہ کی عمروں میں جوفر ق تھے۔ س کا ثبوت بھی مرزا صاحب ہی کی تحریر میں موجود ہے چنا نچے کتاب آئینہ کم لات اس م کے صفح سے ۵۵ پر عربی زیان میں ایک فقر وموجود ہے جس کا ترجمہ میدہے کہ

ہیمبری مخطوبہ (مطعوبہ ) ابھی جیمو کری ہے اور میری عمر اسونت بچ س سال کے لگ بھگ ہے۔

#### قبط نواز دہم (۱۹)

برانسان حصول مقصد کے بیٹے کی لیس تخویف اورخوش مدے تم م ذرائع استعمال کیا۔
کرتا ہے ۔ چھر کی بیٹیم کے حصول کے بیٹے مرزاصاحب نے بھی ، ن تم م ذرائع کواستعمال کیا۔
ون میں ، ور عام انسان میں فرق تق تو صرف یہ کہان کی طرف ہے تخویف وتح میس سے جو ذرائع استعمال میں آئے بھے ان کور ابر م الجن کی منظور کی بھی حاصل تھی۔ (معاذ ، لند)

مرزاص حب کے میہ جنادیے کے باوجود کدا گرچری بینگماؤسی اور جگہ ہیں ہا۔ تواس کا خاندے مصائب میں جتل بیوگا۔ محتر مدموصوف کے ولد ، جد نے اسکی شاوی دوسری جگہ کردی۔ اس کے بعد بھی مرزاصا حب اس خیاں سے بازنہ نے وروہ جھری بینگم کے حصول کے لیے برحمکن ؤریعہ استعمال کرتے ہوئے۔ ان کوالیہ م ہوا کہ خداوندت کی تم موافع دور کرنے کے بعد انجام کا رحمری بینگم ان کو واواوے گا۔ مل حظہ ہومرزا صاحب کا ، شتبار مورید ، اجواد تی ۱۹۸۸ء مگر میدخیال بیالیہ م بھی قبط تکلا اور مرز صاحب کو تادم مرگ جھری

مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے متعلق جو الہامات شائع کئے۔ وہ قاتل ملاحظہ جیں۔اور میں ان میں سے بعض کووریؒ ذیل کرتا ہوں۔

سب سے پہلے مرز اصاحب نے کیا اشتہارش کے کیا۔اس شتہاری تاریخ ۱۰ جو ، تی ۱۸۸۸ء سے آب کھتے ہیں ،

ا اس خدائے قادر مطلق نے جھے فر ایا کہ اس شخص (احمد بیک) کی دختر کلاں کے نکاح کے اس خدائے قادیم مطلق نے جھے فر ایا کہ اس شخص (احمد بیک ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سعید جعنیا فی کر وران کو کہد ہے کہ تمام سلوک و مروت تم ہے اس شرو پر کیا جائے گا اور مید نکاح تمہارے سے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا۔ اور من تمام برکتوں اور

رحمتوں سے حصد بیاؤ گے۔ جواشتہ ر۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج میں۔ لیکن اگر نکاح سے
انجو،ف کیا تواس لڑک کا بنجام نہایت ای براہوگا۔ اور جس کی دوسرے شخص سے بیاتی جائے
گی۔ وہ دوئر کاج سے ڈھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دفتر کا تین سال تک فوت
ہوجائے گا دور من کے گھر پر تفرقہ ورشکی ور مصیبت پڑے گی۔ اور درمیا نی زونہ میں بھی اس
دختر کیلئے کی گرا بھے آور فی کے امریش آئیں گے۔

پھران دلوں میں جوزیو دہ تصریح اور تفصیں کے لیے یا ریار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا كه خدا تعالى في مقرر كرر كها ب كدوه كمتوب بيدكي دختر كلال كوجسكي نسبت درخواست كي كي تھی۔ ہر ایک ، نع دور کرنے کے بعد انجام کارال عاجز کے نکاح میں اُنے گا ور ہے و بیول کومسلمان بنائے گا۔اور گرا پوں ٹیل مدیت پھیل نے گا۔ چنا تجے عربی اب م اس جارہ اليك لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معي وانا معك على أن يبعثك ومك مقاما محموداً" ترجم انهور ني بهار تالول كو جھٹا اور وہ ملے سے بلی کررہ بے مقصوفداتی لی من سب کے مدارک کیلئے جواس کام کو روک رہے ہیں بتمہا رامد دگار ہوگا اورانہا م کاراس لڑکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا کوئی خہیں جوخدا کی باتوں کونال سکے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو پھی جاہے وہ ہوج تا ہے۔ تو مير الاس تخف وريش تير الساته جول اورعنقريب وه مقام تخفي على جس يل تيري تعریف کی جائے گے۔ پینی گواو ں ہیں احمق اور ناو ن لوگ بدیاطنی، و برضنی کی رائے ہے بد کوئی کرتے ہیں اور نااا کی یا تک منہ یر ، تے ہیں لیکن آخر کا رخدا تد کی مدود کھے کھی مند م ہو نگے اور سے کی کھلتے ہے جا رول طرف تعریف ہوگ۔

۲ عرصہ تقریباً تین برس کا ہوا کہ بعض تح بکات کی وجہ ہے جن کا مفصل ذکر اشتہار دہم جوں کی ١٨٨٨ء يس مندرج برخد تعالى في بيشكوكى كے طور يرف برفر والا كرمروا حمد بیک ولید مرژا گامای بیک ہوشیار یوری کی دفتر کلا ں انتجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت ہانچ آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ بیانہ ہو۔ سیکن سخر کا را بیا ہی ہو گا ورفر مایا کہ خدانت کی ہرطرح ہے، سکوتم پر رکی طرف لائے گا۔ ماکرہ ہوئے کی حامت میں ہاہوں کرکے ور ہرا لیک کو درمیان سے اٹھاوے گا اوراس کام کوشرور یورا کرے گا۔ کوئی تبیش جوہ می کوروک سکے۔ چنانجیاس پیشگونی کامفصل ہیں نامع اس کے ان تنام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طافت سے اس کو یا ہر کردیا اشتہار دہم جولائی ١٨٨٨ء ميں مندرج ہے۔ اور وہ اشتہار عام طبع ہوكر شائع ہو چكا ہے۔ جس كى نسبت آ ریوں کے بعض منصف مزاج او گوں نے بھی شہاوت دی۔ اگر بدپیشگاد کی وری ہوجائے تو بلاشبہ میرخدا تعدلی کافعل ہے اور میر پیشگوئی تخت مخالف قوم کے مقاتل میر ہے جنہوں نے گویا د شنی دورعند د کی تکواری کمینچی ہوئی ہیں۔اور ہرا یک کو جسے ان کے حال ہے خبر ہوگی وہ اس پیشکوئی کی عظمت خوب بجھتا ہوگا ہم نے س پیشگوئی کواس جگد مفصل نبیس لکھ تاکہ مار مار کسی کے متعلق پیشکو کی گر را شکنی نہ ہو لیکن جوشخص اشتہار پڑھے گا۔وہ گوکیسا ہی متعصب ہوگا اس کو اقر ارکرنا پڑے گا کہ صمون س پیشگونی کا ان ن کی قدرت ہے بالد ترہے۔اور اس بات کا جواب بھی کال اور مسکت طور مرای اشتہار سے معے گا کے خداوندیقی لی نے کیول بیہ پاشگوئی بیان قرمائی۔ اور اس میں کیا مصالح ہیں ورکیوں اور کس ولیل ہے بیدانسانی طاقتول ہے بلندتر ہے۔

اب ال جَنبه مطلب بيرے كه جب بير پيشگوني معلوم جوني اور مجمي پوري تبيس جوني

تھی (جیب کے اب تک بھی جو ۱۱ اپریل ا ۱۸۹ء ہے بوری نہیں ہوئی) تو س کے بعداس ن 2 كوايك خت يارى آكى يها ب تك كرقريب موت كوبت يوو في گي بد ملاموت كو س منے و کچھ کر وصیت بھی کر دی گئی اس وقت گویا پیشگونی آئٹھوں کے سامنے آگئی اور یہ مصوم بور باتف کاب آخری دم ہے ورکل جنازہ تکلنے وال ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی ک نبعت خیال کیا کرشایداس کے اور معنی ہونگے جوہر مجھنیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت ين يحصالها مهوا " الحق من وبك فلا تكونن من الممترين " عنی بات تیرے رب کی طرف ہے سے جے ہے۔ تو کیوں شک کرتا ہے۔ (الا بدہ ۲۹۸۵۳۱۷) 🗝 🕒 اس عاجز نے بیک دیٹی خصوصیت ڈیٹ 🗝 جانے سے پہلے اپنے بیک قریبی مرز ااحمد بیک ومدگاماں بیک ہوشی ریوری کی وختر کلاں کی نسبت بحکم و لہام ابھی میداشتہار ویا تھ کہ خدا تعالی کی طرف ہے یہی مقدراور قرار یا فتہ ہے کہ وہاڑی اس ، جزیجے نکاح میں آئے گ خورہ پہلے ہی یا کرہ ہونے کی حالت میں آجائے طفہ تحالی بیوہ کر کے اس کو بیری طرف ے اُو ہے۔ (انجی منصا)

حَرِيكَ قَادَيَان >

كافعل بونكتى ب- (آئينكالات اسلام مغيده ٣)

ہے۔ وہ پیشگوئی جو مسمی ناقوم سے تعلق رکھتی ہے، بہت ہی عظیم اشان ہے۔ کیونکہ اس کے ہجڑا یہ بیس یہ کہ مرزا تھر بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے ندر فوت ہو۔

اور پھر واما دائی کا جوال کی دختر کلال کا شوہر ہے۔ ڈھائی سال کے اندر فوت ہو۔ اور پھر یہ کہ مرزا تھر بیگ تاروزش دی دختر کلال فوت شہو۔ اور پھر یہ کہ یہ کہ دہ وختر بھی تا نکاح مورتا میام ہیوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت شہو۔ ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقع مت کے پورے ہوئے تو ندہو۔ ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقع مت کے پورے ہوئے تو تن شہو۔ ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام اور فو ہر ہے کہ یہ تمام کا خوت شہو۔ ہو۔ اور پھر یہ کہ اس ساتر تا ہو ہوئے ہوئے۔ اور پھر ہے کہ یہ تمام کا خوت شہو۔ ہوئے تا در تاہم اگر آتھ کم کا مذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دفتر کل کا ک آخر اس ماج کا کا در ایس بیا آتے تھری طرف سے نہیں ہیں تو بھی کا مزاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دفتر کل رکا آتھ کا کہ نام اور اور احمد بیگ کی دفتر کل رکا آتھ کم کا مذاب مہلک میں گرفتار سے نہیں ہیں تو بھی نام اور اور احمد بیگ کی دفتر کل رکا آتھ تا می اور ذات کے میں تھے ہوئے کے ایس تا نام پور ہزار در دیے )

# قطبستم (۲۰)

محتر مدهمری بیگم صاحب نوجیت کاتعلق پیدا کرنے کے لیے مرزاد حب نے جوالب مات ش کئے کے ان بیل سے بعض بیل قسط گذشت بیل بطور تموید وی کا بول چند اور البامات جوال قسیل کے بیل سل حظافر ماسیے۔

اور البامات جوال قسیل کے بیل سل حظافر ماسیے۔

کا اللہ میں بیشگوئی سے اس عورت (محری بیگم) کا اس عاجز کے نکاح میں آیا تقدیم مرم ہے۔

ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ جن میری بات بیس شے گے۔ بیل اگر ٹل جائے قوضدا کا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ جن میری بات بیس شے گے۔ بیل اگر ٹل جائے قوضدا کا

كارم باطل ہوتا ہے۔ (اثنهارا داكور ١٩٣٨ ماندرد ينتخ رس لمت بعد ١١٣ سفي ١١٥)

۸ شی (مرزا) نے بڑی ہا جزی سے خدا سے دعا کی تواس نے جھے الہام کیا کہ بیس ان (تیر سے خدات کے) وگوں کوان میں سے ایک شائی دکھاؤں گا۔ خداتی لی نے ایک ٹرکی (محمد کی بیگم) کا نام سے کر فر مایا کہ وہ دیوہ کی ج نے گی اور اس کا خاونداور باپ یوم نکاح سے تین سال تک فوت ہوج کیں گے۔ پھر ہم س ٹرکی کو تیری طرف اکیس کے اور کوئی اس کو روک نہ سے گا۔ اور ٹیر مایا میں اسے تیری طرف واپس لاؤ نگا۔ خدائے کلام میں تبدیلی نہیں ہو کتی ۔ اور تیر مغداجو جے بہتا ہے کرویتا ہے۔

كذبوا باياتي وكانوبها يستهزؤن فيسكفيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجناكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لا تبديل لكلمات الله أن ربك فقال لما يريد أنا يردها اليك ترجمه الهول ن مير ان انتانول كى تكذيب كى اور تحتى كيا وخداان كے ليے تي كفيت كرے كا اور عورمت کو والیس تیری طرف ، ئے گا۔ ہماری طرف سے سے اور ہم ہی کرنے والے ہیں بعد و ہیں تے ہم نے نکاح کردیا۔ تیرے رب کی طرف سے بی ہے ہی و شک کرے والوں ہے مت ہو۔خدا کے کلے بدلانہیں کرتے۔ تیراربجس بات کو جا جتا ہے و و بالفترور س بات کو كردينا يكوني جوال كوروك سكے بهم اسكوداليس ان والے بين - (اليام الم ملوم ١١٥٠) خدائے فرمایا کہ بداوگ میری نشانیوں کوجیند تے ہیں۔اور ان سے نسٹھ کرتے ہیں پس میں ان کونشان دوں گا۔اور تیرے لیےان سب کوکا فی ہوں گا۔اوراس مجورت کو جو حمد بیگ کی عورت کی بیٹی ہے۔ ٹیمر تیری طرف والیس اوؤں گا۔ یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے س تھ نکاح ہوجائے کے سبب ہے قرارے یا ہرنکل گئے ہے پھر تیرے نکاح کے ذریعے ہے واخل کی جائے گی۔خدا کی ہاتوں اوراس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ورتیر خد جو پچھ

چاہت ہے وہ کام ہر حالت میں ہوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کے معرض التواہی رہے۔ ہیں لندتعالی فی ہے۔ فی لندتعالی معرض التواہی رہے۔ ہیں لندتعالی فی طرف اشارہ کیا کہ وہ احمد بیک کی ٹرکی کو روکئے والوں کو چان سے مارڈ اسنے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصس مقصود جان سے مارڈ النا تھا۔ واپس لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا۔

اا برابین احمد بیش بھی اس وقت سے ستر وہری پہنے سی پیشگوئی کی طرف اشار وقر ایا گیا ہے جو برابین کے صفحہ ۲۹ ش شرکور کیا ہے اور وہ الب م ہے جو برابین کے صفحہ ۲۹ ش شرکور ہے: یا ادم اسکن الت و زوجک الجنان، یا مربم اسکن الت و زوجک الجنان، یا احمد اسکن الت و زوجک الجنان،

(صَمِدانهام بمحمَّم فيه ۵)

٢ اس پيشگونی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ نے بھی پہنے سے ایک پیشگونی

فر ائی ہے کہ بعزوج و بولد له يني وه سيح موجود يوى كرے گااور نيز وه صاحب او ، و ہوگا۔اب ظاہر ہے کہ تزوج اوراول د کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نیل کیونکہ عام طور مربر آیک شادی گرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ زوج ہے مرادوہ خاص تزوج ہے جوابھورنشان ہوگا اور اولا دے مر، دوہ خاص اولا دے جس کی نسبت اس ما جز کی پیٹیگوئی موجود ہے۔ گویوس چگدرسول القدان سیدوں منکروں کوان سیے شبہات کا جواب د سدے ہیں اور فر مارے ہیں کہ یہ یا تش ضرور اوری ہو تی \_ (همرانجام الخم سفتاه) جمدیک کی وختر کانسیت جو پیشگونی ہےوہ اشتہار میں درج ہےاورا میک مشہورامر ہے وہ مام اللہ بن کی ہمشیرہ ز وی ہے جو خط بنام مرز ااحمد بیک کا نفرنس روحانی میں ورج ہے وہ میرا ہے اور بچ ہے وہ مورت میرے ساتھ ہیا بی نہیں گئ مگر میرے سہتھ اس کا ہیاہ ضرور موگا۔ جیس کہ پیشگوئی میں درج ہے وہ سطان محد سے بیائی گئی میں کے کہت مول کداس عدات میں جہاں ان باتوں پرجومیری طرف ہے بیس بل بلکہ خد کی طرف ہے ہیں بنگی كى كى ہے۔ ايك وات آتا ہے كہ جيب اثر بزے كا اور سب ك ندامت سے سريتي ہو تکے۔ بیٹیگوئی کے الفاظ سے معموم ہوتا ہے کہ یہ بیٹیگوئی شرطی تھی اور شرط توبداور رجوع الی اللہ کی تھی۔ ٹرکی کے باب نے تو بہ نہ کی۔ اس ہے وہ بیاہ کے بعد چھ مینٹوں کے اندر مر گیا ور پیشکونی کی دوسری جز بوری ہوگئی۔اس کا خوف اس کے خاند ن پر پڑ اور خصوصاً شوہر پر یر جو پیشگوئی کا یک جز تفا۔انہوں نے تو بہ کی چٹانچہاس کے رشتہ داروں اور کز میزوں کے خط بھی آئے۔ اس لیے خدائے اس کومہست وی۔عورت سے تک زندہ ہے میرے تکاح میں وہ عورت ضرور آ جائے گی۔ امیرکیسی یقین کال ہے۔ پیضد کی باتیں ہیں متی نہیں ، ہوکر ر الناس كي \_ (اخبار الحكم الكسة ١٩ مرز اصاحب كا عنفيه بيان عد المتدهم كورواسيوري )

تونيخ قادتيان

مرزاص حب کے وہ اکثر الہا ہات فتم ہو چکے ہیں جن کاتعلق محرکی بیگم صاحبہ ہے مرزاصا حب کے تعلقات زن وشوہر پیدا کرنے سے تقاران الہامات سے بیاتا ہت ہوتا ہے کہ لیکھان مرزاصا حب۔

ا ۔ اللہ تعالیٰ نے مرز اصاحب ہے وعدہ کیا کہ تھری بیگم باکرہ حالت میں ن کے قبضہ میں آئے گی گراپ میں والیہ

محمری بیگم کا نکاح جوچیکا تو بھی التد تعالیٰ نے مرزاص حب کوسی دی کرتمام مو نع دور
 کرویئے جا کیں گے۔ور محمدی بیگم آپ کے نکاح میں آئے گی مگریں بھی ند ہو۔

مرز صاحب الندته في في صاف كهدوياً كرهم ى بيم عنهار، نكاح كروياً مكريد
 الها من على غابت شهوا...

۳ ۔ اندنتی لی نے مرزاصاحب ہے محدی ویکم کے نکاح کو نقند برمبرم یا اٹل قرار دیا۔ مگر بید ایں صبحے ٹابت نہ ہوا۔

۵ مجمدی بیگم کے والدین کو بذر بیدا مہام یقین ولایاً گمیا کہا گروہ اپنی لڑکی مرز اصاحب کو دے دیں گے تو ان پر انعام و، کرام خداوندی کی ہارش ہوگی ۔ گھراتمہوں نے اس کی پر واہ نہیں کی گویوا ہا، می تحریص کا انجام نہا ہے اندو ہنا ک بوا۔

۱ البی مت کے فررایہ ہے تھری بیگم کے ورفا کو نکاح ندکرنے کی صورت میں برترین عقوبت و تکلیف ہے فررایا گیا۔ گرانہوں نے اس تو یف کی پرداہ ندگی۔ اور واقعات اس بات کے شاہد بیل کدائ دارائحن میں برخض جن تکالیف کا نشانہ بنتا ہے اور چین ہے مرزا صد حب کے مرید فودان کا خاندان ان کے ورفا ، ورخود مرز صاحب برکی ندیجے۔ اینا کے علادہ تھری بیگم صاحبہ بریوان کے شوہریاان کے ورفا ، ورخود مرز صاحب برکی ندیجے۔ اینا کے علادہ تھری بیگم صاحبہ بریوان کے شوہریاان کے ورفا ، ورخود مرز صاحب برگی خداب بازل نہیں ہوا۔

ے ہمرزاص حب نے پیشگوئی کی تھی کہ مجمدی بیگیم کا والد فلاں میعاد کے اندر فوت ہوگا اور ایس ہوائنگن میہ بیک اتفاق امر ہے جس کی وقعت کسی صاحب دانش و بینش کی نظرول میں ایک بیر کا دیکے برابر بھی نہیں ہوئئتی۔

مرز اصاحب نے بیش گوئی کی تھی کہ جمری بیگم صاحبہ کا شوہر قلاب تاریخ تک فوت ہو جائے گا۔ لیکن و بیٹی تاریخ تک فوت ہو جائے گا۔ لیکن و بیٹی تاریخ مقررہ ہے کال تمیں (۳۰) ساں پعرتک زندہ تھا۔ لہذا مرز اصاحب کی یہ بیٹیگو لُ بھی پوری نیٹس ہوئی۔
 کال تمیں (۳۰) ساں پعرتک زندہ تھا۔ لہذا مرز اصاحب کی یہ بیٹیگو لُ بھی پوری نیٹس ہوئی۔
 خود جمری بیگم صاحبہ گھریٹس چیٹن سے زندہ بیں۔ ان کی زندگی سے آ رام سے گذری جیسی کہ بااد وسط چنج ہے کی الیسی خورتوں کو نصیب ہوئی ہے۔ وہ سہ گن با نصیب صاحب مال اور اولا وہوئی۔
 الی اور اولا وہوئی۔

اس مسئلہ پر اہی بہت پڑھ نکھ جاساً ناہے گردہ غیر ضروری ہے۔ س لیے کہ اب تک جو پڑھ لکھ گیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ مرزا صاحب کو جب نخا غین نے تنگ کی کہ بیا سب البارات نا کارہ خابت ہوئے تو انہوں نے وہی گنا ہے۔ هیقة واوی کے صفی ت ۱۳۳ء ۱۳۳ پر لکھا کے

مد مرکدالد م بیکی تف کدائی ورت کا نکاح آسان پر عمر مداتھ پڑھا گیا ہے ہے ورست ہے۔ گرجیں کر ہم بیون کر بچکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لیے جوآسان پر پڑھ آگیا خدا کی طرف سے ایک شرع ہمی تی جوائی وقت شائع کی گئتی دروہ یہ کہ آیا ایھا المواۃ توبی توبی فان البلاء علی عقب ک"

پس جب ان نوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکاح فیج ہوگیا یا تنیر بیس پڑگیا۔ اس الب م کے لفاظ عجیب میں۔ نکاح فنخ ہوگیا یا ملتو کی ہوگیا ایک ایسا فقرہ ہے جس کی دادد بنا آسان تیں۔ تعجب ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیاطد عمر تے دم تک نہ دی کہ اب بیاق قون تمہدے تبعید ہے کہ القد تعالیٰ ہے اپنے الیک کہ اب بیاق قون تمہدے تبعید میں تبدیل آسکی۔ رہ بید سکند کہ تحدی بینی بینی بینی ہیں جاتا ہے کہ کی بینی آسکی کے بینے کہیں بینی بینی جاتا ہے کہ کی بینی آسکی کے بیرد کیا۔

آز دنہ تھی ۔ وہ دسم کی وجہ ہے و مدین کے قبضہ بیس تھی والدین نے اسے جس کے بیرد کیا۔

وہ ایک سعادت معد بیٹی کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اوراس نے ایک تر بیف زاد ک کی طرح س کے قب اور رسوم طرح س کے قدموں میں زندگی گڑاردی۔ البندااس سے تو ہے مطابہ ہے صدیجیب اور رسوم مخاب سے قدموں میں زندگی گڑاردی۔ البندااس سے تو ہے مطابہ ہے صدیجیب اور رسوم مخاب سے قدر کے داور س

### قبط بست ومکم (۲۱)

اس بحث کی ابتدا میں شن نے مکھ تھ کے مرزاص حب نے جھری بیگم صاحب کے حصوں کیلئے تھے ایس پروپیگنڈ ویش مررا حصوں کیلئے تھے ایس پروپیگنڈ ویش مررا صاحب کی جو مدد کی ، وہ ال اب ہوت ہے قام ہرے ، یوااو پروری ہو بچکے بین ۔ اور ال کا جو متجہ نکار ، وہ بھی ناظر بن کر ، م ملاحظ فر ، بچکے بین ۔ لیکن فی صطور پر قابل کی ظریت ہے متبہ نکار ، وہ بھی ناظر بن کر ، م ملاحظ فر ، بچکے بین ۔ لیکن فی صطور پر قابل کی ظریت ہے کہ آگر وہ ، ان کہ خود مرزا صاحب کو ان الب مات کے مؤثر ہوئے پر آبجا اور فیرالہ میں کہ آگر وہ ، ان اب مات کے مؤثر ہوئے سے استعمال میں نالا نے محمر انہوں نے بیان بیس کیا۔ اور فیرالہ کی تھر بھی وہ سے کہ انہوں نے بیان بیس کیا۔ اور فیرالہ کی تھر بھی وہ سے کہ انہوں نے بیان بیس کیا۔ اور فیرالہ کی تھر بھی وہ ہے استعمال میں نالا نے محمر انہوں نے بیان بیس کیا۔ اور فیرالہ کی تھر بھی تو بیاستعمال کیا۔

غیر انہا می تخویف وتحریص کی داستان بھی دلچیپ ہے۔ ذرا س کا خمونہ بھی ملاحظہ فرہ ہے ۔ آپ نے اپنی سد بن یحق اپنے ٹر کے فضل احمد کی ساس کو جو تھ کی بیکم کی پھو پھی ہوتی تھی ، ذیل کا خط لکھا:



### بسم الله الرحمن الرحيم تحمده و تصلي

ورره وعزت في في كومعلوم موكه جحه كوخرجيتي ب ك جار روزتك جمري بيكم مرزا صاحب احمد بیک کی لڑکی کا تکاح ہوئے وال ہے۔ اور بیل خد کی مسم کھاچکا ہوں کہ اس نکاح ے سارے رشتے نامطے تو ڈوول گا ، اور کوئی تعلق نہیں رہے گا اس لئے نصیحت کی راہ ہے لكيمتا بول كداسينه بعائي مرزات حب حمد بيك كوسمجها كريدارا ووموتوف كراؤ ورجس طرح سمجھا سکتی ہوسمجھ وَاوراً کر یہ نہیں ہوگا۔ تو آئ میں نے موسوی نور لدین اورفضل احمد کو محط لكوديا باورا كرتم اس راوه بإلانة ويؤفضل احدعزت في بي ك يوطان فاسديم كو بھیج دے۔اورا گرفض حمد طون قرنامہ لکھنے میں عذر کر ہے تو اس کوعات کیا جائے وراینا اس کودارٹ نہ مجھا جائے ۔اورا یک پیپرورا بھت کا اس کونہ معے سوامید رکھتا ہوں کہ شرعی طور میر س کی طرف سے طلاق نامہ لکھ ، جائے گا جس کامضمون میہ دگا کہ گرمرز احمد بیک مجمری بیگم کا غیر کے ساتھ نکاح کرنے ہے باز ندآ وے لا کھراس روز ہے جو گھری بیگم کا کسی دوس سے سے نکاح ہوگا س طرح برعزت لی لی برفض احمد کی طلاق برجائے گی تو بے شرطی طارق ہے۔ اور مجھے ابتد تعالی کی تتم ہے کہ اب بجز قبول کرتے کے کوئی راہ نہیں۔اورا گرفعنل احمد نے شدمانا تو بیس فی الفوراس کو ما ق کردوں گا۔ پھروہ میری ور شت ہے ایک ڈرونیس یا سکتا۔ اوراگر آ باس وقت اینے بھائی کو تمجھ لوتو آ ب کے بیے بہتر ہوگا۔ جھے افسوس ہے ك ين عون إلى كي بهترى ك ي جرطرة كي كوشش كرما جابي، ورميري كوشش س سب نیک وت ہوجاتی۔ تکرنقتہ پر غالب ہے یاور ہے کہ میں نے کوئی پکی بات نہیں کا بھی۔ مجھے فتم ہے اللہ تع لی کر میں ای ای کروں گا۔ ورضداتع لی میرے ساتھ ہے۔ جس دن کاح ہوگا اس دن عزت فی فی کا یکو یا تی نمیس دے گا۔ (راقم مراد غلام اجر مدمین، تبال مج ماعی ۱۸۹۱) کی خطاعحدی بیکم کے باب مرز ارحد بیک کو کھیاجس کا خلاصہ یہ ہے

آپ کار کی شرک بیگم سے بیرا " ان بر نکاح بوچکا ہے۔ اور جھکو اب م براید ایک ان ہو چکا ہے۔ اور جھکو اب م براید ایک ان ہو جھے خدا ہے تھی آل تار مطاق کی حتم ہے کہ یہ بات اگل ہے۔ یعنی خدا کا کیا جواضر ور بوگا۔ تھری بیگم میر ہے نکاح میں " یے گی۔ یہ بات اگل ہے۔ یعنی خدا کا کیا جواضر ور بوگا۔ تھری بیگم میر ہے نکاح میں " یے گی۔ اگر آپ کی اور جگہ نکائ کریں گے تو سرم کی بڑی بتک بوگ کیونکہ میں وی می کا وی میں اس بیٹیگوئی کو مشتم کرچا ہول ہو آگر آپ ناطر ندکریں گے تو میرا ابهام جھوٹا بوگا اور جگت اس بیٹیگوئی کو مشتم کرچا ہول ہوا ہے ، زیمن پروہ ہرگڑ بدر جیس سکار آپ اپنے ہاتھ ہے اس بیٹیگوئی کو پورا کرنے کے مدہ وہیں بیس ۔ دوسری جگہ رشتہ نا مبارک ہوگا میں نہیں ہے تا ہوگا میں نہیں ہے ہوگا میں نہیں ہوگا ہی نہیں ہوگا ہی نہیں ہوگا ہی بیک بڑی ہوگا کو پورا کرنے کے مدہ وہی بیس ۔ دوسری جگہ رشتہ نا مبارک ہوگا میں نہیں ہوگا ہوگا کی برگ

ایک ایس ہی خط اپنے سم ای مرز، علی شیر بیک (والدعزت فی فی ہی ) کے نام بھی کھھا۔ اورائیمیں اپنی بیکسی ہے۔ ایک ظاہر کر کے خو ہش کی کہ اپنی بیوی (والدہ عزت فی بی ) کو سمجھ ویں کہ اپنی بیوی (والدہ عزت فی بی ) کو سمجھ ویں کہ اپنی بیائی مرز احمد بیگ (والد گھری بیگم) ہے اور بھی گڑ کرا ہے اس ارا وہ ہے بازر کھیں۔ ورنہ بیس تہر، ری نزکی کواپنے جیٹے فضل احمد سے طلاق دلوالوفی گا۔ آب اس وقت کو سنجھاں لیس اور احمد بیک کواس ارا دہ سے منع کر دیں۔ ورنہ جھے خد کی متم کہ بیسب رشنہ ناطر تو ز دول گا، وراگر میں خدا کا بھی آتو وہ جھے دیائے گا۔

باوجودان خطوط کے بھی مرزاصہ حب کا ٹکاح محمدی بیگم ہے۔ یہ ورادھر فشل احمد نے بھی بچی بیوی کوھلاق ندوی۔ او راسپنے والدص حب کے گھر کوروش تر کرنے کی حريد قاديان

مطلق پر واہ نہ کی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ اپنی تسموں کے مطابق مرز اصاحب نے اپنی زوجہ اول اور دولاڑ کو سامرز اسلطان اند بیک فضل احمد بیک سے قطع تعلق کرلیں۔

( دیکھواشتہا رهوت دیں قطع تعلق از کا رب کا لف دیں )

محری بیگم صانبہ کے حصول کے لیے مرزاص حب کی البری اور غیرالبای مسائل کے متعمق جو پھی بیگم صانبہ کے حصول کے بیچا۔ (المعصد مللہ علی خالک) الیکن قبل نے متعمق جو پھی بھی اس قصد گوشم کرول میں ، شاعرض کرنا ضروری جھتا ہوں کہ میری ناتس رائ میں بیٹ بیش بیٹ میں بیٹ قضیہ دولجا ظامے مرزا صاحب نے اس میں بیٹھنے دولجا ظامے مرزا صاحب کے خلاف جو تا ہے ول تو یول کے مرز اصاحب کی سب غنظ معامد مدے متعمق جس قدر پیٹی گوئیال بھی کیس وہ (احمد بیگ مرحوم کے موا) سب کی سب غنظ خابت ہو کی اور دومر ہے یوں کہ مرز صاحب نے ناکائی سے فصد کھا کرائی پہلی بیگم صاحب محتر مدے قطع تعلق کرلیا۔ انہوں نے بیٹی میراضی نہ کرے گوئی دی کہ اگر وہ اپنے بھی نی (حمدی محتر مدے قطع تعلق کرلیا۔ انہوں نے بیٹی میراضی نہ کرے گی ۔ تو اس کی مزکی کو صابق وہو، دی جائے گی ۔ واس کی مزکی کو صابق وہو، دی جائے گی ۔ واس کی مزکی کو صابق وہو، دی ہوئے گی ۔ فاکائی کی صورت میں مرز مصاحب نے ، پیچالا کے فضل احمد بیگ کو مجود کیا کہ وہ بیٹی یوی کو طل تی دے وے سال کھائے کا کوئی قصورت نی اور وہ اپنی کرکھی تھیں۔

پٹی یوی کو طل تی دے وے ۔ حال نکہ اس عفیفہ کا کوئی قصورت نی اور وہ اپنی کرکھی تھیں۔

پٹی یوی کو طل تی دے وے ۔ حال نکہ اس عفیفہ کا کوئی قصورت نی اگر مداخت نی کھی تھیں۔ کی میں کوئی پارٹر مداخت نی کھی تھیں۔

انتزریہ کے جب فضل احمد بیگ صاحب نے اپنے والد ماجد یتی مرزاص حب کے اشارے پرنا چنے ہے انکار کر دیا اور بیگن و بیوی کوطلاق ندوی تو مرزا صاحب اس سے ناراض ہوگئے اور اسے عال اور تحروم الدرث کر دیا۔ حالا نکست تی بیٹے کو بھی محروم الدرث کرنا تا ہوں تو فضل حمد بیک صاحب کی شریعت کے خدف ہے۔ بیس جب اس واقعہ پرنجور کرتا ہوں تو فضل حمد بیک صاحب کی عزیت میرے ول میں المصناعف ہوجاتی ہے۔ اسلنے کہ خدائے فقد وس نے جہاں بہ تھم

دیا ہے کہ کوئی فرزند والدین کے س منے (جب وہ بہت بوڑھے ہو ہا کیں تو) اف ہمی نہ اسے۔ کہ کوئی فرزند والدین کے س منے (جب وہ بہت بوٹر ہے ہو ہا کیں تو) اف ہمی نہ کی سے۔ وہال سیاسی تھم دیا ہے کہ شریعت کیفل ف والدین کے احکام کی بایندی نہ کی چائے۔ دور کی گروہ وقوم یا فائد ن کی عداوت کی وجہ ہے مسلمان کو جاد ہ عدل و افعاف ہے۔ کے بھی مخرف فیل ہونا جائے۔

مرزاص حب نے اپنے ہینے مرزا معطان احمد بیگ سے بھی قطع تعلق کرلیا۔ان دونوں بھ نیوں نے حفظ حدود تمریعت کیلئے ماں کھاظ سے بہت بڑا لقصان اٹھ یا۔اگر وو شریعت کوچھوڑ کر مرز، صاحب کوراضی رکھتے تو آج قادیان کی ، تحداد دولت کے مالک ہوتے مگرانہوں نے ایرانہیں کیا۔

مرزاص حب نے تھا ہوکر چو کھے کیا۔وہ ان کے ایسے بلند پایدانسان کی شان کے لائل ند تھا۔ مرزاصا جب کی اردو گمزوراور پھس پھسی تھی۔ تو کیا وہ ہی تبحر عالم تو تھے ہذیب سب افعال کی شان سے بطور عالم وانسان بعید تھے۔

ع "تابه بي الشجه الشيارة "

### قبط بست وروم (۴۲)

مرزاص حب کے ایسے افعال واقوال جوایک عام انسال کی شان شاول بھی ٹبیل جیں۔ ای ایک مثال تک محدود تبیل جیں کہ انہوں نے یک عورت کے جصول میں ناکام ہوکر اپنی رفیقہ حیات ورپنی او اور پر بختی روار کھی بلکداس کی کی مثالیس آس نی ہے جی گی کی جاسکتی جیں۔ لہذا مرز، صحب کی تحریکے جول نے کرنے کے سے میرے یاس المركبة قاديان

## سولېوس دليل

میہ ہے کہ مرز صاحب کے بعض افعال وہ تو س پیغیبر تو کی عام انسان کی شان کے شایاں جی نیستھے۔اس کی مثابیں گئو ناہوں تو عرض کرنا پڑے گا کہ

ا آپ نے محمد کی بیگم کے حصوں میں نا کام ہوئے پراپنی پیملی بیگم جو سیکنا پیمسی قطع تعلق کراریا۔

٢.... بيول كوبلا وجهات كرويا\_

س محمری بیگم کے والد ورجمدی بیگم کی چھو پھی میں نفاق و نے کی سی کی۔

م این بے گناہ و بیس بہو کوطاق ولوانے کی کوشش کی۔

۵ آپے حضرت میں النظیف اوران گی و مدہ محتر مدے خلاف ایسے مقا استعال کے جونہ بہت ان تشکل ونا من سب تھے۔ حضرت فاتم النہیں ترجہ معالیان تھے کے دہ شیس بھی عید فی اورموس فی لوگ حضرت میں النظیف کے مصلوب ہونے پر بمان دکھتے تھے۔
میکن صاحب قاب قوسین اوادنی نے ان کے متعقد سے گی ترویہ نہیں مبذب ، فاظ میں کی ، جس کا شہد قرآن ہے۔ حضور سرور کا کنات تھی نے مضرت میں گی شن کو نہایت اعلی الفاظ میں بیان کی ۔ اور ، کلی ، ورمحتر مدکی عصمت کی شہوت دی۔ قرآن پاک بہا بیا ہے اور ، کلی ، ورمحتر مدکی عصمت کی شہوت دی۔ قرآن پاک مدین کی شان کا ذکر فخر و مبابات سے موجود ہے۔ لیکن مرز صاحب نے موصوف قرآن و صدیت کی شان میں دکیا الفاظ استعال کئے۔ مجھے حضر سے میں النظیف کا ادب ، نع ہے مدین کی شان میں دکیا الفاظ استعال کئے۔ مجھے حضر سے میں النظیف کا ادب ، نع ہے کہیں من کے متعلق تو میں برگز کوئی برالفظ بطور مثال میں مرزات حب کی دو تر بریں بھور مثال بیش کرتا ہوں مثال بھی استعال فہیں کرسکا۔ لبذا میں مرزات حب کی دو تر بریں بھور مثال بیش کرتا ہوں مثال بھی استعال فیس کرسکا۔ لبذا میں مرزات حب کی دو تر بریں بھور مثال بیش کرتا ہوں مثال بھی استعال فیس کرسکا۔ لبذا میں مرزات حب کی دو تر بریں بھور مثال بیش کرتا ہوں مثال بھی استعال فیس کرسکا۔ لبذا میں مرزات حب کی دو تر بریں بھور مثال بیش کرتا ہوں مثال بھی استعال فیس کرسکا کی دو تر بریں بھور مثال بیش کرتا ہوں

حريف قاديان

جس میں انہوں نے بینا حضرت میسی النظیفی کا جنگ کی ہتک کی ہے اور اس پر اپنی اس تحریر کے اس حصہ کوشیع کرنا ہوں۔

مرزا صحب، پی کتب کشتی تو ح کے صفحہ ۱۵ کے حاشہ ہر لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس فید ۱۵ کے حاشہ ہر لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس فقد رشراب نے تقصان پہنچا یا ہاں کا سبب تو بیاتی ہیں النظیمی کا حراب بیا کرتے تھے۔ شاید کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے معاذ استد۔ پھر آ ب اپنی کتاب مگنوبات، حمد رید کی جدس کے سفی ۲۳،۲۳ پر رقم فراہ ہیں کہ

مسیح کا جیال چلن کیا تھا۔ آبک کھ ؤپیو، شرالی ، ندز ابد ندعا بدندی کا پرستار مشکیرخود بین خدائی کا دعوی کرنا والہ ۔

یادرہے کہ آخری الزم کی مزد پرخداوند تعالی نے قرآن پاک بیل کی ہے۔ پینی کہ حضرت عیسی نے خداہونے کا دعوی نہیں کیا۔

۱ سرزاصاحب نے اپنے مشکروں کو یک گا سیاں دی ہیں جوالیل دل آزار ہیں جا انکہ آپ خوداس عادت کی زمت کرتے ہوئے اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ ام کلھتے ہیں کہ کسی کوگانی مت دو۔ گووہ گالی دیتا ہو۔

پھرا پی کتاب ضرورت الا مام کے معفیہ ۸ پرخود بی فرماتے میں کہ

جِوَمُكَد، مول كوطرح طرح كے اوبا شول ،مفادوں اور برزیان وگوں ہے واسطہ پڑتا ہے اس لیے ن بیل اعلی ورجہ كی اخلاقی توست كا ہونا ضروری ہے۔ ان بیل طیش تنس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان كے فیصد ہے محروم ندر میں ۔ بیزہایت قائل شرم بات ہے كہ ایک شخص خدا كا دوست كہر، كر پُراخلاق رؤ بدیل گرفی رہوا اور درشت ہات كا ڈورا بھی مخمل نہ ہو كے۔ مرزاص حب کے اس کلام کا تفاضا تو پیقا کہ وہ اپنے تفاخین کی بدگوئی کے مقابلہ شن کلام نرم سے کام لینے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاشین کو انہوں نے ہے نقط گا ہیاں دمی بین۔ براگرایسا کرنے کے بیان کے پاس کوئی عذر تھا بھی تو ان لوگوں کو کو سنے کے لیے ان کی طرف سے کیا عذر پیش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے مرزاصا حب کو برا بھر نہیں کہا۔ بلکہ ان کے دعا وی کوشنیم کرنے ہے انکار کر دیا۔ ایسے لوگول کے متعلق کتاب انواراسلام کے صفی سا برفرمائے جی ہے۔

جوِّخص این شر دے ہے ہار ہار کیے گا کہ قلال کے متعلق مرزاصہ حب کی پیشگوئی غط نگلی اور کچھیشرم وحیا کو کامٹریس اائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے میں فیصلہ کا انصاف کی روے جورب دے سے انکار اور زبان ورازی سے باز میں رہے گا اور جاری فتح کا اقائل نہیں ہوگا تو صاف ہے تھا جائے گا کہاس کو میدالحروم یفنے کا شوق ہے، وروہ حدل زوہ نہیں۔ ے ۔ کیکن مرزا صاحب کی شان کے غد ف ان کی سب سے ول آ زارتح میروہ ہے جوخوو النظی قلم سن نکل تفصیل اس اجر س کی میرہے کر آ ب نے ادعائے نبوت ہے پہلے اعد ن كي كه "ب كو براجين احديد كے نام ہے ايك كتاب شائع كرنا ہے۔ ليكن رويبه موجود نہیں۔بذہ مسمن قیمت پیشگی رو نہ کردیں۔ ہی ہیے کہاس کتاب میں حقانیت اسدم پر تین سود یاکل ہول گے۔لوگول نے لاکھول روپے رواند کئے جس کا مرز صدحب نے خود اعتراف کیا۔ "ب نے تین جدیں لکھنے کے بعد علان کیا کہ کتاب ایک موجز تک پہنچ گئ ہے۔اور قیمت بڑھا کر پہلے دی اور پھر پچیس رویے کر دی۔لیکن چوتھی جد کے خاتمہ مر آب نے اعلان کروہ کراب اس کی سکیل القد تعالی نے اپنے ڈ مدنے لی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کتاب کی اشاعت بند کردی۔ قطع نظراس کے کہ بقول مرزاص حب

القد تعالى في جووعده يحيل كتاب كم متعنق كي تفاء وه اب تك يور نبيس بواء حالا كلدامقد تعالى قرأ أن باك بين في شان بول بيان كرتا ب كه بهار وعده بميشد بور بهوكر دبتا ب مرزا صاحب كه بهار وعده بميشد بور بهوكر دبتا ب مرزا صاحب في قران ويد يمين جب لوگول صاحب في خوداس كتاب كم متعنق البين مواعيد كوئل بشت أول ويد يمين جب لوگول في تقاض كي قرار قاديان مجريد و اگست ٢٠٩١ء ميل ورج بودا و بار كاهنمون ورج ذيل ب

اس تو قف کوبطوراعتر اض چیش کرنامحض لغو ہے۔قر آن کریم بھی ماوجود کلام کہی ہونے کے ۲۳ میرک بیس نازر موالے کھرا گرضدائے تعالی کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض ہے براہین کی تھیل میں تو قف ڈ روی ۔ تو اس میں کونسا ہر ج تھ ۔ گریہ خیوں کیا جائے کہ بطور پیشکی خریدارول ہے رویبیر ہیا ہے۔ تو ایب خیال کرنا بھی حمق اور ناواتھی ہے کیونکہ اکثر براہین احمد بدکا حصد مفت تقتیم ہوا ہے۔ اور لعض سے یا نج رو پیداور بعض سے آٹھ آ نہ تک قیمت ہے گئی ہے۔ اور یسے بہت کم لوگ ہیں جن سے دس روپیدیے گئے۔ اور جن سے پچیس روپیه سید گئے ہوں وہ تو صرف چند ہی . شیائ میں اور پھر یاو جوداس قیت کے جو ان حصص براہین احمد یہ کے مقابل جومنطع ہو کرخر بیداروں کودیئے گئے کچھ ججب نہیں۔ بلکہ میسن موزوں ہےاعتراض کرناسر سرکمینگی اور سفاجت ہے پھر بھی جم نے بعض جاہوں کے ناحق شور وغوغا کا خیال کرے دومرتبداشتہ روے دیا کہ جو تخص براہین احبر پیرکی قیمت واپس لیما چاہے وہ ہماری کماپ ہمارے ماس رواند کردے اور اپنی قیمت وا باس لے۔۔ چنانجہ وہ تمام لوگ جوال قتم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے۔ انہوں نے کہ جس واپس کردیں اور قیمت لے ل ور بعض نے کتابو ساکو بہت خزاب کر کے بھیجا مگر ہم نے قیمت دیدی کی دفعہ ہم مکھ بھے ہیں کہ ہم ایسے کمید طبعوں کی ناز برداری نہیں کرنا جا ہے۔ ور ہر یک وقت

المُركِّ فَالْمَانِ ﴾

قیمت واپس دینے کو تیار میں چیانچہ امتد تعالی کا تقم ہے کردیسے دنی انھیج لوگوں سے خدانے ہم کوفر اشت بخشی۔

تاظرین کرام اس شتن رکو بار بار پڑھیں ور فیصد کریں کہ یہ تحریر ، یک ہی تو کیا معمولی انسان کے ٹایان شان بھی ہے؟

#### قبط بست وسوم (۲۳)

مرزاصہ حب کے مندرج بالا الفاظ ایسے ہیں جن کے خلاف ترم تزین الفاظ ہیں صدائے احتی ج بلند کرنے وال بھی اس کے سوا ور پچھ کہذیں سکتا کہ مرزاصا حب کے یہ الفاظ ایک معمول آ ومی کے شیان شان بھی نہیں تبایہ خبی اللّه چه دسد۔ اس خیال الفاظ ایک معمول آ ومی کے شیان شان بھی نہیں تبایہ خبی اللّه چه دسد۔ اس خیال سے کہنا خرین کرام ن افعال واقوال کا موازند کرتے ہوئے کہیں اس معیار کونظر اندازند کرویں۔ جومرزاص حب نے خود مقرر کیا ہے جس کرر عرض کے دیتا ہوں کہ مرزاص حب کے تو مقرد اللہ میں کر عرض کے دیتا ہوں کہ مرزاص حب کے تو مقرد کیا ہے جس کر عرض کے دیتا ہوں کہ مرزاص حب

مین بیت قابل شرم بات ہے کدا کیک شخص شدا کا دوست کہا۔ کر پھر خد ق رڈیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے۔

مرز صاحب نے اپ وقت کے علا میں فراری ہے۔ ایک وقت کے مولویوں کو بیض اوقات اسلامہ مشتق ل کے بعد ور کٹر اوقات بلا شتق ل لیک گاہیں دی جیں کہ العظمة ملا اس سلسد تحریر کوا دب و تہذیب ہے بھو نے کے بعد میں کوئی الیک بات لکھنا لیند نہیں کرتا جوقا دیا نیوں کرگرال گذرے۔ بند ناظرین کرام کوان اغاظ ہے آگاہ کرنے پر اکتف کرتا بھول۔ جو مرز مصاحب نے اپ وقت کے علاء کے ضدف نام سے لئر ستع ل کئے۔ ملا وسے نام کھنا ہے سود ہیں۔ جو میل جوالے ویٹا غیرضروری جیں۔ صرف مرز اصاحب کے اغاظ میں ا

کردینا کافی ہے جس کسی کوشبہ ہوا ہمرز صاحب کی کہ بیل کال کر ن کو تلاش کر لے ناکام سے نو جھ سے مدد عاصل کرے۔ بیل خدمت کیفئے عاضر ہوں لیکن اس کے بعد مرزا صاحب کے متعلق بی ریے خود قائم کر لے۔ جھے اس بیس مددوسینے سے معذور سجھے۔

مززا صاحب کی گاہوں کی قبرست کے بیے بیل موادی مجریعقوب صاحب کا مرہون منت ہوں اپ"ب ان کی فہرست ملاحظہ فرماسیئے۔ و **ھو ھل**ا

، ف ، ، ، بدذات فرقه مو دیون ، تم نے جس بایرانی کا پیاسہ پیر ، وہی عوام کالہ نعام کو بھی
پاریا المدھیرے کے کیڑو اوٹیان و ، نصاف سے دور بھی گئے وار ، ندھے ٹیم و ہر میر بولہب
اسدم کے وشمن ، سرم کے عادِ مولویو ، اے جنگل کے وشق اے تابکار ، ایرانی روشن سے
مسلوب ، جمتی مخالف اے بلید د جال المسلام کو بدنام کرنے والے بر بخت مفتریو ، محنی ،
وشراراول الکافرین وہائی ، اے بدذات جبیت وشمن التداور رسول بن بیوتو فور کو بھا گئے کی
جگدش ہے گی اور صفائی ہے ناک کٹ جائے گی۔

ب با بهان اند هیمولوی پاگل بدد ، ت بدگو برگی نظایرد کرتے ، ب حیالی سے بات بر حانا ، بدد یانت ب حیانسان ، بدد ت فقت انگیز ، بدقسمت منکر ، بدجین بخیل ، بداندیش ، بد ظن بد بخت توم ، بدگفتار ، بدسه ، باطنی جذام ، بخل کی مرشت والے ، بیوتو ف جال بیبود و ، بد علما ہے بھر۔

پ پيرشج\_

ت منام دنیا ہے برتر، ننگ ظرف، ترک حیو، تقوی دیانت کے جریق کو بنگلی حجیوڑ دیار ترک تقویٰ کی شامت ہے ذلت بھٹٹی گئی یکفیر والعنت کی جھاگ مندھے لگا لئے کیلئے۔

ث ثعلب (اومرى)

ج. ﴿ ﴿ حَجُونَ كَى مُجَاسِتَ كُمَا لَى ، جَمُونَ كَا تُوكَمِيا ، جِالَ وَحَتَّى ، جاد وصدق و ثواب سے منحرف ودور ، جعل زجیتے ہی جی مرجوتا۔

- 2 4 2 Jale

ح جار احق واحق ورائ مع مخرف احاسر احق يوشد

خ نصیت طبع مووی چویہودیت کاختمبرا پنے ندرر کھتے ہیں ، فنزمیر سے زیاوہ پبید قط کی ذلت انہی کے منہ بیس ، فالی گدیھے ، خائن ، شیانت پیشد فاسرین ، فالید من ثور الرحمن ، خام خیال فغاش

د ول ہے محروم ، دھوکا دہ ، ویا نت ایما نداری ، رائق سے خالی ، دجال ، دروغ گو، دیمن سچائی ، دیمن قرآن ، دل تاریکی

ذ ۔ ذلت کی موت ءذلت کے سرتھ پردہ وارگی کا مذلت کے سیاہ داغ ان کے متحوی چیروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔

أومول كى طرئ متخره -

ر ۔ رکیس لدجال، ریش سفید کومن ثقانہ سیابی کے ساتھ قبر بیس ہے جا کیں ہے، روسیاہ رویاہ باز، رکیس السنافقین، راس اسمعتد مین ، راس الحاوین۔

ز.... از برناک مارتے والے مزعریتیء

س سچال چھوڑنے کی احمنت انہی پر بری ہنفی ملاء سیاہ دل مشکر پخت ہے جیڑے سیاہ ول فرقہ کس قدر شیطائی افتراؤں سے کام لے دہا ہے۔ مادہ لوح مانسی سفہاء سفلہ مسلطان المعتکبرین اللہ می اضاع دیسہ بالکیو والتو ھین ، سگ۔ بچگان۔ ش شرم وجیوء سے دور، شر دت خواشت وشیطائی کاررو کی والے، شریف از مغله نمید ترسد، یکداز سلفگتے او میترسد شریمکار، یُکی سے مجرا مواد

ص ...صدرة القاة بيوش ، صدرك ضربه دير بك رماني بحاروماء.

ض ضال ضررهم اكثر من ابليس لعين

طالع متحول حاستم لغابالغاء الحق و الدين.

ظ نظم تی جالت ب

ع سه والسوء عداوت اسل م عجب دینداروالے ، عدوالعظل ،عقارب ،عقب الکلب ، عدوبا۔

غ غول الفوي مقد الرست، غال، غافل ـ

ف فيمت ياعبد الشيطان فري في أن السيب بيره فرعوني رنك .

ت ترش يا وَالرَّكُا عَ مُوعَ ، قست قبويهم قبد سيق الكل في الكذب.

ک کینده را کم رزاد سے اکوتا و نطفه اکھو پری میں کیڑا ایکڑوں کی طرح خود ای مرج کمیں گے اینے ایکے دائج ول قوم۔

گ ۔ گرھا گندے اور پلید فتو کی وولے، گندی کا ررو کی والے، گندی عادت، گندے اخلاق، گند و دہانی ، گندے اخلی والے؛ لت ہے خرق ہوجا۔ گندی روجو۔

ل ، نەوگزاف دالے، بعنت كى موت \_

م مولویت کو بدنام کرنے و ، و ، مولو یول کا مندکار کرنے کیلئے من فق ، مفتری مورد غضب ، مفسد ، مرے ہوئے کیڑے ، حفذ ول ، مبجور ، مجنون ، مغرور ، منکر ، مجوب مولوی ، مکس طینت ، مولوی کی بک بک ، مرزار خوارمولو یو۔ ن مجامعت نہ کھ ؤ، نا ال موبوي، ناک کٹ جائے گی، ناباک طبع لوگوں نے نابینا علماء بْمُنَك حرام، نفساني نايا كنفس، نابكارقوم، نفرتي ناياك شيود، نادان متعصب، نالائق، لفس آبار دہے قبضہ میں ناال حریف جی سے سے بھر ہے ہوئے ، تادانی میں ڈو یے ہوئے ، نحاست خواري كاشوق \_

و وحق طبع، وحش ندعقا كدوا \_\_\_

ه پولکین، مبتدوز او د په

ی 💎 بیک چشم مولوی ، بهودیا شقح بیف بهبودی سیرت ، بهبود کے علماء ، بهبودی صفت ـ

### قبط بست وجبارم (۲۴)

نثر میں آپ مرزاص حب کی تحریر کاوہ نمونہ ملاحظہ فر ، کیے۔ جوبطورانسان ان کی شاں کے شایان ندختا اب ڈر لنظم میں ہے۔ ایسی تظمیں متعدد ہیں یمرین صرف چنداشعار بیش کرئے ہو کتفا کرتا ہوں

# تظم مين گاليال ك

اک مگ دیوانہ لودیونہ میں ہے ۔ آج کل وہ فرشتر خانہ میں ہے منہ ہر آ تکھیں ہیں مگر در کور ب آدمی کا ہے کوہے شیطان ہے

ہر زبال بد گوہر و بد زات ہے ۔ اس کی نظم و نثر واہیات ہے آ دمیت سے نہیں ہے اس کو مس ہے مجاست خوار وہ مثل مگس تخت بر تہذیب اور منہ زور ہے حق تعالی کا وہ نافرہان ہے چیخ ہے بیبورہ مثل حدر بھونکنا ہے مثل سک وہ بات یار مغز لونڈوں نے لیے اس کا کھ بکتے بکتے ہوگیا ہے اوائل

ال كادياني كيت بين كريهم مرزاص حب كيس جو وكوادان سينشوب كي جاتي بيدوانداهم والصواب

اک کا ک ستاد ہے ہو برگبر ال کی محبت کی رید سب تاثیر ہے یوبہ کے گھر کا برخوردار ہے چاتو رہے یا کہ آدم زاد ہے محرّا ہے منہ پین ادبائی ہے بيم محدث بنتے ہيں ووثو شري پھرتا ہے اس سے منداب نابکار جس طرح کدر ہر ماروسک میں ہے لا كھ لعنت الحكے قيل وقال م آدمی ہے یا کہ ہے بندر ولیل ال کیا کفار سے وہ ہے دیس وہ یہودی ہے تصارے کا معین یادری مردود کا ہے خوشہ چیس

کچھ نہیں محقیق یہ اس کی نظر دونلا اتر ال کا ج ہے ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے سخت ول نمرود بإشداد ہے ے وہ نابعا دیا خفائی ہے وہ مقلد اور مقلد اس کا جیر ال کو چڑھتا ہے بخاری ہے بخار شورہ پہتی انکی ہر رگ رگ میں ہے وے صد افسوں ال سے حال ہے

اس سلہ کوقلم بند کرتے ہوئے جھے تھے تھی موقعہ یرایسی تکلیف ٹیبل ہوئی جیسی کہ مرز صحب کی محولہ بالاتح میروں کا تمونہ بیش کرتے ہوئے محسول ہوئی۔ بیل ج ہتا ہول کہ ہیں باب کوجند ہے جند ختم کرول لیکن دیانت تھجفہ نگاری ججبور کررہی ہے کہ دیک اور بات بھی جو س همن میں داخل ہے عرض کروں۔

مرصاحب قلم كافرض ب كدوه حوالددية موع انتها وك احتياط ع كام ل اینے خیالات کے اظہاریس انسان کی آ زروی اس کا پیدائش حق ہےوہ جو سے تو اللہ تعالی کے وجود باوجود سے انکار کرکے ولائل پیش کرے۔ مگر خلاق تبذیب ویانت تحریر اور شرافت نے اس کویا بند کردیا ہے کہ میکسی کی تحریری تحریف شاکر سے اور س کا حوالہ دیتے ہوئے اس بیس کوئی تبدیعی ندکرے۔ خدائے تعالی کوخود گوارا نہیں کہ اس کے نام سے کوئی ا یک کتاب (تحریر) منسوب کی جائے جواس کی جارگا دے نازں ند ہوئی ہو۔ اس کو خدائے قد ویں نے اختر اعلی للد کا نام دیا ہے، ورائکی دعید بہت مخت بیان فر مائی ہے۔

اسے منتبط ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی ایک تحریر یا بات منسوب کرے جوال کی ند ہوتو ہیں جو کز ند ہوگا۔ جھے انسوس ہے کہ جناب مرزا صاحب کی تحریر میں بعض ایسے جوا ہے موجود ہیں جن کا وجوداس خاکس رکوئیں منا۔ اگریہ میری خنطی ہے تو میں ان حوالوں کا پید سفنے پر ادب سے مرز صاحب کی روح اور ان کے بیرو کار حضرات سے می فی ، نگ لوں گا اورا ظہار تدامت کروں گا۔

میں ایسے حوالوں بٹل ہے ہمرف تین بطور نمونہ ڈیٹ کرنے کی جرات کرتا ہول۔ اول پٹی کتاب حقیقة اوحی کے صفحہ وقد پر اور اپنی کتاب از ایدادیام کے صفحہ ۱۵ پر اور اپنی کتاب تحد نفد اد کے صفحہ ۲۰ اور ۲ کے حاشیہ پر حرز اصحب لکھتے ہیں

ہات ہے ہے کہ جب مجدوص حب سر ہندی نے اپنے مکتوبات ہیں مکھ ہے کہ اگر چداس امت ہے کہ جب کو اگر چداس امت کے جنس افراد مکامہ و مخاطبہ اللہ سے مخصوص میں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس مختص کو بکٹرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹرت اسور عیب اس برطا ہر کئے جا کہا تا ہے۔

میں بدادب عرض کروں گا کہ حضرت مجدد صدحب سر ہمتدی جدد الشقال نے ایسے اعتجام کے لیے اس طرح کبھی لفظ نجی استعمال نہیں کیا جگدانہوں نے جفظ محدث کھھ ہے مرز اصاحب نے خود دعوی کیا کہ ایسے محدث نی ہوتے ہیں۔ اور اس خرض سے حضرت مرہندی کی تحریر کو جول دیو اور میہ بات نہ صرف ایک نجی کی شن کے خلاف ہے جگد کسی صاحب دیا تب انسان کی شان کے شایال بھی نہیں۔

تريخ قاديان

دوم مرزاصاحب بن كاب كشى اوح كے صفحه بائح براكھتے بيں كه

اور ریابھی بادر ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ جب کہ قرریت کے بعض صحیفول میں بھی پیرفبر مو جود ہے کہ سے موعود کے دفت ھاعون پڑے گی۔

چھے بیٹر حاصل ہے کہ اپنے عہد طفلی ہے قرآن یا کہ کا مطاعہ کرتا رہ ہول گا ہے بگاہے خفست سے سلسلہ منقطع بھی ہوا۔ گھر بھر اللہ کہ پھر جدیشر و ع ہو گیا گئی تر ہے بھی میری نظر سے گذر ہے میں لیکن کوئی آ بت کر بیسہ میری نظر ہے اسک نہیں گذری جس سے مرز، صاحب کے محولہ ہالا تول گی بتا تمیہ بواور غضب مید کہ مرز اصاحب کا میہ مقولہ قرآن یا ک اور دوسری کتب ہوی ہے متعلق ہے جن کے بارے بھی اسک بات کہنا آسان نہیں۔ بیکھنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو در کھنا رہیہ ہات کیک عام انسان کی شان کے شایال بھی خیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو در کھنا رہیہ ہات کیک عام انسان کی شان کے شایال بھی

موم مرزاص حب کی کتاب از ایداو ہام کے صفحہ میں لگاہ ڈالئے اور کتاب البشری کی جدد اور کے حصد دوم کاصفحہ ۱۹۔ اٹھا کر دیکھئے تو سپ کومعلوم ہوگا کہ مرزاصا حب لکھتے ہیں کہ

اور میں ئے کہا کہ تین شہروں کا نام اعز ، زے ساتھ قرآ کا ناشریف میں ورج ہے مکہ یہ بینداور قادیان ۔

مجھے پھر ندامت ہے مرز صاحب کے قول کی تروید کرنا پڑتی ہے کہ مکہ بھر مداور مدید منورہ کے نام تو قرآن پاک بیس بالصر، حت موجود ہیں لیکن تا دیان کا نام جیری نگاہ ہے نہیں گذر ساگرا یہ بھوتو یہ بیر کا معلومات بیس ایک گرال قدراضا فد بموگا۔ فی الحال بیس بیا بینے پر مجبور بھوں کدمرزاصا حب نے قرآن یا ک کے متعلق وہ حواس دیا ہے جواس میں موجود نبیل اور یہ بات ان کی اور ہر نسان کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔



## قبط بست وتنجم (۲۵)

میں نے اول اول مرزاصاحب کے دعاوی بیان کئے۔ پھران دیاوی کو میں نے میں سے اول اول مرزاصاحب کے دعاوی الوجیت یا این اللہ ہونے سے تعلق رکھتے میں۔ ان میر سے بیار کھٹے سے ان میر بھی نے پہلے محت کی اوتار ہوئے کے دعاوی کو میں نے پیچھے ڈالدیا۔ اور ان میر مجھے ابھی ظہر رشیال کرتا ہے۔

الوہیت کے بعدیں نے مرزاص حب کے دعوی نبوت کوی ور قابت کیا کہ حضور سرور کا نات فخر موجودات کی کے بعد کئی کی خرورت بی نبیل کے بعد کی نبی کے بعد کئی کی خرورت بی نبیل کے بعد کو اگر بالفرش می رہیدان بھی ہی جائے کہ ختم مرسل بھی کے بعد کوئی تی آسکتا ہے تو بھی مرزاص حب نبی مذخصا س سے کہ ان کے ختم مرسل بھی کے بعد کوئی تی آسکتا ہے تو بھی مرزاص حب نبی مذخصا س سے کہ ان کے اس کے بعد بیس نے مرداصا حب کی فیش کوئیاں میں اور خودان کے نبیم سے بالا تو بھے۔ اس کے بعد بیس نے مرداصا حب کی فیش کوئیاں میں اور مرز ص حب کی تحریر سے سے فابت کرنے کے بعد کہ سے معیار نبوت میں فیش کوئیاں میں اور مرز ص حب کی تحریر اصا حب کی چیشگوئیاں کی فابت نبیل ہو کی طرزاصا حب کی چیشگوئیاں کی فابت نبیل ہو کی طرزاصا حب کی چیشگوئیاں کی فابت نبیل ہو کی طرزاصا حب کی چیشگوئیاں کی فابت نبیل ہو کی طرزاصا حب کی چیشگوئیاں کی فابت نبیل ہو کی شرخصے۔

ان دوامور پر ظہار خیاں کرنے کے بعد میں نے ٹابت کیا ہے کہ مرزاصا حب کے بعض فعاں واقوال نمی کی شان سے گرے ہوئے میں لہذاان کونیوت کا ورجہ وینا سمج نہیں ہوسکتا۔

لیکن فرض کر لیج کر (معاف الله ) وہ تی تھے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبعوث جوئے تو انہول نے اسلام کے لیے کی کیا۔

اس کے جواب میں اگر رہے کہ جائے کہ وہ ایک ایک جماعت پیدا کر گئے ہیں جو

حَرِيْكِ قَادَيان

منظم ہے، قماز گذارہے، زکو ۃ یہ قاعدہ دیتی ہے اورصائح ہے تو میں عرض کروں گا کہ بیکا م اتفائد انھیں جس کے بیے نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہو۔

# قبط بست وششم (۲۶)

جیری رائے یہ ہے کہ مرز اصاحب نے ان مسائل بیں پڑتر اسلام کی کوئی خدمت نیس کی اور شاہنہوں نے کوئی نئی ہات ہی بیدا کی۔

پی جو لوگ بدخیال نہیں کرتے کہ وہ دوسو کرورڈ نس نوں میں سے میک فروک عظل کے وہ لاک جیل۔ ورحقل کل کروڑول سے زیادہ انسان بیدا کرچگی ہے۔ اور بید کہ دوجوش وطیور بھی دور علی ورشعور رکھتے ہیں۔ وہ جر بات میں بین میکھ نکا لئے ہیں۔ اگر وہ ان تمام باتوں پرغور کرنے کے بعد عقل کل سے اپنی دانست کا تناسب مقرر کریں۔ تو شاید منہیں سے

حريد قاديان

کنے کی جرات نہ ہو کہ فل س کام نائمکن ہے اس ہے کہ حد عقل ہے خارج ہے۔ امتد تعالیٰ نے ایسے ہی تو گول کیعے قرآن یو ک بیس فرہ یا ہے۔

" بيه براس بات كوجورن كرفهم بين نبيس آتى جيند وية بين" \_

کل تک انسان کا زمین سے بلند ہونا فاری ازعش تھا۔ آئ وہ ۲۵ ہزارفٹ کی بلندی پر ڈتا پھر تا ہے۔ کل تک انسان کی آ و زکا ایک میل کے فاصد تک پہنچنا فاری از ممکان تھ آئی اندی پر ڈتا پھر تا ہے۔ کل تک انسان کی آ و زکا ایک میل کے فاصد تک پہنچنا فاری از ممکان تھ آئی اندان وردھی میں روز پہ تیں ہوتی ہیں۔ اور درمیان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، وربن کوئی رکاوٹ پیدائیس کر سکتے کل تک انسان کی صدنظر محدودتھی آئی جاپان میں بیش کراس انسان کو دیکھ جاسکتا ہے جوامر بکہ میں بیش ہو۔ اوراس پر بھی ہم انسان جو تا مند بری بات کے مصداتی بن کریے کہدویتے ہیں کہ فدان کام خداوندتی کی کیسے ممکن نہیں ہے۔

ع بريم عقل وها في بايد كريسة

خلاف فطرت کا لفظ ہم ئے تن ایو ہے۔ کیکن فطرت کیا ہے؟ وہ جوہم ہرروز مشہدہ کرتے ہیں۔ اور ہی ۔ کیکن کیا ہمیں احس سے کے فلاوند تبال کا ایک روز ہمارے ہزار سال کے برایر ہے وراگر اس نے فطرت بیا بنائی ہو کہ فلاست رہ تمیں سال تک بول ہو گا اور پھر تمیں سال تک الا لی تعلق ہوا کہ فلاست رہ تمیں سال تک ہوا ہو گا اور پھر تمیں سال تک ہوئے اور تمیں سرل تک لا چات رہ ہے گا۔ تو یہ دور ہمارے حساب کے مطابق تمیں تمیں ہزار سال کی اسان کی کم از کم تمین رکھ تھیں جتم ہوتی ہیں۔ البندا تمین اور کھر ہوتی ہیں۔ البندا تمین اور کھر الفال اس کو دیا ہو السان اس کو دیا ہوں کے جو سے گا اور انسان اس کو دیکھیں گے تو کیا دو انسان اس کو دیا ہوں کے جنوب ہوں کے جنیں اور ہر گر تمیں۔ مقرر ہوگا وہ اسان اس کو دیکھیں گے تو کیا دو انسان اس کو دیکھیں گے تو کیا دو انسان اس کو دیا تھیں گئے گئے ہوں کے جنوب ہوں کے جنوب ہوں کے جنوبی اور ہر گر تمیں ہوں کے جنوبی انسان کی کوشش کرتے ہیں۔ ورعقل انسانی اس فقدر محدود ہے جس فقدر کہ بیل ہیں تاریک

کر چکا۔ ایمان و غیب کے معنی یکی بین کدانسان قرآن کی مسلمات کوتسیم کرنے کے بعد متنابہات کو بلا چون و چرامان لے اور عقل انسانی کومحد دو دونا جیا رجھتے ہوئے ہریات کواس کی مسوفی پرشد م کھے۔ تاہم یہ یکے ہے کہ ہر معا مدکوخواہ تخواہ مجز و بنانا بھی سے نہیں۔

غور آریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پتی پیدائش سب سے بزامجزہ ہے۔
لیکن خدائے تھ لی نے انکی تخیق کوافد ک کی سہ خت کے سامنے بڑا قرار دیا ہے ہم گا۔ ب کا
پھوں دیکھتے ہیں، در ، می کوئٹن فطرت بجھ کر بجڑ ہ نہیں بجھتے ۔ جا نہ کلہ س سم کے باد جود کہ اس
پھوں کے اجزا کی کیا ہیں اور ین اجزا کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم دید پھول نہیں
بنا کتے۔ پھر فرہ ہے س کے باد جود پھول کے وجود کو مجڑ و نہ بھھٹا تمافت ہے یا اعجاز ماننا

شیطان اور فرشختے دونول ابتداء ہے زندہ ہیں ور جب تک خدا جاہے گا زندہ رہیں گے۔انگے ساتھ گرایک انبان (حطرت میٹی) کوبھی خدا زندہ رکھے تو بیے خلاف فطرت کیسے ہوا ؟

بڑاروں حشرات ارض ایسے ہیں کدروباوہ کے دیتائ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ یک مرغیاں دنیا ہیں۔ کھوں کی تعداد میں موجود ہیں کرنے بغیر دوای طور پر عثرے و یق ہیں۔ اگر می فطرت ہے تو ایک خورت کے ہاں باپ کے بغیر بچاکا بید ہونا کیوں ض ف فطرت ہے ساورا ب تو علم طب کی دو ہاں کا امرتان نا قابل انکار طریق پر ثابت ہو چاہ ہے۔ فطرت ہے اصول اپنی دائے ہے مقرر کرتے ہیں تاہور پھران بی صولوں پر گرکوئی چیز پوری نہیں افر تی تو اس کو خلاف عقل قرر دوسیتے ہیں۔ کیا چدی اور کیا ہوں کا شور پر گرکوئی چیز پوری نہیں افر تی تو اس کو خلاف عقل قرر دوسیتے ہیں۔ کیا چدی اور کیا بھری کا شور پر گرکوئی چیز پوری نہیں افر تی تو اس کو خلاف عقل قرر دوسیتے ہیں۔ کیا چدی اور کیا بھری کا شور۔ ہو کہاں عقل کل داور کہاں انسان ضعیف البنیان کا شعور۔

حَرِيْكُ قَالَمَ إِنْ

### ع " دِلْسِت فأكراما عالم يأك"

میرے میک مکرم مولوگ صاحب جو میدان محیفہ نگاری کے شاہ سوار سمجھے جاتے بیں جب اول اوں ، ہور بیل آئے تو آپ نے معراج نبوی پر تقریر کی اور قرابا کہ معرج روحانی تھ نہ کہ جسس نی کے کیے ممکن ہے کہ انسان کا جسم آسان پر موجود رہے۔ اس پر طبقہ جبلاء بیس ہے، مکے شخص کھڑ اہوا اور اس نے کہا

#### "سن ومولوی من خدا قادر مطلق ہے"۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس جہ لت پر ہماراعلم کروڑوں مرحبہ قربان کرویا جائے تو بھی ایک جہالت کی قیت، دانبیں ہو تی ۔ فدام ئے کوزے میں دریا بند کردیا۔

ا نکار مجمزہ کی ایک مثال ہفتے۔قرآن ٹریف میں آتا ہے کہ حضرت اہراہیم کو وگوں نے آگ میں مجھنک دیا۔اللہ تک لی نے فرمایا

اے آگ ہو ہراہیم کے لیے خشدگی ہوجا۔ اور سلامتی کا سبب بن جا (القرق نا کھیم)

ہمارے فطرت نواز دوست اسکی تاویدیں کرتے ور کہتے ہیں کہ قانون فطرت سے

ہمارے فطرت نواز دوست اسکی تاویدیں کرتے اور جل نیائر سے کہ اہر ہیم اس بیس گرتے اور جل ند
جاتے ۔ لیس آگ ہے ہم ادفتہ اور تکلیف ہے۔ وغیرہ دوغیرہ۔

لیکن ان بھٹے ہا نسوں سے بوچھنے کہ کیا ہے واقعہ تیں کہ یورپ کے پہاڑا لیس کی بہناڑا لیس کی بہناڑا لیس کی بہندی پر آگ میں اس میں آئی تو سٹنیس رہتی کہ وہ انڈے کو بال سکے ہم اگر انڈے کو آئی ریادہ ویں تو وہ جل کررا کھ ہوجہ تا ہے لیکن میس کی بلندی پر اگر سوسال تک بھی آئی گھ جلاتے رہیں تو بھی انڈ اوبل تہیں اس کا جلنا تو ہوئی بات ہے۔ بتا ہے وہ ب آگ کی فطرت کیول جرب جاتی ہے۔

اس کے جو بیس بھی بہار اور کم ہوجاتا ہے۔ خوب ہو معلوم ہوا کہ بعض اسباب اسباب بھی ہیں ہوا گردے ہیں کہ آگ کا زور کم ہوجاتا ہے۔ خوب ، تو معلوم ہوا کہ بعض اسباب ایسے بھی ہیں ہوا گردے ہیں۔ الیس دنیا کا بعثد ترین پہا زئیں۔ ممکن ہے کہ اس سے ذیا دہ بعث بہار پر آگ کی چیز کو بھی جلائے سے ۔ خربیا سیاب کس نے بیدا کے ؟ فعدان نے کو جولڈ رہ کے کی ایر ایم الیلی کا الیکن کا کے معادل مدیل آگ کو ہے جس کرنے کے متعلق خداد تد تحالی فعداد تد تحالی کو جولڈ رہ کا کو جائی کرنے کے متعلق خداد تد تحالی کو جولڈ رہ حاصل ہے ، ووز کل ہوچی تھی (معاذ اللہ ) اور اگر زائل شہو کی تھی تو پھر ہے کو اس پر ایمان رہ نے بیل کو جولڈ رہ کی خدر نے اس کی عذر و سے ؟ اور آپ ایک تاویلیس کیوں تلاش کرتے پھر تے ہیں؟ کی خدر زیان پروہ ب من پیواڈ کر سکتیا تھا جو جند پہاڑ پر اس نے پیدا کرد کھے ہیں؟ می خدر نے اس مرز اصاحب نے ان مسائل کو چھیڑ کردین فطرت کو نقصان پہنچ یا ہے۔ میں اس بحث کو اب جمتم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت بی نہیں کیونکہ میں اس بحث کو ایک خود کی قائل خیس کرسکتا اور صحب شعور کے لیے جو پری تھی کی حاجت بی نہیں کیونکہ کے بحث کو کو کی قائل خیس کرسکتا اور صحب شعور کے لیے جو پری تھی کرمیوادہ و کا کی ہے۔

## قبط بست ومفتم (٧٤)

یہ مول کے آخر مرزاص حب ہی میعوث ہوئے تھی کس نرش سے تھے جواب رہا جاتا ہے مرزاص حب کے مریدان کے اس فعل کواسد م کی خدمت کھتے ہیں کہ انہوں نے بیا لکوٹ میں اپنا مشہور لیکھڑو ہے ہوئے اعد ن کیا کہ اللہ تعدائی نے ن کے وسیلہ ہے قر آن کی آلات میں اپنا مشہور لیکھڑو ہے ہوئے اعد ن کیا کہ اللہ تعدائی نے من کے وسیلہ ہے قر آن کی آلات جہاد کی تعنین کا تھم بھیجا۔ لیکن میں اثابت کروں گا کہ مرزا صدحب نے بیاعدون کر گئیں میں ماور مسلمانوں کی خدمت ٹیس کی جگدال انہیں تفصان پہنچایا۔ اس سے کہ میری ناقص دائے میں مرزا صاحب نے ہیں تہ جہد دکا کانی غور وقعتی سے مطاعد بی نہیں فر میا۔

حَرِيْكَ قَادَيانَ

وگر نہ وہ مہمی تنتیخ جہا د کا املان کرنے کی ضرورت محسول نہ کرتے۔

جہاد کیا ہے کیا تنظ وتھر لے کر ایک غیر مسلم شخص یا اشخاص کے گرو ہو جانا جہاد
ہے ؟ تبیل ور برگر نہیں۔ جہاداس کا نام نہیں اور نہ خدائے تعالٰی نے ایسے جہاد کی اجازت
ہی دی ہے۔ ملکہ سے جہاد کے علم سے خدا کی وہ کتاب جو ہر رطب ویا بس پر حاوی
ہے ، مالک ڈ کی ہے تجہی نہیں میں نے تعطی کی۔وہ اس سے مسلمانوں کو تنگ کے ساتھ روکتی
اور ٹوکتی ہے۔

اسدم کاجر دکی ہے؟ شہیدائ پرکسی قدروضاحت سے قب رخیال ہے بانہ ہوگا سے کے کر زاصاحب کے علال شخیخ جہاد کا بہترین جواب بیہ کہ جہدوگا کی حقیقی صورت میں بیان کردیا جائے۔ اسلے کہ اس کے بعد الل امرائے حضرات اندازہ لگا سکسل کے کہ اس جہاد کی حضورت بھی بھی بید بھو تھی ہے ہائیں۔

میں اپنے ناتس علم کے مطابق جہاں تک احکام جہا دکو تجھ سکا ہوں۔ان کا مخص چیش گرمتا ہوں۔

ا مسلمان مذہباً تہ کی کا دوست اور تہ کسی کا وشن بننے پر مجبور ہے۔

۲ مسمی ن کا فرض یہ ہے کہ وہ شرافت سے پنے مذہب کوہ ٹیا کے رویر و پیش کرے اور اس کی تا ئمیدیش دلائل پیش کرے۔

۳۰ اگر کوئی غیرمسلم کی مسمون سے بحث کرے قومسلمان کا فرض ہے کہ اس سے نہا ہے۔ جی عمدہ ظریق پر بحث میاحثہ کرے۔

م جولوگ مسلمان بنیا گوارانهٔ مرین مسلمان صاحب بهت وقومته بهوتے بویے بھی مجبور

ہے کدال پر جیر نہ کرے جاکد انہیں ن کے وین پر دہنے وے۔

ه ۱ گرغیر مسلم کسی مجلس بیل یا کسی موقعه پرشعا راسدم کا مفتحکه از ادر ہے جوں تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان سے برگزندا مجھے جلہ وقار وتمکنت کے ساتھ اسکے یوس سے گذر جائے۔

۲ مسلمان کو برگز جازت نبیل که وه کسی کے معبود ول کو برا کیے اور یول انبیل اپنے شعار
 دین کے خلاف غیر محکود و ند غاظ کے استعمال کا موقعہ وے۔

ے کیکن اس کے باوچرواگر غیرمسلم فرویہ قوم یا حکومت مسمی نوں کے بی تبلیغ کو چھینے،ور ن پر مظلم کرے تومسلمان کو جازت ہیں۔وہ اس کے مقابلہ میں ذیل کے دسائل ختیار کرے۔

(الف) استطاعت ہوتو جہا دیالسیف کرے۔

- (ب) بيمكن ند دولو الجرت كرج المنظامة
- (ج) ہے جھی ممکن شہوتو عدم تعاون کرے۔
- (۸) ۔ بگر کوئی مسمیان ججرت یا جہاد کی استطاعت بندر کھتا ہو۔ وروشن، سلام سے عدم تی ون بھی نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ قرآن انگیم کے الفاظ میں دشمنوں میں سے سمجھا جائے گا۔
  - 9 . گرواقعی عدم تعاون کی استطاعت بھی شہوتو خدااس کومعاف کرئے وا ، ہے۔
- السيار جہاد کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دشمن پریسے ٹیادہ تختی نہ کرے جنتی کہ اس ہے گئی ہو۔
  - ا اگر جنگ شروع ہوج ہے تو فقنہ کے منے تک مسمون اڑنے پر مجبورے۔
- ۲ دوران جنگ میں بڈھول، بہاروں، عورتوں، بیجوں، در غیر مصافی لوگول پر ہاتھ
   اشی نامنع ہے۔ درخت ترکاریاں کھیتیاں اور گھر بر ہو دکر نے کی بھی اجازت نہیں۔

۱۳ انتیابیہ بے کہ مسمان کو قرآن نثریف تھم ویتا ہے کہ اگر بیسی جوئی فریب پر بنی ہو، تو بھی خدا اور رسول کے نام پر جوفریب دیا جائے اس کو تیول کرو۔ ادر فریب کو عذر قر، دو مکر دشن کی تیجو بیز مصالحت کومستر ونہ کرو بلکہ اس کے فریب کو القد تع لی پر چھوڑ دو۔ بیٹھم سورہ دفان کی میں ویشا جست سے مرقوع ہے۔

# قىطابىت دېشتم (۲۸)

جہاد اسد می کا مرتبع پیش کر چکا ہوں۔ اس پرغور سیجے۔ اور پھر فر ماہیے کہ ان حالہ ہے جس مرزاص حب کا فر مانا کہ اب تلوار کا ز ، نہیں ر ، بلکہ دینل کا زمانہ ہے ، کیا معنی رکھتا ہے؟ بیاور صرف بیا کہ اس جہنلہ کے متعلق موصوف نے کائی غور وقکر سے کا م نہیں لیو۔ دلیمیل تو اسلام کا سب سے بڑا سہارا ہے۔اور مسلمان دیس کے مقابلہ پیس تکوا رکو بھی اٹھ سکتا بی شہیں۔

اسدم خون ریزی کوس قدر معیوب متا تا ہے کداس نے بیک، نسان کے قل کوجیج نوع بشر کے قبل کے برابر تفہر ایا ہے۔ لیکن اس کے باوجو دفتۂ کو قبل ہے بھی بدرتر فد ہر کیا ہے۔ من حالات میں تفتیخ جہاد کے بیے کئی نبی کی بعثۃ کی ضرورت بھی کیا تھی۔

اورا گرخد نخو ستراس کی ضرورت تھی تو معافرا مند کیا خداہ ندتیا کو یادنہیں رہ تھا کہ ججرت اور ترک تعاون جہ دے دولا زمی جزو ہیں؟اگر بیادتھا تو کیوں مرز اصاحب کی وساطت ہے چجرت کے متعلق کوئی تھم ناز نہیں ہواا ورنہ عدم تعاون کے متعلق بی گوئی تھم آیا۔

ایک اوراصوں بات ہے جوقائل فور ہے۔ انسان کے سافنۃ برد فنۃ اورخدا کے فرستادہ قانون میں فرق میہ ہے کہ یک جانون فرستادہ قانون میں فرق میہ ہے کہ یک بدلتا ہے وردوسرائیں بدلت انسان آئ کیک قانون بنا تا ہے کل ایک تھنے کے پر ہے جاری کرتا ہے کہیں اضافہ کا اعدن کرتا ہے کہیں تمنیخ کا اور

حريف قاديان

پھر ہی قانو ن کوروبارہ شائع کرنا ہے۔ تو وہ بعض اوقات اس قدر منتغیر ہو چکا ہونا ہے کہ اصل ہے اس کا لگا دُنام ہی کارہ جا تا ہے۔

البند تعالی فیصا نف آسانی میں ردو بدر یول نبیس کیا کہ ایک کتاب کے جفل حصص کی تفتیع کیا ہے۔ جفل حصص کی تفتیع یا ترمیم کے لیے نبی مبعوث کیا ہو۔ بلکہ جب ضرورت محسول ہوئی نئی کتاب مازل قرمائی کیا موجود الوقت محیفہ تارک قرمائی کیا موجود الوقت محیفہ تا سانی کی خض ریافی اعدان کیا ہو۔

سیاصول ستمہ ہے گرقر آن پاک کے بعد کی صحیفہ آ سانی کے نزول کا امکان ہاتی فریس سے فہ آ سانی کے نزول کا امکان ہاتی خہیں رہا۔ ان حالات بیس کر بیاصول تشکیم کرلیا جائے کہ مختلف اوقات بیس نجی مبعوث ہوا کریں گے وہ تھی نبی ہونگے اور قرآن پاک کے بیام لایا کریں گے وہ تھی نبی ہونگے اور قرآن پاک کے بیام لایا کریں گے تو کمیاں سے بیاد زم نبیس آتا کہ ایک روز قرآن مجید کے جمل جزو ہالکل تبدیل ہوجا میں گے۔

اوراگرایہ ہوتو لندتی کی نے قرآن مجید کے بحضہ محفوظ کے کے اجواعدہ کیا ہے۔ اس کا (معاذ اللہ) کیا حشر ہوگا؟

پھڑ تنظی آیات جہاد ہے مرزاص حب کی مراد کیا تھی ؟ بیا۔ لند تھ لی بن احکام کو واپس لیتا ہے یا ایک عرصہ کے ہے معطل فرہ تا ہے۔ اگر بیعطل ہوئے تو ان کے احد و کی آئیا ہی مجدوث ہو تی جو اعدان کرے گا کہ آیات جہاد گا تی ہوگ گیا تیا ہی مجدوث ہو تی جو اعدان کرے گا کہ آیات جہاد پھر ہافذ ہوتی ہیں ؟ اور اگر بیددو می طور پر منسوخ ہو چکیس تو کل حالات زبانہ بدھے پر مسمدن کیونکر جہاد کر سکس کے اگر بیددو میں مدان جگ کی مرزاصا حب کا خیال ریتھ کہ دیا گیا ہے جنگ پر در ہیں مسمان اور صرف مسممان جنگ کی ضرورت ہے مستنفی ہے اگر ان کا خیال فی اجتماعت یہی تھ تو ان کی سیری دور اندیش کا ضرورت ہے مستنفی ہے اگر ان کا خیال فی اجتماعت یہی تھ تو ان کی سیری دور اندیش کا

فقدان قاتل رحم ہے۔

لیکن ایک اور زبردست دیس ایس موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنہ خے پہر دیے ہے کہ بیک اور زبردست دیس ایس موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنہ گئے۔ چہد دیے ہے کہ کی طرف جنگ توجہ ہیں گئے۔ قرآن شریف کا دعوی ہے کہ اس کے احکام قیامت تک تبدیل نہوں گے اس بات پر ایس کے احکام قیامت تک تبدیل نہوں گے اس بات پر ایس کے داس کے داس کے داس کے مار کے داس کے مار کے دار انسان جب دوسری طرف اس حقیقت پر غور کرتا ہے کہ مما مک عام کے حال مت مختلف بیں۔ اور ڈ مار منہ ہے کہ جرروز رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو مسمان اگر شک نہ بھی کرے آتو بھی اطمینان قلب کے لیے اس حر پرضرور درا ہنمائی کا حالب ہوتا ہے کہ بدیسے ممکن ہے کہ برقوم ہر ملک اور برزہ انسان تیکھے جودوسوس کا پر نا آت کین قابل پذیر برائی ہو۔

وود کیتا ہے کہ کل مسم ن دنیا بھر کے حاکم تھے۔ آئے محکوم ہیں۔ وہ جاتا ہے کہ حالت میں دوہ جاتا ہے کہ حاکم وقتا ہے کہ حاکم وتحکوم کی حالت میں زمین وآس ن کا قبر تی جوتا ہے۔ لہذا وہ خوب سجھتا ہے کہ حاکم قوم کے لیے جو پچھکن ہے، وہ محکوم کے لیے ہر گر تمکن نبیل ۔ لہذا وہ تعجب کرتا ہے اور بو جھتا ہے کہ قرآن یا ک کے وہ ادکام جن کی تھیں ، یک حاکم قوم ای کرسکتی ہے۔ محکوم کیسے کس طرح واجب اعمل ہو سکتے ہیں ۔

یدطرز استدرل غیرطبی نہیں۔ کیکن جن قو نمن کا بنا نے وال خود ، زورل ہو۔ ن قوانمین کا لا زوال ہونا موجب تعجب نہیں ہونا چ ہے۔ ہال وہ خود قوا نمین کو بدسنا چاہے تو دوسری بات ہے۔وہ تا درمطلق ہے اور جوج ہے کرسکتا ہے۔

جہاد کے احکام ہی کو لیجے۔ مرز صاحب ایک انسان بھے ان کی عقل نے گردو بیش کے حالات کود کھے کرید فیصلہ کیا کہ آج کل جہاد ممکن نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کی تمنیخ کا علان کردیا۔ لیکن اگروہ سوچتے کہ خدائے تعالی کا دعدہ ہے کہ قرآن پاک کے قوا لیمن اٹل ہیں، ور پھر سوچے کہ، گرقو، نیمن جہاد کی بظاہر اس وفت ضرورت نہیں اور تلاش کر نے کہ ان بظاہر متضاد وصورت کا حل قرآن شریف میں موجود ہے یا نہیں؟ اور ایم ن استے کہا موجود ضرور ہوگا۔خودہ کسی خاص انسان کی عقل وہاں تک بھی ہو یا نہ، تو مجھے یقین ہے۔ یک القذاف کی ضروران کی راہنی ٹی کرتا اور ان پر بات واضح جو جاتی۔

جوب میں بڑخ کرنے والہ جول بیگوئی بہت بڑی بات نہیں ایک معمولی نکتہ ہے۔ لیکن معمولی نکات ہی بعض اوقات مسائل مہمہ کے حل کا باعث بن جاتے ہیں اور اکثر ایس ہوتا ہے کہ قابل ترین انسان کی نگاہ اس نکتہ کوشنا خت نہیں کرسکی محریام، دی اسکوفضل ایز دی ہے یالیتا ہے۔

ہنئے قرآن اٹکیم میں اللہ تعالی فرہ تاہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو س کی وسعت ہے زیادہ تکلیف نہیں ویتا۔

اس کے معنی کیا ہیں ہید کہ جس شخص میں و ععت نہ ہواس پر جہ، دیا دوسرےا حکام قرآن کا بچا، نافرض نہیں۔

مت افراد کے اجتماع کا نام ہے۔ گرکس طت کے تمام افراد بدیثیت مجموع جہاد کی دسعت ندر کھتے ہول تو ظاہر ہے کہ اس قوم پر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ اور جہاد کا فیصلہ کون کرسکتا ہے؟ طنت۔ چنا نچے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ واحو ہم مشودی میں ہم ترجمہ اوران کی حکومت کا طرز یہے کہ وہ آئیں میں مشورہ کر لیتے ہیں۔

یس اگر طبت کے افراد ہا جمی مشورہ سے مطے کریں کہ طبت میں جہاد کی وسعت نہیں تو جہاد کا فرض اس ملت پر عاکمہ بی نہیں ہوتا۔ یوں تابت ہوا کہ ان احکام کی موجود گ حَرِيْفَ قَادَيان >

می منتخ بها دیسے کی بیٹ کی بعثت کی برگز ضرورت نیل بونکتی۔ للبذامرز صدحب کابیاعد ن کرمنا کدوہ نی منصاوران کی وسرطت سے آیات جہ دمنسوخ قرار دی گئیں، ایک سیداعد ن ہے جو کئی صورت میں بھی کسی مسلمان کیلئے قابل قبو رئیس ہوسکتا۔ للبذامرز اصاحب کی تحریک کے خلاف میری

# سترجوين وليل

ہیہ کے انہوں نے کوئی کام ایسانہیں کیا جوان کے اوع نے نبوت کو خروری یا مسلمانوں کیسٹے مفید ٹابت کرے بدیں جینا کی تجریک ہم سمہ نوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قبط بست وہم (۲۹)

ہرانس ن اجتماد میں غلطی کر سکتا ہے لیکن نبی اس سے بری ہوتا ہے اس لیے کہ خدا

کارسول ہوتا ہے۔ اور اس کی ہواہت کرنے و مقطی ہے یا اتر ہے۔ ور پیم خطی ہی وہ جو اصول دین سے تعلق رکھتی ہو، نی اللہ ہے کیے سرز دہو گئی ہے گرم زرصا حب کے اقوال و افعال کو یکھا جائے تو ان میں رفیع ہی رفعال کو یکھا جائے تو ان میں رفیع ہی رفعان کی رفع ہیں۔ میں جہاد کے متعلق ان کے غط سند لال پر بحث کرچکا ہول۔ اب مناسب تفصیل کے ساتھ میاعش کرنا چا جہتا ہول کہ تحریک قادیون کے اجر سے مرز اصا حب مت مرحومہ کے بنا قابل تل فی نقصان کا باعث ہوئے اور مدوح کے بنا قابل تل فی نقصان کا باعث ہوئے اور مدوح کے تحریک کے اور مدوح کے تحریک کے سے قابل قبول نہیں جس کی

انھارہویں دلیل

یجی ہے کہ مرزاعہ حب نے اسلام اور مسلمانوں کو خت نقصال پہنچیا۔ آپ کی ہوبہ سے امت مرحومہ کو جو تظیم اشان نقص نات ہوئے کل تفصیل مل حظہ ہو۔ تريخ قاديان

اول ، ٹلی کے قائد اعظم مسولین نے چھیے دنوں اپنی حکومت کی یا لیس کی تشریح کرتے ہوئے اور علام کی حکومت کی یا لیس کی تشریح کرتے ہوئے والی ایس کی میں ہوں ہوں کے ایس کی میں ہیں کہ دنیا ہے جنگ مٹ مکتی ہے۔ سکے کدووای امن موت کامر وق ہے۔

ناظرين كرام أخرى فقره يرغوركري!

#### " دوامی اکن موت کامرادف بیناً "

یعنی وہی تو م دوای امن کی طالب ہو یکتی ہے، جو تقریبا مریکی ہو۔ مسولینی نے کوئی ٹی بات نہیں کہی۔ اس مقصد کو خداوند تھا لی نے قرآن الگیم میں یول بیان فرہ یو کہ مسلمانوں کوتی مامن تنقین کرنے کے باوجوداور میکم دینے کے باوجمف کی اصلاح کے بعد ملک میں فسر دید اکرو میں ہی تقم دیا کہ وہ جامان حرب وضرب سے جمیشہ بیس رہیں۔ تاکہ وشمن الن میں یار، پن محسول کریں اوراس کوموا قب جنگ سے بے خبر بجود کر الن پر حملہ نہ کروس۔

اس دنیا بیس زندگی ،ور طزت کی زندگی و بی گذار مکتائے جس کو ، سیکے گردو پیش کے دہنے والے لقمہ ترند بچھ سیس ۔ بہی حال قوموں کا ہے۔ و بیا بیس امن کی حاص سب سے زیادہ و بی اقوام تظرآتی ہیں۔ جن کی جنگ تیار یول کے باعث ایک سالم ان کا صفر بگوش بن چکا ہے۔

انبی حالات و حقائق ہے آگاہ خدائے بزرگ و ہرتر نے سلمانوں کو مضبوط و توانا بن کر آ ماہ و کارر ہے کا مشورہ ویا کین اگر جہا د ہی بقول مرز ، صاحب اللہ تعالی نے سنسوخ فرمایا ہے ۔ تو پھر تیار برتی رر ہے کی آیات کی ضرورت کیا ہاتی رہی ؟ پچھ بھی نہیں ۔ دنیا کی دول عظمی روز اسمی کی تخفیف کے راگ الایتی ہیں۔ سیکن واقعہ میہ ہے کہ اپنی جنگی قو توں کو برابر بز صاربی ہیں۔ ان حارب میں ایک قوم جس کوخد کے نام پر کمزور بن جانے خیم سمج ہوجائے ور جنگ کوحر میجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ مسمان ہیں۔

واشح بہ کہ مرزاص حب کا ویائے بیوت مقد می شقد یعنی وو محض مسلما نان ہندوستان کے بیے مبعوث ہوئے کے مدمی نہ تنے بلکہ ان کا تقرر عالمگیرتھا۔ لہٰذان کا الہام تنمنیخ جہ وترکی ایران بمطر بنجد ، افغانستان بیمن وغیرہ کے ہے بیساں نازل ہوا۔ لیکن کون نہیں جافتا کہ اگر آج مرزا صاحب پر بیران لاکرترکی بیران اور فغانستان وغیر ہم ایے اسد می مما نک جہ دکومنسوخ سجھ کر نہتے ہوئیٹھیں توان کا کیا حشر ہو۔

فرانس ہے جرئی نے آیک مرتبہ جنگ کر کے الباس اور لورین کے عدقے چھین سے تھے۔ فرانس کے بچوں کوئیں ساں تک نفتوں پرجدا گاندرگ نگا کر بیاتھیم وی جاتی رہی کہ بیطائے تمہارے تھے آئ دشمن کے قبضہ میں تیں۔ اس سے ن کے سمندر غیرت پرتازیان لگنارہ۔ آخر ہیں سال کے بعد فرانس کے سیوقوں نے وہ علاقے جرئی سے واپس لے لئے۔

میدوا تعدیما تا ہے کہ زندہ تو میں کمز ور بہوجاتی ہیں تو نقصہ ان ضرورا ٹھاتی ہیں۔لیکن اس نقصہ ن کے احساس کو مٹنے نہیں ویتیں۔ اور یوں ایک رورا پی عظست گذشتہ کو دوہارہ حاصل کرتے ہیں کامیاب جو جاتی ہیں۔

مرزاصاحب نے تمنیخ جہاد کا علان کرکے مسلمانوں کی خود داری کو ہریاد کرئے کی کوشش کی۔

ان کی رو بیات کوت و کرنے کی سعی کی اور ان کی ہمت کی رگ جون تک کومسل

دیا۔ للبذاانہوں نے تمنیخ جہاد کا علان کر کے معت مرحومہ کونا قائل تلاقی نقصان پہنچ ہا۔ ووم، مرز اصاحب نے حیات وحم ت سے کے بیسے مسائل کی بحث کوزندہ کیا جس کی وجہ سے مسلمان ام الکتاب کو چھور کر مقتابہات کی جھوں بھیپوں میں پڑا گئے اور ان میں ، منتقار ہیدا جو ۔ میں اس موضوع پر کانی بحث کر چکا جول نبذ اس وقت اس مرزیادہ اضہ رخیال نہیں کروں گا۔

موم مرز صاحب نے اٹلی قبد کی تخفیر کی اور یوں مت مرحومہ میں ب حد ختاہ ف و ختی ر پیدا کیا جس سے مسلم نوں گوشد پیرصد مد، ور بدرترین نقصان پہنچا۔

بیر موضوع ذر تفصیلی اور واضح بحث کا طالب ہے۔ لبُذا بی اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ اظہار ذیبے ، مت کرنا ہے بتا ہوں۔

اسلام کا اصوں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بلاوجہ کسی دوسرے مسلم ن کو کا فر کجاتو وہ خود کا فرہوج تا ہے یہ بات اسل م سے مخصوص تنظین بلکہ جملہ تدا جب نہ کم کا قانون یک ہے کا فرک ہے ہے خدا کا مجرم ۔ البقد اکسی ہے گناہ کو مجرم قرار دینا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آ کمین دنیا میں بھی یہی ہے ، گر کوئی شخص کسی دوسرے شخص ہر زنایا چوری یا کسی اور قشم کے جرم کے ارتکاب کا جمونا الزم مگائے تو وہ خود بجرم قرار دیاج تا ہے اور مزایا تا ہے۔

مرزا صاحب نے ندصرف بے خالفین کو بلکہ تمام عالم انتظام کو کافر قرار دیا۔ چنانچہ غیر قادیانی مسلم لول کے متعنق قادیا نیوں کے عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے موارنا محمل صاحب ایم۔ اے میر جماعت احمد میداہ جور پنی کتاب تحریک احمد بہت کے سفحہ ۴۹ پر لکھتے بیس کہ '

فريق قاديار كاعقيره ميرما كهجن لوگول نه حضرت مرزا صاحب كي بيعت

حَرِيْكَ قَادَيَانَ

نہیں کی خواہ وہ انہیں مسمان ہی نہیں مجیر درور مسیح موتود بھی وسنتے ہوں۔ اور خواہ وہ ان کے نام سے بھی بے فبر ہول وہ کا فراور در کڑھ اسد م سے خارج ہیں۔ خودم زاصاحب اپنی کتاب معیار لا خبار کے صفحہ ۸ ہر مکھتے ہیں کہ

مجھے الیہ م ہو جو تخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدااور رسوں کی نافر ہانی کرنے وارجہتمی ہے۔

نیز آپ نے ڈاکٹر عبرالکیم خان صدب مرحوم کے نام ایک خط لکھا جسمیں آپ تے حریک کہ

بروہ فخص جس کومیر گ دعوت پنجی ہے وراس نے قبول نہیں کی وہ مسلمان میں۔ انجام آ تھم نامی کتاب سے صفحة ۱۲ پر مردات حب رقسطراز بیں کد

اب ظاہر ہے کہ ن انہا مات بیں میری نسبت یار یا ربیان کیا گیا ہے کہ بیر فعدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو پھی کہتا ہے اس پر ایمان اوق اوراس کا دیشن جہنمی ہے۔

مولوی آوراندین صاحب نے جومرزا صاحب کے قبیداول تھے۔اس مسلاکو زیادہ صاف کردیا ہے۔وہ اخبار گئام جمریہ کام جمریہ کا گست ۱۹۰۸ء بیں گیھتے ہیں کہ علاقات میں ایک است و جرزائے قادیا باسم او سم مبارک ابن مریم می نمبند سے نام احمد است و جرزائے قادیا باسکت آرد ھکے درشان اوآ ب کا قراست ہے ہے اویا شدجہتم ہے شک وریب و گما باسکت کہا جائے گا کہ مرزا صاحب نے اس سے مسمی نوب کو کا قریبایا کہ خود سائے مسمد نوب کو کا قریبایا کہ خود سائے اس سے مسمد نوب کو کا قریبایا کہ خود سائے اس سے مسمد نوب کو کا قریبایا کہ خود سائے بات کے خلاف کفری دیا تھا۔ لیکن میاستد کے سے جگہ دنیا بھر کے انس نوب فود مامور میں الند تھے اور نصرف و نیم بھر کے مسمدانوں کے سے جگہ دنیا بھر کے انس نوب فود مامور میں الند تھے اور نصرف و نیم بھر کے مسمدانوں کے سے جگہ دنیا بھر کے انس نوب

کے سیے خدا کا پیام لے کر سے تھے۔ ن کے مقابلہ پیں جوہوگ سٹے وہ کسی کے نمائندہ نہ تھے۔ انہوں نے اگر مرزاصہ حب کو کا فر کہ انووہ ان کا ذاتی تھی تھا۔ زیادہ سے زیادہ بدکہتے کہ دہ ان کا اور ان کے تقیید تمندوں کا فعش تھا بہذا ان کی وجہ ہے تہ م عالم اسدم کو کا فرقرار وینا کہ ں کی دائشمندی تھی۔

ملاء کے اعلان تکفیر کے جواب میں مرزاص حب زیادہ سے زیادہ یہ کرسکتے تھے کہ دومکھ ملاء کے اعلان تکفیر کے خواب میں مرزاص حب زیادہ سے زیادہ یہ کرسکتے تھے کہ دومکھ ملاء کا نام سرکر بن کے خدف خود کفر کا فتو کی لگا دیتے بیاتی م مسمان کو کا فر کہنا کفر ہے اور کر کے کہتے کہ میں مسمان ہوں۔ اور شرع مطہرہ کی رو سے مسمان کو کا فر کہنا کفر ہے اور بس ۔ لیکن انہوں نے ایس نہیں گیا ور پنجاب یا بہندہ ستان تک جو بحث محدود تھی اس کی وجہ سے چین اور امریکہ میں بہنے والے معہدا لوں کو بھی کا فرقر اردیا۔

مرزاص حب کے فتو کی تکلفیر بیں بھی تند ہے جو حوالیت میں نے ، ویرفقل کئے دن میں مرزاص حب نے مشکروں کوجہنمی قرار دیو ہے لیکن ، پٹی کتاب تو طبیح مرام کے صفحہ سار ۱۹ برایک طویل تحریر کے شمن میں مرز ، صاحب لکھنے

ہیں کہ جزوی ہی جھی انبیا کی طرح ما مور جو کرآتا تاہے۔ ورانبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تین ہے، واز بدند فاہر کرے۔ اور اس سے اٹکار کرنے والا کیک صد تک مستوجب مزائفہر تاہے۔

ایک حد تک مستوجب سز انظہر نے ہیں اور جہنی ہونے ہیں تو بہت ہز فرق ہے لہٰڈ امیرے احمدی اگر اس تفریق کی تو طبیح فر ماسکیل تو باعث ممنونیت ہوگا۔ لیکن اس براکتفانہیں آپ بی کتاب تزیاق القدوب میں لکھتے ہیں کہ

"ابیتے وعویٰ کا اٹکار کرنے والول کو کافر کہنا صرف ال نبیوں کی شال ہے جو

حَرِيْكَ قَادَيَان ﴾

خدات کی کی طرف ہے شریعت ورا دکام جدیدہ ۔ نے بیں ۔لیکن صاحب شریعت کے ہاموا جس قند ملہم اور محدث ہیں ۔ گووہ کیسی ہی جناب الہی بیں اعلی شان رکھتے ہوں اور ضعصہ مکالمہ الہید ہے سرفر از ہوں ن کے نکارے کوئی کافرنہیں بن جاتا''۔

مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مرز صاحب مصاحب شریعت نہیں ہیں۔ ان حالات میں ان کا اسپے قول کے خلاف منکر خود کو کا فر بنادینا کہاں تک جائز ہے۔ اس کا فیصد خودمسی ن کر سکتے ہیں۔و هاعلیدا الاالبلاغ .

#### قبط سيوم (٣٠)

ایے اس قول کے باوجود گھفیر ال قبلہ میں مرزاصاحب نے اس قدر مبالغہ ہے کام ہیا کہ انہوں نے اپنے معتقد بن کومسلانوں کے ساتھ قماز تک پڑھتے ہے روک دیا چنا نھے? ب اپنی کتاب رہین کے سفی اور ای کتاب کے سفی ۲۸ کے ماشید مراکعت میں "اس كله م الهي سے فد ہر ہے كہ كففر كرئے والے در تكذيب كى راه افتيا ركرنے والے بادک شدہ قوم میں۔ اسلئے کہ وہ اس لاکن نبیس میں کے میری جماعت میں ہے کوئی تعخص ان کے چھے ٹماز پڑھے کیا زندہ مردہ کے چھے ٹماز پڑھ سکتا ہے ہیں یا درکھو کہ جس کہ خدانے مجھے طلاح دی ہے۔تہارے برحرام اورتطعی حرام ہے کے کسی مکفر اور مکذب و مترود کے چھے تماز پڑھو۔ بلکے چاہے کہ تمہار وی ،م ہوجوتم میں سے ہو۔ ی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہویں اشارہ ہے کہ اهامکم منکم یعنی جب سے نازل ہوگا توجہیں دوسرے فرقوں کا جو دعول اسد م کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا۔ ورتمہارا امام تم میں ے ہوگا لیل تم ایب ہی کرو۔ کیاتم جو ہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے مرم میرہو، ورتمہا رے مل صٰبط ہوجا کمیں اور تمہیں کچھ خبر شہور جو مخص مجھے دل ہے قبول کرتا ہے وہ دل ہے احاط بھی کرتا ہے اور ہر عال میں جھے تھم تفہراتا ہے اور ہر کیک تنازع کا فیصلہ مجھ سے جاہتا ہے۔ گلر جو شخص جھے ول سے قبور نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی ورخود افتیاری پاؤ گے۔ پیک جانو کدو وجھ سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری جانوں کو جو جھے خد سے کی بیل ، عزت سے نہیں و کیا ۔ اس لیے آسان براس کی عزت نہیں۔

اب طالت بیہ کہ مال مرج ئے تو بیٹا احمد کی ہونے کی صورت میں جنازہ میں شال نہیں ہوتا گویا قمار میں شمول سے اٹکار کرکے احمد کی نے ہم مسلمانوں کے کفر پر مبر شال نہیں جوتا گویا قمار میں شمول سے اٹکار کرکے احمد کی نے ہم مسلمانوں کے کفر پر مبر تقدیق شبت کردگ ہے۔ مزید ہے کہ مرزا صاحب کے مزیدوں نے اگر اصولا نہیں تو عملا ا قادیان کوا بنام کرنے جنالیا ہے۔ وریدیات نہیں تا ہی اندو ہناک ہے۔

ان کا پ<sup>فعل بھی</sup> مرز صاحب کے ایک قو پر پھی ہے وہ اپنی کتاب در تثین جددوم کے صفحہ ۱۵ مرککھتے ہیں کہ :

زمین تادیوں اب محترم ہے جوم، ختل ہے ارش حرم ہے اس واقعہ پر میں اس امرے فارف بھی احقیق کرتا بطور مسلمان اپنا فرض سجھتا ہوں کہ جس قدراس می اغ فاحضور سرور کا نئات فداہ روجی شکھ اور ان کے آس کے ساتھ محضوص ہیں، تادیونی لوگ ان کو نہایت ہے باک ہے اپنا اسم اور اس کی اواد د کے لیے استعمال کررہے ہیں۔ ہم رسالت کے فادم اس کو ہا اولی و گستا تی قرار دیتے ہیں۔ مشل مرز صاحب کی بیگی ہے کو امیں سے الموشین لکھ جاتا ہے اور ان کے جاتھی واقت کے ہر حرم محترم کو میدہ کالقب دیاج تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

# قبطای و کمیم (۳۱)

مرزاصاحب نے کرشن ہونے کا دعوی سب سے پہنے پے سیالکوٹ کے لیکچر

یں کیا۔ بیلی جر قادیانی بن عت سیالکوٹ کی طرف سے بھورت کاب شائع ہو چکا ہے۔
مولا نا تحریفی صاحب امیر جم عت احمد بیلا ہورنے بید کتاب جھے عاریۃ مطالعہ کے لیے دمی
تھی ، جو یس نے واپس کردی۔ اس کتاب کے صفح سایر بیدو توک موجود ہے۔ صفح ت ۳۳،
سسریراس دعوی کو دعائے مسیحیت سے مدخم کر کے ایک بنی دکھ یا گیا ہے۔ کرشن مہا دان کو
نی بتایا گیا ہے سے موجود مرز اصاحب بین وہ کرشن بھی بیں الہذا کرش ،ورسی موجود ایک بی

جس نے ابتد، فی اقساھ جس مرزا صحب کے دروی گنو نے بیل وہال جناب مرزا صحب کے دروی گنو نے بیل وہال جناب مرزا صحب موصوف کی گندیول کے حوالے دیکر، ن کے کرش ہوئے کے ادعا کو پانیہ جوت تک وہنے ہے۔ لیکن، س خیوال سے کہ ناظرین کرام کو گذشتہ قس و نکال کرجوت کے ملاحظہ فر و نے جس کیف شہور جس میں میں کھور بنا من مسی جھتنا ہوں کہ آپ کے لینچر سیا لکوف کے علاوہ (جس کا حوال او پر درج ہوچکا ہے) کہ کماہ، ابشری کی جفد اوں کے صفحہ ای کے علاوہ (جس کا حوال او پر درج ہوچکا ہے) کہ کماہ، ابشری کی جفد اوں کے صفحہ ای سفحہ آپ کے ملاوہ (جس کا جوال او پر درج ہو چکا ہے) کہ کماہ، ابشری کی جفد اور کی بال سفحہ آپ کے الف ظ کھے ہوئے بیں ۔ اس کماہ کے اس صفحہ آپ کو تا کہ بی رہ کو گئی ہوئے کی دوسری جلد کے صفحہ ۱۱ پر ان کا نام اس الملک ہے سکتے ہیں دور گر اردیا گیا ہے ۔ ایک اور مقام پر آپ نے خود کو کافی والے '' ایشن الملک ہے جس میں اور کھوں کے دسویں گر و سے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متحد دو ہے جس میں اور کھوں کے دسویں گر و سے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متحد دو ہے جس میں ارتباطوں کے دسویں گر و سے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متحد دو ہے جس میں ارتباطوں کے دسویں گر و سے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متحد دو ہے جاتے ہیں حوالے تو اور بھی متحد دو ہے جسے جس میں زیر نگاہ مقصد کے سے اتحادی کافی ہے۔

مرزاص حب کے کرش ہونے کے دعویٰ پرمتعدد پہلوؤں سے بحث ہوسکتی ہے۔ سب سے پہرسول میر پیدا ہوتا ہے کہ کرشن ملی کا اپنا دعویٰ کیا تھا؟ کیا وہ مدمی تبوت تھے کہ مرز صاحب کرشن ہونے کا دعوی کررہے ہیں۔ بیادہ پکھیا اور دعویٰ رکھتے تھے اگران کا دعویٰ تبوت سے با ، تر تھ تولازم ہوگا كرمرز صاحب كو بھى تى سے زيادہ درجدويا جائے۔

جب ہم ہندوؤں کی گاہوں کی ورق گردائی کرتے ہیں تو ہم ویکھتے ہیں کہ کرش کی خدا گاہوتا رہوئے کے دوویدار تھے۔ یہی وہ کہتے تھے کدوہ انسان ٹیس ہیں بلکدانسان کے جسم ہیں خودخدہ ہیں۔ ہیں مرز اصاحب کے ادع کے الوہیت پر بحث کرتے ہوئے لکھ دیکا ہوں کداسلام کی تعیم میں ہے کدانسان یا کسی دوسری مخلوق کو ہم، ستھ رقا بھی خدے شہر نہیں وے سکتے لہذا کرش بی کے متعلق یہ عقیدہ کر گئے کہ وہ خد کا اوتار شے یا خودخدہ تھے مصر سی ک کفر ہے شرک ہے۔ اور س معقیدہ کے لیے کسی تی ہے بھی شریعت اسد م ہیں تبویت کی کوئی منجائش شیس۔ وتار کھاتا بیتیا ہے۔ حو مج ضروری امراض جس ٹی اور خواہش سے نفسائی کا کو اور خواہش سے نفسائی کا درفع واعلی ہے۔ اور تاریک جگہ تک محدود ہوتا ہے ، سوتا اور ہو ساتے ، اور میرسی پیھائند تھ ٹی کی ذات سے بعید ہے۔

ی بخیر اوراوتار کے مفہوم میں احدائم تین ہے۔ تمام پنجیر شان تھا اور خدا کے بندے تھے۔ وہ یکی کہتے رہے کہ م خدانیں ہیں۔ خدامحدور فیس بوسکتا۔ اوتا راس امر کے مدگی تھے کہ وہ خود خدا ہیں۔ اس م فلسفہ اوتا رکی بحث مدگی تھے کہ وہ خود خدا ہیں۔ اس م فلسفہ اوتا رکی جھٹ میں طویل ہے اور سے اوتا رکی بحث میں طویل ہے اور

ع مدسال می توان کش از زلف یار گفت''

کی مصداق ہے۔ لیکن میں اس کو بیبیں فتم کرتا ہوں۔ اس کے جو ب میں قاد یائی صرف یکی کہ سکتے ہیں۔ اس کے جو ب میں قاد یائی صرف یکی کہ سکتے ہیں کہ کرش بی کا اپنا دعویٰ میاندق کدوہ ضدا کے وتار ہیں۔ وہ نبوت کے مدگ تھے ان کی تعلیم کو ہندو ای طرح مسحی

جھنرت میسی النظینی کا رعائے نہوت الوہیت وابن اللہ کہہ کر گا ہرکرتے ہیں۔خوب۔

لیکن اس کے جواب میں دویا تیں عرض کرتا ہوں۔ اول میہ کہ ہشدوؤں کی تمام

تاریخ میں نبوت کا نشان نہیں ماتا۔ان کے بال جوبھی آیا،وہ وتاری بن کرآیا۔ عیس کی اس

کے برعکس تمام مرسین من لند کوصرف نمی یا سنتے ہیں اور صرف ایک کوخد کا بیٹا یا خد کہتے

ہیں۔ ہندوؤں میں کی جھی ایب آ دی نہیں ماتا جس کا دعوی صرف نبوت تک محدود ہوتا اور جس کو ہندوؤی ہی تی ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ شیوت کا مفہوم ہی ہندوقو م کی فربنیت سے خارج رہا ہے لہٰڈا میہ کہنا کہ کرشن جی خود تو مد کی نبوت تھے۔ ین کے مریدوں نے انہیں او تارینا دیا ، بڑی دور کی کوڑ کی لائے کے مصدوق ہے۔

لیکن علی قادیانیوں کے اس جواب کوتسیم کر بیتا بشرطیکد مرزا صاحب خود وتار
ہوئے کے مدی شہوتے ۔ گرجس حالت میں دوخودادتار ہوئے کے دفو بیدار ہیں اس
صورت میں بید کہنا کہ دوہ کرش کو اوتار نہیں بلکہ نبی واشتے تھے۔ یک جیب معمد بن جاتا ہے
جس کا سجھنا یک عام آ دلی کے لیے مشکل ہوج تا ہے۔

مرزاص حب کے اوتار ہوئے کا دعوی کماب البشری کی جدد دوم کے صفحہ ۱۱۱ پر ملاحظہ فر مائے۔ جبر ں ہندوؤل کوخاطب کرکے لکھ ہے کہ '' برجمن اوتار سے مقابلیا جھانہیں۔''

یبال مرزاص حب نے خودکو برجمن اوتارلکھ کرایک اور بحث کوزعدہ کر دیا ہے۔ چوفل غدا سدم وفل غد ہنود میں ہمیشہ موجود چی آئی ہے۔ مسعمان یہ بیتین رکھتے ہیں کہ اس زغر گی کے بعد انسان بررخ میں دہے گا اور پھر قیامت کے روز زعرہ ہوکرا پٹا حساب وسیٹ کے بعد بہشت یا دوز خ میں چھا جائے گا از اں بعد کیے ہوگا ایک ایسی بحث ہے جس کوموجودہ مضمون ہے کوئی تعیق نہیں ۔ لبندا ہیں اسے قلم انداز کرتا ہوں ۔

بڑھ اس کے ہندوفلفہ یہ ہے کہ انسان مرکز کی کروڑ جیوبدلتا ہے۔ جس کوجیون کی تید ملی کی چھے چی اور بالا خرید خدا تن جاتا ہے یعنی فروان حاصل کر لیتا ہے۔ ہندوعقیدہ اس م کے خد ف ہے۔ بھی فرصت الی تو ان ش ، القد دونوں متفاد دنیا ، ت پر تبمرہ کرکے فاہت کروٹا کے اس می عقیدہ بہتر سمجے ، ورعقل کے مطابق ہے۔ اس وات اتنا لکھنے پر اکتفا کرتا ہول کہ مرزا صاحب کا پر جمن اوتار ہونے کا دعوی اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف

لیکن میں اپنے موضوع سے دور چلا گیا۔ میں ثابت کرر ہاتھا کہ مرزاص حب نے میہ جائے ہوئے کہ کر اُس حب نے میہ جائے ہوئے کہ کرشن بی مہاراج نبوست کے دعی تنے ، خود کو کرشن قرار دیا۔ اور بول وہ بات کی جو سوام کی شریعت کی پیبندی کرنے والے کیلئے جرگز ہرگز موزول ننتھی۔

مر بالفرض بحث کے لیے مان پیجئے کہ کرش تیوت کے وجو بدار ہے اور مرزا صاحب نے رجو بدار ہے اور مرزا صاحب نے رکوئی مان کر کرش ہونے کا دعوی کیا ہے تھا گھر کلفی والے کے دعوی کے متعاق کیا کہیں گے جو ہر گز نبوت کے مدی نہ ہے وراسمام ہے جنگی عداوت اظہر من سخمس ہے۔

کرش جی مہر رائ کو گذرے مدنتی بیت گئیں لیکن کلفی والے گروتو کل زندہ ہے۔ اور اسلام کی شریعت کی رو ہے عقائد ہو مدند صال مت کما ول ہی محفوظ ہیں۔ کیا وہ اسلام کی شریعت کی رو ہے عقائد ہو طعمہ نہ رکھتے تھے۔ اور اسلام کی شریعت کی رو ہے عقائد ہو طعمہ نہ رکھتے تھے۔ ایجر مرزا صاحب نے کلفی والے کا اوتار ہوئے کا دوی کیا تو

حقیقت ہیں کہ مرزاصاحب تی مسلی نوں کے سے مطلق نی ہے۔ مذہب سے آگاہ مسلمانوں کے سے مطلق نی ہے۔ مذہب سے آگاہ مسلمانوں کے بیام مسلمانوں کے لیے کرشن اور سطے تی ہوئے۔ عیس نیوں کے بیام کی بہندہ وی سے اور سکھوں کے بیے کلفی دائے۔ بن گئے۔ لیکن افسوس ہے کہ بیانہ سمجھے کہ ن تمام وہ وی میں بعدالمشر قبین چیزا ہوجائے گا۔

م وَوَرَاان کے رَشُ ہونے کے دعوی پر مزید فور کریں۔ رَشْ بی کے مُنا عُول کو ان کے جین پراعتر اش ہے۔ احمدی کہتے ہیں کہ کرش جی کے متعمق سے تمام حتے جن میں محویوں کا ذکر ہے مجمح نمیں ہیں اور اگر مجمع ہیں تو کیا حضرت مدیمان کی ہویاں صدم سے متحاوز نہتھیں۔

اول تو کرش جی میہ رخ ، ودان کی گو پیول کے تھے ہندوؤں کی منتذک ہوں میں بذکور ہیں اور جمیل کوئی حق نہیں کہ ہم ان کوجھوٹا یا محرف قمر اردیں ۔ خصوصاً اس صورت میں کہ لہ لہ اجیت رائے اور دوسر ہے منتذ ہندومور نیمین نے ۸ سے کیئر ۱۰۸ گو پیوں تک کا وجود میمج مان لیا ہے۔ بیلو و ڈک حتل ہو ئی کہ

### ع "درىست وگواه چست

اگر کرش بی اوران کی گوچوں کے واقعات سے بین تو ان کو صفرت سلیمان الطبیق سے بین تو ان کو صفرت سلیمان الطبیق سے تشہید وینا انتہا کی گستاخی ہے۔ حضرت سیمان نے وہ کیا چوان کی شریعت کی رو سے جہ نز تھا۔ ان کی تم م بیویاں ان کی منکوحہ عور تیس تھیں اور منکوحہ اور غیر منکوحہ سے تعلق رکھنے میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

میں اس بات کو ذرا و اضح کے دیتا ہوں۔ حضرت موی النظیظات کے ذمانہ میں اجتماع بین الاختین بعنی دوگل بہنول ہے ان میں الاختین بعنی دوگل بہنول ہے انکاح جائز تھا۔ اور کہا جا تا ہے کے حضرت موی کے

حرين قاديان

حرم میں دونگی بینیں موجوز تھیں۔ آج بیرام کر دیا گیا ہے۔ پس گر کوئی شخص ج دو بہنوں ہے نکاح کرکے بیا کے کہ کیا حضرت موی نے بیانہیں کیا تھا۔ تو سوائے اڑیں کہ اس گ عضل مرآ نسو بہائے جا کیں اور کیا کہاجا سکتا ہے۔

ہاں آگر مرز اصاحب یاان کے مرید یہ کہیں کہ اسلام کے فدائے جونی جھیجے۔ ان میں سے کسی کو گئی وقت غیر منکو حہ تورش کیجی واغل حرم کرنے کی اجازت تھی تو اور بات ہے۔
جس طرح میں نے بحث کی خاطرے و نامیے کہ مرز صاحب نے کرش بی کو فدا ہا فعد کا اوتار نہیں بلکہ مجی ماین کر کرش ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح میں مجتش بحث کی خدا ہا فعد کا اوتار نہیں بلکہ مجی ماین کر کرش ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح میں مجتش جو کیے بھی خرض سے میہ بھی تشاہ ہوئے کہ کرش بی مہارائ کے جہت کی مہارائ کے جہت کی مہندو کا کی مسلمہ ومتند کتا ہوں میں دورج ہے وہ فاط ہے۔ اور کرش بی مہارائ کا جہن ہم ہندو کا کی مسلمہ ومتند کتا ہوں میں دورج ہے وہ فاط ہے۔ اور کرش بی مہارائ کا جہن ہم ہندو کا کی مسلمہ ومتند کتا ہوں میں دورج ہے وہ فاط ہے۔ اور کرش بی مہارائ کا جہن ہم اسلمہ ومتند کتا ہوں میں دورج ہے وہ فاط ہے۔ اور کرش بی مہارائ کا جہن ہم

### قبطای ودوم (۱۳۴)

اس کے بعد کرش بی کی تعلیم کا سوال پیدا ہوتا ہے بیٹنی ہید کچھنالازی ہے کہ ان کی تعلیم اسلام کے موفق تھی یو متضاد۔اس کا جائز ہ لیمٹا اس سیے ضرور کی ہے کہ ہم فیصلہ کرسکیس کہ وہ نمی تھے ماند تھے۔

میں نے ان کی گیتا کوشکرت زبان میں نہیں ویکھا۔ سلنے کہ میں شکرت سے نا آشنا ہوں۔ لیکن میں نے جیس میں ہندی اور کوریکھی کو درساً پڑھ کر گیتا کا ہندی میں مطالعہ کیا۔ اس سے قبل میں اردو گیتا جی کا ترجمہ پڑھ چکا تفاء اور فیضی خدد آشیاں کا فاری ترجمہ بھی بہت تعمق وغور کے ساتھ و کھے چکا تھا۔ میں نے گیتا بعض پنڈت صاحبان سے ودساً پڑھی ہے جن میں سے سب سے پہلے مشہور تو می کارکن پنڈت گیتا ہعض ہنڈ میشر ما تھے۔ گیتا کے مب سے بڑے اور گیتا ہی میدان بھی اندھال میں گا ندھی ہیں۔ اس کی وجہ قا بہا ہے
کہ وہ کیک جیل مصروف ہیں اور گیتا ہی میدان جگ بیل کھی گئے۔ یہ کوئی شریعت ک
کتاب میں کداس کوکسی نبی کا کلام یا اب می کتاب سمجھ جے بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہا اور ہیں۔
واقعہ کید ہے کہ کورواور یا نڈ و بھائی بھائی تھے ان میں جنگ ہوگئے۔ ایک فرین کا
مب سے ہڑا بہا وراسی بھی نیول کا خون گراتے ہوئے گھیرا تا تھا۔ وہ موت کو جنگ پرتر جے
ویتا تھا کرش بی نے اسے جنگ پر کسیا۔ اور جن وافاظ میں اکسیوی جن ویائل سے اسے
قائی کیا وہ گیتا کی یو تجی بیاں

ا پے مقاصد کے او سے بیر کتاب بہت اعلی ہے گریزو گدالہا می کتاب نہیں اس لیے اس میں خوبیاں بھی میں اور خامیاں بھی س کی خوبوں کی دومثالیں ملاحظہ فرہ ہے۔ کرشن جی میک جگدار جن کوخا طب کر کے کہتے میں کہتے جی کہتے جی کراس لیے کہ ہے شہادت کہ خود از اس مرتزی تھیجہ کمی نیست جز چھتری اگر مردہ گردی یہ خدیاست ج وگر فتح بیال شوی یادش ہ

و وسری جگہ جب ارجن عزیمت کا خدشہ ظام گرتا ہے اور نٹیجہ کی بحث چھیٹر تا ہے تو کرشن کہتے ہیں کہ او جنگ کر۔ اس ہے کہ نتائ خدا کے ہاتھو میں ہیں۔ انسان کا کام مید ہے کہ بوری قوجہ سے کام کرے اور نتیجہ کوخدا پرچھوڑ دے '۔

فلہ ہر ہے کہ یہ دونوں دنیا ، ت موتیوں بیں تو لئے کے قابل چیں۔ کیکن اگر تحریرہ شیالات کی جزومی خوبی کے باحث کتابوں کوالیہ می قرار دیا جائے قرشابیدان کی کوئی انتہا نہ رہے۔

اب میں کرشن کی کے اس فسفہ کو لیٹھا ہوں جواسدم کے خلاف ہے۔ اور عقل

عامہ بھی جس کوقیوں نہیں کر عمق میں حظے ہودہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ منعر
من زہر سد عالم جدد گشتہ ام جبی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
یہ خیال اس م کے خلاف ہے۔ اس کے علادہ کرش بھی نے ایک اور خیال گیتا
میں یہ ظاہر کی ہے کہ انسان مرتانہیں بلکہ جیون بدلتا ہے لہٰذا ارجن کو جنگ کرتے ہیں عذر
منیس ہونا ج سے خلا ہر سے کہ جیون بدسنے کا فلسفہ اسلام اور عشل عامہ کے خلاف ہے۔

جس روزگرش بی کا بیفد فدز برغور آیا۔ اس روز میں نے پنڈت نیکی رم صحب
ہے یو چھ کدا گرانسان اور دوسرے حیوانات جو آئ دنیا میں زندہ موجود ہیں اس دور دیات
میں سے بطور سزا گذار رہے ہیں۔ لو پھر جیو ہتیا اور انسان کا قتل جرم کیوں ہے؟ (اس تحریر کے بعد بھے ایک ہندو نے بتایا کدائی گا جواب سمان ہے بیتی مید کدانسان قانون کواسے ماتھ میں نہیں سے سکتا۔ اگر کسی شخص کو بھائمی کی سز مل چکی ہواور تی مراحل متعدد ایک و درخواست رقم شم ہو ہے ہوں اور صرف مرگ من جات باتی ہو تو بھی کوئی شخص اس کوقتل و درخواست رقم شم ہو کے ہوں اور صرف مرگ من جات باتی ہوتو بھی کوئی شخص اس کوقتل کر نے کا می زئیس ہوسکا۔

ان کے ارش و پریش نے پنے مطلب کویہ کہہ کر واضح کیا کہ ایک گائے یا ایک گھوڑ، کسی گناہ کی وجہ سے قید حیات میں جتلا ہیں۔ پھران کا قبل برم کیوں ہے میں ہے کہ ن کا قبل تو انہیں قید سے چیز ادیتا ہے۔ اور اگر انہیں ایک مخصوص تحداد میں جیون کی قید بھکٹن ہے۔ تو اس تحداد میں سے آیک کی میعاد کم ہوجاتی ہے۔

دوسری مثال میں نے میرعرض کی تھی کہ فرض سیجئے کیک شخص کا نام و ہیں جمہ ہے وہ س سے اٹسان بنااور گھوڑ انہیں بنا کہ اس کے گناہ ایسے سخت نہ تھے کہ اے حیوان بنایا جو تا۔ لیکن وہ طچھ مسممان کے ہاں پید ہوا۔ اسلئے کہ سکے گناہ بہت تھے وروہ ہندو گھر انے میں حريف قاديان

پیراہونے کے قائل نہ تھا۔

ال طرح ، یک بندورام . ل ہے وہ اپنے گنا ہوں کے حسب سے رہ جپوت یا کھتری ہوا ہے حسب سے رہ جپوت یا کھتری ہوا ہمت پیدا ہوتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو پر ہمن اوراس پر بھی مہر رہا ہوا دہیراج پیدا ہولیکن ایس افسان بھی اس زندگی کوامک قیدی کی حیثیت ہے گذر رتا ہے۔ اگر س کوتل پیدا ہولیکن ایس افسان بھی اس زندگی کوامک قیدی کی حیثیت ہے گذر رتا ہے۔ اگر س کوتل کم کر دیا جا گئے لیے مفید ہے نہ کہ مصر ۔ پھر قبل یا جیو ہتیا جرم کیول ہیں۔

پنڈت ہی نے ہے ہو صدتک سوت کرنے کے جدفر والا کر مقتول کواس قتل کی وجہ سے بخد میں کے جدفر والا کر مقتول کواس قتل کی وجہ سے بخد میں نے عرض کی کہ گناہ تو کیا قاتل نے۔ بید مفتول کو التی میز اعتی ہے تو کیول۔ پنڈ ت ہی ف موش ہو گئے ور دوسرے روز سے گیٹا کا ورس بندہ وگی (اس تعتد کا جواب ہندوصر قب بیدو سے سکے کہ پنڈ سند بی کا استدلال غاد تھ۔ محرود خود بھی اسکی تر دیوئیس کر سکے ۔ صبیب)

عقل عامد بھی کرش جی کے جیون کے قلمفہ کے خلاف ہے۔ مزاوہ جس کا احس س بواور جس کی ہم وضح ہو۔ جب پرتاب آپ کے آیڈ یار مہاشہ کرش کو میں معلوم ہی نہیں کے وہ کس جرم کی وجہ سے انسان بناہ گیا۔اور معموں ہندہ چید ہو، تو وہ اس جرم سے آ کندہ جتن ب کیے کرسکتا ہے دورا سے جب احس س جرم ہی نہیں تو پیر کیسے ہوئی۔(اس کا جواب بھی میرے موصوف ہا۔ دوست نہیں دے سکے حبیب)

ایک دفعہ یکی ،عتر اض کلکتہ میں پنڈست دینانا تھوں حب متونی مریز کل الا ہورکے رو برو پیش کی گیا تھا۔الہول نے میرے اس سوال ہر کہ گھ ھے کو جب اصلاس سز ابنی تبیش تو تو سز اکیے ہوئی ؟ سکوت فرما کر جو ب دیا کہ احتر اض وزنی ہے۔ دور میں اس کا جواب حِيْكُ قَادَيَان

ویے ہے قاصر ہول۔

میرا رادہ ہے کہ تحریک قادیان کے اخت م کے بعد اس طرز وطریق پرمیسی ت آریاد پرم جندومت اور سکھوں کے پنتھ پرناقد شہد مدید لکھوں ۔ وہابندا متوفیق ۔ اس وقت ان مسائل پرزیاد ووف حت سے بحث کروں گا۔ فی ای ل ای قدرا ظہر رخیال کا فی ہے۔ کرش جی کے طلام سے اور متعدد مثالیس ایک چیش کی جاستی ہے جن سے فاہر موجود ومقاصد کے ہے گولہ ہاا۔ امثار کا فی جس۔ اوران کی کتاب ابن کی کتاب جیس کیکن موجود ومقاصد کے ہے گولہ ہاا۔ امثار کا فی جس۔

پھرا یک اور ہات بھی قابل فور ہے۔ اگر و نیا ہی تم مجیوانات و انسان گناہ کی وجہ
ہے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی نسل کا جاری رکھنا کیوں تو اب ہے۔ کیا کوئی پیند کرتا ہے کہ
جیل خانے بھرے جا کیں ؟ نہیں پھر اگر ہے فلے درست ہے تو کیوں حیوانات ہے بچے کشی
کرائی جاتی ہے۔ کیوں ہر شان کے لیے اور ٹی ہے کہا والا و پید، کرے کیوں اس کی موت
کے بعداس کا سر پھوڑ نے کے لیے اس کے ٹر کے کاوچود دھت و نا جاتا ہے۔ کیوں انسان کی
زندگی کو مقدس و نا ج تا ہے۔ (اس کا جواب بھی میرے مشتذکرہ ہا ، ہندود وست نہیں دے
کے جبیب)

لیکن جورے اس استدالی کے جواب میں جوارے قادیاتی کہر سکتے ہیں کہ جس طرح کرش جی ہے و مائے نبوت کو ہندوؤں نے اوتار کا دعوی بنادیا۔ ای طرح نبوں نے ان کی تعلیم کو بھی بدل دیا۔ خوب لیکن اس خیال پر کئی اعتر اضاعت وار دہوتے ہیں۔ اول میہ کہ خود ہندوشتیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی۔ دوسرے ہم تاریخ قدائیب حقد میر نظر ڈورلے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی آسانی کتاب میں تحریف ہوئی دوسری آسانی کتاب میں جواس کے بعد نازب ہوئی اس کی تحریف کا ذکر آیا چنا نچر توریعت میں جب تحریف ہوئی تو حضرت عینی نے انجیل لا کرونیا کودی جسمیں تحریف تورات کی مثالیم بیان کی گئی تھیں اور اب تک موجود ہیں۔ جب انجیل میں بھی تحریف ہوئی۔ تو قرآن یا ک نازل ہو، وراس میں صاف تکھا ہے کہ

ا ۔ اتوریت ، انجیل کے ملاء خدا کے کل م میں تحریف کرتے ہیں۔

۲ سیعض وه کلمات جو کمآب میں موجود ہیں بنیس پڑھتے اور

جو تخمات کتاب بین موجود تین تھے وہ پی طرف ہے اسمیں ملا کر میڑھتے ہیں۔

م كلام غيرالتدكويوں يؤشف بين كد كوياده ضدا كا كلام بـ

۵ ۔ خدانے ہرگزنہیں لکھ تھا کہ خدا تین میں ہے، بیک ہے۔لیک ہمبوں نے کماب میں یہ بات لکھ دی۔وغیرہ وغیرہ۔

اگر گیتاا ہوئی کتاب ہے۔ تو اس میں جو تھریف ہوئی اس کے متعنق مرزا صاحب مرالبام کیوں نہ ہوا کہ اس کی فلاں فد ں ہا تیں محرف بین۔

ایک اوراعتراض یہ ہوسکتا ہے کہ ہر آ سانی کتاب شریعت کی حاستھی۔ محر گیتا ہی

کے بہترین جھے بھی شریعت بننے کی اہیت نہیں رکھتے۔ نیز کر گیتا کے ان تم م تصص کوجواسلام
کے خلاف بیں ٹکال دیا جائے تو باتی جو یکھرہ جا تا ہے وہ بہت قلیل ہے۔ اوراسکوخو کی خیال
کے خلاف بین ٹکال دیا جائے تو باتی جو یکھرہ جا تا ہے وہ بہت قلیل ہے۔ اوراسکوخو کی خیال
کے خلاف سے خواہ کتنا ہی باندمر تیہ کیوں نہ دیا جائے۔ لؤ بھی وہ خدا کا کلام خا ہر تیس ہوتا۔

مگر بحث کی فاطر سے ہی جی تشلیم کر لیجئے کہ کرش بی کے قلام بیل تجریف ہوئی۔ س صورت بیل گویا اب تک بحث کی فرش سے ہم تین با تیل تشہیم کر چکے ہیں۔ اول، بیاکہ کرش بی مہاراج شد کا وتارہ و نے کے مدی شہے۔ بنگ محل ثبوت کے دیمو بھار تھے۔ دوم بیاک ان کے چلن پر جو جمعے کئے جاتے ہیں۔ بدھنیقت پر بنی نہیں ہیں بلکہ محض افسانے ہیں، اور

سوم ہے گیدان کی کتاب من کی تعلیم کا منتیج مرقع ویش نہیں کرتی۔ بلکداس بیں تحریف کی گئے ہے دوراس وجہ سے مرز صاحب نے ان کوئی قرار دیکر کرش ہونے کا دعویٰ کیا۔

ببرصورت معاملہ بیہ ہے تو پھر بحث کا صول بیہ ہوگا کہ ہم تر '' ن انگیم کوکسوٹی بنا کر ،س پر مرزاص حب کے اس وعویٰ کو پر تھیں کہ انہیں خد کی طرف سے سم دیا گیا تھا کہ کرشن بھی تھے۔

### قطای وسوم (۳۳)

جھے معدوم نہیں کے مرزاص حب نے کرش جی کے سر پر نبوت کو جوتاج رکھا ہے۔ س بیس غیر قادیونی مسلمانوں بیس سے سکتے ان سے شفق ہیں۔ البتہ ایک صاحب کا مررا صحب سے اس معاملہ بیس اتفاق ، ظہر من انتشس ہے اور وہ مولوی ظفر بھی صدحب ما سک و مدیر چریدہ زمیندا راز ہور ہیں۔ جن فااخب رآئے دن برحل و ہم کل بداعد ان کرتا رہتا ہے کہ کرش جی پڑھیر ستھے۔

باقی مسلمانوں میں ہے بھض تعلیم یوفته مسلمان بدیجیتے موسے سائی دیتے ہیں کہ ہتروستان ایسے وسی سائی دیتے ہیں کہ ہتروستان ایسے وسی ملک اور ہندوؤں الیک بڑی تو م کا بیٹیبر سے خان ہونا فارج ال امکان ہے ۔ ابار ساتھ بی ایسی کہتے ہیں کہتر آل کی گرشن بی کو پیٹیبر مان میا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔ اورس تھ بی ایسی کہتر آل یا ک میں خدائے قد واس نے خود فر مایا ہے کہ ہر قوم کے سے جم لے ہادی بھیج اور کو فی گاؤں ایس نہیں جس میں جمار ہوں میں جار ہوں میں جار ہوں کہ بیا

میں عرض کروں گا کہ میرا بھی بیا یمان ہے کہ ہندوستان چھوڑ و پہنجاب بیل بھی

تغیراً نے اور پنج ب یا تبت یا چین کا ایک قربینی ای نبیل جس میں خدا کا پیام نہ پہنچ ہو۔

جھے پیشلیم کرنے میں بھی عذر نبیل کہ ہرگاؤں میں کوئی ڈرانے اور بشارت دیے وا، آیا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ فٹ کے زمانہ ہے پہلے مبعوث ہوا ہو۔ اسلئے کہ خاتم
النبیین کے جدد بعث انبیاء بیند ہوچکی۔ اس پر مرز صاحب کے اوسائے تبوت کی ذیل میں
کافی بحث کر چکا ہوں۔ اور اس موضوع پر اس وقت کچھ لکھنا غیر ضروری ہے۔ نیز کرش بی پونکہ حضرت فاتم ا، نبیاء ہے پہلے بیدا ہوئے شے لبندا ان کی نبوت کے مسئلہ پر بحث کرتے
جونکہ حضرت فاتم ا، نبیاء ہے پہلے بیدا ہوئے شے لبندا ان کی نبوت کے مسئلہ پر بحث کرتے

بہر کیف جھے بیتنگیم ہے کہ ہندوستان میں کیکے چھوڑ متعدد نبی پیدا ہوئے اور مجھے بیائی تشعیم ہے کہ قرآن پاک کے چوبیسویں پارہ کے ربع ٹالٹ یعنی سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ ای لقب (فداہ رومی ﷺ) کوخاصیہ کیرے قرماتا ہے کہ

اے پیٹیمبر اجھنیں ہم نے آپ ہے پہلے رسوں بھیجے۔ جن میں سے بعض میں کیان کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے دربعض میں کہ ن کا ذکر ہم نے آپ سے ٹیل کیا۔

کرش بی کی نبوت کے حالی کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں نبیوں کی بعثت مسئم ہے، وراس ہے بھی نکارنہیں ہوسکتا کہ بعض نبیاء کا ذائر قر آن مقدی میں موجود بی نبیس یو پھر کرش کی کوئی مان لیتے میں حرج کیا ہے خصوصاً اس صورت میں کیا ن کی کتاب گیٹا ایک بینظیر کی ہے۔

ان میں ہے، کٹر اصحاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گیتا کی تعریف او حاری ہوئی ہے۔ یتنی انہوں نے خود کھی گیتا کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اوراس کے باوجود وہ اسکی خوبی کے قائل ہوتے ہیں اگرخو لی تحریر کومعیار نبوت سمجھ جائے تو بھر جھے یاد ہے کہ ایک انگریز نے حَرِيْكُ قَادَيان

آ كسفورة م شيك بيئرك كلام كاجوجموندش أنع بهواب ال كي تمبيد مين لكه ب كد

احقوں میں ہے وہ بدترین احمق ہے جس کے سر پر صافت کا تان راس آئے اس حقیقت ہے انکار کر سکتا ہے کہ یہ کتاب (شیکسپیز کی تصانیف) وئیو کی بہترین کتاب ہے۔ قریست پاک ہے تو اس شخص کو دور کی نسبت بھی ندھی سیکن انجیل یا کتاب مقدس پرائیان رکھتے ہوئے وی نے میں نشیکسپیز کی تصنیف کو دنیا کی بہترین کتاب قرر دویا۔ کیا اس میں حریج کی کوئی بات لازم بین آتی۔ گرمیس تو آ وشیکسپیز کو بھی بیٹیر مان لیں۔ (معاذ اللہ)

آئی ممتوعات ترکی کوفقی داناک کی وجہ سے طال قر ردیو جا رہا ہے۔ سود کا جواز زمریجٹ ہے۔ اس سے کہ لینے جی حریق نہیں اور نہ لینے جی نقصان ہے۔ ہماری تجارت کی
سہ دباز ارکی کوحرمت سود مرجعول کیا جاتا ہے۔ گویا معاذ القداصوں قرآ آئی کو ہماری تذکیل کا
باعث فارت کیا جاتا ہے۔ حالہ فکہ حقیقت میر ہے کہ آئی سود ہی نے دنیا کو ہریت ان کررکھ ہے۔ اور جس مغرب کی تقلید جی ہم سود کو صل کا جمت کرنے کی کوشش کرد ہے جیں وہ مغرب
حرمت سود کی حکمت کا قائل ہوتا جلا جا رہا ہے۔

ع كورورمرك كا تاختم-

آ مدم برسر مطلب سوال بینبیل که کرش بی کو پیغیمر «ن لینے میں کوئی حرج ہے بینبیں؟ سوال مید ہے کہ کیا سمد م اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ بم کسی خاص شخص کوجس کا قرآن میں بالصراحة و کرشیں، نبی «ن لیس۔

میری گذارش ہے کہ جن انبیاء میج الدام کا قرآن پاک بین نام بینام ذکر موجود ہے۔ جس طرح الن بیل سے کسی کا نکار کفر ہے اس طرح الن بیل سے کسی کا نکار کفر ہے اس طرح ان بیل کسی کا نام لے کراہ اور کن میں کسی کا نام لے کراہ اور کسی اسلام کی تعلیم کے خدف ہے۔ وران دونوں صولوں کی م تجملہ درکل متعدد ہ بیاتی ہے

کرایک ایسے نبی کا الکارجس کا ذکر قرآن شرایف میں موجود ہے ، تحریف فی القرآن ہے۔ اورای ظرح کسی ایک کا خل فدیجی تحریف فی القرآن ہوگا۔

جیں نائے ومنسوخ کی بحث میں پڑنائیس جابتا۔ کیکن، تا عرض کرول گا کہ اب
تک بعض الوگوں نے بیرہ کھا ہے کہ فال آ بت منسوخ کردیا گر ہیں نے
نہیں کہا کہ نزوں قرآن پاک کے بعد کوئی سیت منسوخ بوئی ہے۔ بیکام بن پڑا تو مرزا
صاحب تی ہے جنہوں کے آیات جہ دکی تنیخ کا عدان کیا اوراس اعلیٰ کو لہ م پر ٹی قرار دیا۔
ای طرح تکیل قرآن انگیم کے بعد کی نے آئے تک یہ نہیں کہا کہ اس
میں بذریجہ لہام طاف ہو، ہے۔ لیکن کریہ مان لیون جائے کہ مرزا صاحب نی تے اور
ایس بذریجہ البام طاف ہو، ہے۔ لیکن کریہ مان لیون جائے کہ مرزا صاحب نی تے اور
میں بذریجہ البام کرشن بنایا گی دور بنایا گی کہ کرشن نی تھے آو اس کے معنی بیرہ و نے جہال
معنی بدرہ جائیں ، سائیس ، اسی قریقو ب و غیر ہے ملیم اسلام کا ذکر آتا ہے۔ وہال قرآن یا ک
معنی بیرہ و آن یا کہا اللہ فرکر تا بڑے گا۔ اور سیسیم کریس تو تحریف یا تکیل قرآن کوئی مانتا

گولدہ ، آیت کریمہ سے بیقو ٹابت ہے کہ خود خدد نے تعالی نے بعض انبیاء کے نام نہیں لیے ورکرش کی کا نام بھی نہیں لیو۔ پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے جس کا مام نیں لیے ، اس کا نام بھے کا حق کس کو ہے۔ کیا تھر بھی نے بیا کیا جنہیں اور ہر گرفہیں۔ مام نیں اور ہر گرفہیں اور ہر گرفہیں ۔ ورقہ عدیث موجود ہوتی کہ فدس یا فلاں فدس رسول یا رسونوں کے نام خدا نے تو نہیں لیے سیکن رسول اللہ بھی نے ان کی تخصیص نام بدنام فرمائی۔

اور جب خد اور اس کے رسول گھنا دونوں نے ایسانہیں کیا تو کیا خلفائے راشدین نے ایسا کی جنہیں اور ہر گزنہیں ۔ کیا کسی مدعی ثبوت نے محدث نے مجد و نے یا کسی اورمسمی ن نے کسی کا نام بیکراس کونیوست کا درجہ دیا جشہیں اور ہر گزنہیں ، یا لکل نہیں ۔

تؤ ر سوال حل طب ہوا کہ جس کی تخصیص خدا اور رسول ﷺ نے ٹیمیل کی۔اس کی تخصیمی کون کرسکتا ہے کیا ہرمسلمان ایب سرسکتا ہے؟ گر ہرمسمان کواس کی اپ زے ہے۔ تو پھر نبیاء علیم السادم کی ایک لا تشا ہی فہرست تیار ہو تکتی ہے۔ کیا جماع مت کواس کاحق ویا گیا ے؟ گراپیا ہے والدم ہے کہ دونوں کے ذراجہ ہے گذشتدانیا ، کی فیرست تیار کی جائے ، جن كا ذَكَرَقَرَ آن شريف بين موجودتين \_ اورا كرافر اولمت كومجموعي طور مربية حل حاصل نبيس کے کا نام لے کراس کی ٹیوٹ کی تصدیق کریں تو پھرسوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر پیق کس کو حاصل ہے۔ جواب معے گا کہ خدا اور صرف خدا کو، ور وہ البر م یاوی کے ڈر بعد ہی ہے کسی کا نام ایے کی فرست دہ کو بتائے گا۔ اسکے کے سنت ایندیجی ہے کہ آسان سے کلام بذر بعد الہام یا وجی ہو۔ اور اگر ریصورت میچے مان لی جائے اور شلیم کیا جائے کداس نے مرز اصاحب کو نتخب سر كايك نام بنايا توصيم كرنايز عاكر كر فق فداه روحي ) يقرآن ناتكمل نازل موار ہیں میں ایک نام نہ تھا اوروہ نام مرزا صاحب ہر خاہر کر کے قرآن کی پھیل کی گئے۔ اور یہ عقیدہ خد ف اسدم ہےاس لیے کہ قرآن کمل ہے۔اوراس میں کمی ترمیم پواض فی کی تنجائش

بسميرا استدلال بدب

ا جن پیٹیبرول کا ڈ کرخدائے خود نہیں کیا وان کا نام کوئی شخص بتانہیں پیکٹالے سوائے ازیں کہ خود خدااس پرکوئی نام ٹل ہر کرے۔

۲ اگرخدا کی مرضی اور خدا کے بنائے بغیر نام لے کرکسی رسول کی مخصیص کی اجاات ہوتی تو حضور سرور کا کنات بھی ایسا کرتے۔ مگر ن کا یہانہ کرنا بنارہا ہے کہ خد جس کو ظاہر

حريف قاديان

شکرے، بیٹرہ اس میں دخل نہیں دیے مکتا۔

"… خدا قادر مطلق ہے اور وہ جا ہے تو ہزر دول قر"ن نازی کرسکتا ہے گر قدر من اور مشیت پیل فرق ہے۔ اور یہ می صورت مشیت پیل فرق ہے۔ مشیت بیز دی ہے ہے کہ قرآن شریف کھمل ہے۔ اور یہ می صورت میں مخنو ظار ہے گائی میں تبدیلی ممکن نہیں ، شاس میں امن فدی ممکن ہے۔

\*\* اگر امتد تق کی بذر بچدالہا م کسی ایسے نبی کی بعثت کی تصدیق کرے۔ جس کا ذکر قر"ن مجید میں موجود شیس تو وہ تعمیل قرآن اکا بیم کے مرادف ہوگ۔ اور یہ بات بھی تعمیم قرآن باک کے خلاق ہے۔

پس اصولاً برایران رگفتا که دنیا بھر بھی متعدد پنجیر مبعوث ہوئے جن سے
ہندوستان بھی خان نہیں رہا۔ یکن کسی کا نام ہے کرائی کو تحصوص بہ نبوت کرنا اسلام کی تعیم
کے خلاف ہے۔ اس ہے کہ اگر بیوٹ عام افراد کو دیا جائے تو فتنہ کا ایک ورواز و کھل جاتا
ہے۔ اورا نہیا ء کی فہرست او انتابی ہوجائی ہے۔ اورا آگراہی شام بھی کوسیٹن دیا جائے قاس
کے لیے ووٹوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اورا نہیا و کا نام بھی کوسل کا ایک استان کو خاب بن جاتا
ہے۔ بیعم صرف خدا کو ہے ور رہ العزت جن ناموں کو ظاہر کرنا جو ہتا تھ ، ان کو ظاہر
کر چکا۔ اورا آگر چہ مزید ناموں کا اظہر راس کی قدرت سے خادرج شیس تا ہم اس کی مشیت
اور سنت بیرے کہ مزید نام ظاہر نہ کئے جا تھی ۔ لبذا کس کا بیہ کہنا کہ قل شخص بھی نبی تھ ، اور ساخت بیرے کے خود ف میری۔

انيسوس دليل

ہے کہ نہوں نے کرش بی مہاراج کوئی طاہر کرے خودا ن کے وٹار ہو گے کا

تريخ قاديان

دعوی کیا اور بیددونول ما تیل تعلیم قرآن اخمید کے خلاف ہیں۔

المحمد الله والمعنة كريم يك قاديان پرمير المضمون انتها كوپينچاهي في كوشش كى ہے كہ يہ المحمد الله والمعنة كريم يك قاديان پرمير المضمون انتها كوپينچاهي سے احباب كى ہے كہ يك الك بات نه لكھوں جو كى كے ليے در آثر راثابت ہو۔ مير احباب ئے مجھے اس مقصد بيس كامي ب ہوئے برميارك بادي دى بيس ايكن بيس اب بھر اعلان كرتا ہوں كہ مرميرے قلم ہے كوئى ايس فقر انكل كي ہو۔ جو كمى صاحب كے قلب پر كرس كرتا ہوں كہ كوئا دائستة خطى ہجھ كرمعاف كرديا جائے۔

(سیر) حبیب

ربنا اللتح بيننا وبين قومنا بالمحق و انت خير الفاتحين الع اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرجيم تتداول تتمداول تحريك قاديان

میں جن دنوں سیاست میں تحریک قادیان کے حسن وقتے پرا ظہار دنیاں کرر ہاتھا۔ تو س کے دوران میں جفس، حباب نے سوال کیا تھ کہ تحریک قادیان ترقی پذرم کیوں ہے؟ بعض حضرات ایسے بیں کہ وہ قادیان کی دولت وثروت سے اور بعض اسکے معتقدین کی

.. (1) . ...

حريد قاديان

تعداد ہے بھش ایکے مریدوں میں اعلی تعلیم یافتہ اسی ب کی شمول ہے مرعوب ہیں۔اور وہ اس کوئر میک قادیان کی صدافت کی دلیل سمجھے جیٹھے جیں۔

اتی خیاں باطل کے ازالہ کے واسط میں نے ابتدائے مضمون میں بعض ایسے مدعیان نبوت کے جانوت ورج کئے۔ جنہوں نے مہدی یا مسیح موجود یا فلی و بروزی نبی یا جغیر ہوئے کا وجول گیا۔ اور وہ اس قدرتر تی یغ برہونے کدان کی سلطنیں قائم ہو گئیں۔ اور تیم نبین نسل تک ان کی ولد وصاحب مربر و تاج وہم ہوئی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ مسیح موجود یا حضرت مہدی الفیل کی ولد وصاحب مربر و تاج وہم ہوئی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ مسیح موجود یا حضرت مہدی الفیل کا جب تشریف یہ کی گئے وہ وہ سلمانوں کی حکومت قائم کریں گئے۔ جناب مرز اصاحب قادیان کی تحرکی پرعوام کی طرف سے بیاعتر اض بھی وار دہوتا ہے کہ دوایہ نیس کر سے ایک جناب مرز اصاحب قادیان کی تحرکی برعوام کی طرف سے بیاعتر اض بھی وار دہوتا ہے کہ وہ وہ جاہت و نیوی اور اقداد معتقدین کے فوالے سے مرز اصاحب اور ان کے خلف و سے بہت نیادہ کا میاب تھے، برتا خروہ مث گئے۔ اور اسلام، پی اصلی شن اور حقیقی صورت میں یا تی دو گیا۔ و المحملہ فلہ علیٰ ذالک

القد تع الى خود قرآن پاك يىل قرادتا ہے كه بيلوگ جو باز دول يىل شان سے كھر ہے اللہ تع اللہ مان كى بولمى بہت كھران كى شوكت ہے المان كى توكى بہت تھوڑى ہے۔ اوران كا آخرى تھا كا ندووز خى ہے۔ جو بہت بى برى قيام گاہ ہے۔

اگروج ہت دنیوی حکومت مادی ، تعداد معتقدین باسم وضل مریدین یہی معیار صداقت ہو۔ تو آج دنیا میں میں معیار صداقت ہو۔ تو آج دنیا میں میں میں میں ایسا کے جارہ کوئی قد بہب سے قر رنہیں یا سکتا۔ جس کے یاد شاہوں کی شان کوئی لمین المملک ہجارہ کی ہے۔ جن کے معتقدین کی دواست کا کوئی اند زوائی تیں سے معتقدین کی معانتیں ہے۔ شار بیں اور جس کے مرید ماکنٹ کے میدون میں ایسے اند زوائی تیں۔

حريف قاديان

شہروار فابت ہورہے بیل کہ کوہ ایمالیہ کی بلندی ان کی بائے گاہ بن چکی ہے۔ پاتال کے داز ان کی گف دست کا سر مدید بن چکے بیل۔ ہواء پوٹی اور خاک پر ان کا قبضہ ہے۔ دنیا کی ہم یو دگی ان کیلئے میک لیے کا کھیل ہے۔ انسان کی آ و زکو بڑاروں میل پر پہو ٹچاتے ہیں اور دشت وہا م وکوہ ویربان دریا اور سمندران کے سرمنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن چکہ مند کہ رسب کچے معنی رحمد فت نہیں ہے۔

پس و جاہت دیوی شوکت طا ہری اور تعدادتم معتقدین تحریک قادیان کے لیے وجہ تھ خربیس بن سکتیں۔

بعض لوگ یہ بھی ہو چھتے ہیں کہ ترکی گادیان کے خلاف ایسے واضح دلائل موجود بیں جیسے کہ میں نے قلم بند کیے اور جس کے مطالعہ کے بعد انسان اس نتیجہ پر دینیجے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ کوئی سیم اعتمل انسان اس مذہب کا معتقد نہیں ہوسکتا۔ بھر کیا وجہ ہے کہ اعلی تعلیم یا فیڈ ، نگر بزی دان مسمد ن اس مذہب کی طرف دجوئ کررہے ہیں۔

اس کے جواب میں بیرطش کرنا کا فی ہے گیر کیک قادیان کی شبت بہت زیادہ زیردست دمائل شرک ادر بت پرتی کے حالی نداجب کے خلاف موجود اور ب شارمرتبہ اصر رکے ساتھ پیش ہو چکے ہیں۔ پھر بھی گاندھی جی اور برنا رڈش جیسے نوگ کیوں اپنے اینے دین اور ندجب کی کفریات سے باز نہیں آتے۔

اس کا جو ب خود القد تعالی نے قرآن شریف بیس دیا ہے۔ وہ فراتا ہے کہ ابتداء بیس دین ایک تھا یعنی وین فھرت اس دین پر اب تک القد تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ وین بیس اختلاف لوگوں نے بعد بیس پید، کیا۔ اور لوگ ہی ہرسیم الفطرت مولود کو بتذریج عقا کھ باطعہ کی طرف سے جاتے ہیں۔ القد تعالیٰ نے لوگوں کی راہ ٹم کی اور ہدیت کیئے رسول حَمْ يَكُونَ قَالَهَ إِنَّ كُلَّ

جیجے۔ کیکن لوگوں نے ان کوجھند یا اور ہو ہاتفریق ہے اور قیامت تک ہاتی رہے گ۔

خدا قادر مطلق ہے وہ جا ہے قیا ہوں اور اب بھرعوش کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمنوں لا ڈکھہ بجاوے بیکن میں بہلے بھی لکھ چکا ہوں اور اب بھرعوش کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمنوں اور مشیت خدائے ۔ بیزال میں فرق ہے ۔ قدرت بیہ کہ جب ورجوج ہے کرے ۔ گر مشیت بیہ کہ دیا تشریف تبلغ کے ذریعہ دفع ہوں ۔ اور اگر شہوں تو ان کا فیصلہ القد تحالی خود قیامت کے دین گرو ہے گا۔ قرآن یا کے میں بار ہاجی تحالی نے فرہ ایو کہ اگر ہم ہے تیت نہ کر کے جو کے ان کا فیصلہ القد تحالی کو دقی مت کے دین گرو ہے گا۔ قرآن یا کے میں بار ہاجی تحالی کے اور ہم کہی کا ان کر کے جو کے ان اختار قات کا قضیہ قیامت کے دوز چکا کیں گے ۔ تو ہم کہی کا ان کر تا جو جو کے کہ ان اختار قات کا قضیہ قیامت کے دوز چکا کیں گے ۔ تو ہم کہی کا ان کر ان کر دینے گار کا فصد تی یاک کروہے ۔ آ

گرانی کیول ہے؟ بیالی راز قدرت ہے جس پرانسان حاوی تیں۔ روحانی
دمور میں بھی جسیاتی امور کی طرح ابھن جگھا انسان معذور ہے۔ اوراس معذور کے باوجود
این پرایمان اونا ایمان باغیب ہے۔ انسان سوری ہے روشی اور گری ہوتا ہے۔ اور اس
روشی اور گری ہے قائد دبھی اٹھ تا ہے۔ لیکن وہ اس روشی اور گری کی مقدار باا سے معیار کو
گھٹا نے یہ برحصانے سے معذور ہے۔ اس طرح روحانیے میں انسان جامنا ہے کہ سے
دختر فات برے بی خون ریزی اور فتنہ وفساد کا سبب بیل وہ برا بیان قاطعہ پیش کرتا ہے۔
لیکن پھر بھی اس کے می لف اس کی بات پر کال نہیں وہ رہے ہو گھرا تا ہے لیکن خود کو بے
لیس یا تا ہے۔ اس لیے کہ شیت ایز دی بہی ہے۔

اس کی ایک مثال بیش کرتا ہوں۔ حضرت اہراہیم التنبیق کو تاریم وو میں ڈالا کیا۔ تھم ہوا کہا ہے آگ اہراہیم کے لیے سروجوج ورسدمتی کا سبب بن جد اور ایسا ہی ہو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا میں یہ قوت تھی کہوہ آگ کومرد کردے اور آزار کی تريك قاديان

بجائے سائمتی کا سبب بنادے کیا وہ بہ قدرت نہیں رکھتا تھ کہاس آگ کے جدنے والوں کو آگ اجل نے کا موقعہ بی شادیتا یا ان کے دی بی پیغام اہرا بیم کی طرف پھیر دیتا۔

یقیناس پی بیددرت تھی۔ لیکن مشیت ایزدی کی تھی کہ بیاندکیا جائے۔ اور غور کروتو ایرائی النظین لائے جوہر کھے تو اس طرح کہ آگ بن کے سامنے جلی۔ اس کا اعلان ان کے رویرو بوا۔ ان کو وہاں تک پہنچی گیا۔ موت اور برترین عقوبت کی موت سالان ان کے رویرو بوا۔ ان کو وہاں تک پہنچی گیا۔ نہیں یا خم ندتھ کہ آگ ان کے سے سرو سامنے نظر آئی۔ انہیں علی شراس میں پھینا گیا۔ نہیں یا خم ندتھ کہ آگ ان کے سے سرو جو کے اور بوکر سلامتی کا سبب بن جائے گی۔ بیشلیم ورضا کے آخری امتحان میں کا میوب جو نے اور پھر اندی م وا مرام لیل سے فرکز لرام ہوئے۔ اگر جراکفار کے ول پھیرد نے جو تے۔ تو کہ اندی م وا مرام لیل سے فرکز لرام ہوئے۔ اگر جراکفار کے ول پھیرد نے جو تے۔ تو ویروا برائیم کے رویروا نہائی شمیم کے ان موتوں سے فرلی ہوتا۔ جن کا وجود ایرائیم کے بینے اور سیدالشہد اء النظینی لائے یا کہ خون سے پیدا ہوا۔

پس بید مشیت ہے کہ دین فطرت کے خطا قد دویان وعقا کد باطلعہ پیدا ہوں۔ ترقی کریں اور موجود رہیں۔ لیکن بیسب پیدا ہوتے اور مشتید ہے ہیں۔ دین فطرت البتدازل سے موجود ہے اور اہد تک قائم رہے گا۔ مبارک ہے وہ جوعقا گد باصلہ کی مؤفت ترقی اور چمک دمک سے فریب نہ کھائے۔ وہ ہے کہ مقد تعالی برمسمان کواس دھوکے سے محفوظ مرکھے۔ آھین

اب تک جو پھر عرض ہواوہ ایک صولی اعتقاد تھ کے عقائد ہوطلہ اور اویان کا ایہ ایک جو پھر عرض ہواوہ ایک صولی اعتقاد تھ کے عقائد ہوت ہور کی ہے۔

گرول قائم رہے اور بہ ظاہر ترقی کرتے ہیں کیکن ہیں جاتیا ہوں کہ بینکت بہت ہوں کی ہے۔

میں کے اظہار کے ہے تھے سے زیادہ صاحب استطاعت وعلم انسان ورجھ سے کھیل ترودہ صدائی دیں سے صحب تو سے ال قلم کی ضرورت ہے۔ تا ہم حمکن ہے کہ مسمانول کا ایک حصداس دیس سے

حَمْ يَكِفُ قَالَمَ إِنَّ كُ

مطمئن ہو جائے مگر حصہ کثیر ایرہ ہے کہ اس کے قبم ہی ہے مید میں بالاتر ہے۔ اور اس کے معلمئن ہو جائے گر حصہ کثیر ایرہ ہے کہ اس کے معرورت ہے۔ مجھائے کے بیے زیادہ واضح ظہار خیار کی ضرورت ہے۔ • • • • ﴿ ﴿ ﴾ • • • • •

لیکن بهندوستان میں مسمیانوں نے چوسلطنت قائم کی اس میں دینیات کو میمرتبہ
کبھی حاصل نہیں ہو۔۔ بہتہ اتنا ضرور تسمیم کرتا پڑے گا گداس ملک میں جومسمیان بادشہ
ہوئے وہ درس و مقدریس کے لیے کافی جاگیریں دیا کرتے تھے جن کی وجہ ہے ہر مجدور سگاہ
بن گئی جو تعلیم دین کے بیے ایک مرکز کا کام دی تی تھی۔ لیکن اس کرم فرمائی ہے مندر بھی
مستثنی نہ تھے۔ تا ہم مجھے چونکہ اس وقت مجدوں بی سے تعلق ہے لیکن اش کا ذکر کروں
گا۔ ان کے متعلقین بینی عدد واور صوفیاء بھی عود موحکام دونوں کی عقیدت اور خدمت کے
باعث قوت الا یموت ہے ہر وہ ہو تر تبلیغ وین کے کام میں مصروف دیتے تھے۔

غرض میر کتبلیغ اسلام کا کام حکومت کی بجائے غیر سرکاری ذرائع کاشکر گذار تھا۔ یبی وجہ ہے کہ حکومت کا مرکز تو تھا آ گرہ اور مسمان زیادہ ہوئے بنگالہ میں جہاں صوفی ء کا

گذرتھا۔

ال صورت ما ، ت نے بھی اکبر عظم کے وقت میں پیٹا کھ ہا۔ ان کے زمانہ میں میں میں کہ اس کے زمانہ میں میں دھور وسلم وہنی وی سیری ضرورت کے باعث قومیت کے باپ جوں الدین اکبر نے شعار السلام کو بالکیلی کھی بیٹ ڈال ویا۔ اور انہول نے اور ان کے دربار یول نے پی عملی مثال سے تبلیغ وین گونقصال پہنچ یا اس وقت اگر شرایت حقہ کاعم بعندر ہا۔ تو وہ اپنی مرفرازی کے لیے مخصوص عوفیا نے کہام وہن کے دین کاممنون ، حسان تھا۔ جہ تگیر ورشاہ جہان کے زمانہ میں اکبر کے جاری کر دہ وین الی کے ج بے تو باقی ندر ہے۔ گرتیج کے کام کی طرف کوئی خاص تو جہاں کہ رہ کے جاری کر دہ وین الی کے ج بے تو باقی ندر ہے۔ گرتیج کے کام کی طرف کوئی خاص تو جہائی جو رہی ہوئی۔

اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی صیاس کلید کی واحد سنٹنا ٹابت ہوئے معرکہ کفرود بین جس اقبال ئے انہیں

ع تركش، را علو تك آفريس

لکھ کر اظہارت کیا ہے لیکن اس کے بعد طالت بدسے بدتر ہوگئی۔اور نہ صرف باوشاہ ،ورامر ءاویان و کا برسلطنت شعار وین سے بے پرواہ ہوگئے۔ بلکدہ کبر جہا تگیراور شاہ جہان کے زمانہ میں میں جدومقا ہر وم کا تب کو جو گرال قدر ابداد ہلتی تھی ، وہ بھی طوا تف الملوکی کی ویہ سے بند ہوگئی۔

سلطنت مغیبہ کے انحطاہ کے ساتھ ڈرامداد شدینے کی وجہ سے اور ہرز ور آور کے
ہادشاہ بن کراسپنے عدقہ کولوٹنے کی وجہ سے مدر سے فانقابیں اور محمد بند ہو گیس ۔ ملاء اور
صوفی ، کو ہدرجہ مجبوری سدید درس و قدریس بند کرنا پڑااور ملک میں تعلیم کانام تک ہاتی شد ہا۔
شددین کی تعلیم ہاتی رہ تی ، شدد تیا گی ۔

عالمگیر کے وصال اور ۱۸۵۷ء کے غدرتک کا زمانہ و بنج کی بیس تر جھا گردی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ نہ کوئی نظام حکومت تھا ورنہ اس وامان ہی موجود تھا۔ کسی کی زندگی دولت عزمت صصحت محفوظ نہتی۔ ان حالات میں نہ صرف مسممانا ن بہند کیائے بلکہ عام بہندوستانیول کیلئے علم کاچ دائے گل ہوگیا۔

انگرین کشرین کشریدوکی کرتے میں کدانہوں نے ہندوستان سے جہالت دورکی ۔ یہ صحیح ہے لیکن میر کا میروستان سے جہالت دورکی ۔ یہ صحیح ہے لیکن میر کا مرواقعدہ کہ محررہ مااور یونان کے میدان تبذیب وتدن میں کوئل من الملک ، بجائے ہے بہت میں چہاج ہتروستان آسان علم پر ماوس لم تاب بن کرچک چکا تھا۔ چھر انقلاب کی وجہ سے قعر جہالت میں گرا جس سے مسمانوں نے آکرا سے کالا محرسطنت مغیبہ کے انحطاط کے ساتھ میہ پھر جہالت کے گڑھے میں گر ہزار عالم وفاصل لوگ صبحا میعاد حدید ہوری کرے انحطاط کے ساتھ میہ پھر جہالت کے گڑھے میں گر ہزار عالم وفاصل لوگ صبحا میعاد حدید ہوری کرکے انحاج کے ساتھ میں کر مرکز میں سے البندا ملک جائل رہ گیا۔

غدر ۱۸۵۰ء کی تمام ذمہ دری ہے جا طور پر مسمی توں کے سرمنڈ دودی گئی۔ جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ ارب ہے حکومت کے دلول میں مسمی توں کی طرف سے بخض پیدا ہو گیا ادھر مسمی انوں کی طرف سے بخض پیدا ہو گیا ادھر مسمی انوں کی طرف سے بخض پیدا ہو گیا ادھر مسمی انوں کے عال ہے ناورت کراعلان کر دیا کہ ہندوستان دارا عرب ہے نیز بین لو توام معالمات نے بھی لیے صورت افتیار کرلی کہ مسلمانوں اور انگریزول کے تعلقات اجھے شدر ہے۔ مسمی نول نے علی ہے فق وئی کے مسلمانوں اور انگریزول کے تعلقات اجھے شدر ہے۔ مسمی نول نے علی ہے فق وئی کے باعث انگریزی مداری سے جو تعلیم کی روشنی کو دائیں لات والے تھے ، جنتاب کیا۔ مساجد اجڑی پرٹی تھیں۔ مکا تب کا نشان تک مٹ چکا تف صوفی کے تکے حدیث نشریف وقر سن مجید اجرائی کیا۔ مساجد اجرائی کیا گئی صوفی کے تکے حدیث نشریف وقر سن مجید اجرائی کیا مرکزین کے تکے حدیث نشریف وقر سن مجید کے مسائل کی جگہ بھنگ اواز دوستوں کی گریہ بازی کامر کرین کے تھے۔

غرض حالت بیتی کهمسلمان حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا۔ حکومت اس کے ہاتھ

ہے چھن چکی تھی۔ تبورت سے س کو دور کا بھی واسطان تھا۔ تعلیم س کے ہاں سے فائب ہو چکی تھی دور جال مال باپ جال تراور دپید، کررہے تھے بیکاری مفسی دور حکومت کے عما ب بے مسلم نور کوایک قابل نفرت چیز بنا دیا تھا۔

مسیحی یاوری ہمیشہ تسلیم کرتے رہے کہ دنیا ہیں ان کے عقائد کے ہے اگر کوئی خطرہ موجود ہے ، قوائی ان اسلام ہے۔ وہ اسدم کومٹ نے اور مسلمہ نور کو بہکائے ہیں کوئی مسلم افوائی ہیں رکھتے۔ نہوں نے اس وقت کوئیست اور اس موقعہ کو ہے حد من سب جان کر مسلمانوں کو بہکانے کیلے ایک عوائم ہوا جہدشروع کی جس کا سسمہ ۱۹۸۱ء سے لے کر ۱۹۰۱ء کے جدتک بڑازور ثور ہے قائم رہا۔

بیکارمسمان سیمی ہوکر روزگار حاصل کر لیتے تھے۔ قلاش مسمان ، لی او سے

بہتر حالت بیل ہوجائے تھے اور غداری کا دائے جواں کے سیے ہے حد پریٹاں کن تھا وہ

چشمد کے پانی کے ساتھ ان کی بیٹانی ہے دال جا تا تھا یہ بیٹر غیبات یکھ معمولی نہتیں۔ ذر

حکومت اور ٹروت کی ٹرغیب ہے گرکسی وردین کا و سطہ پڑتا تو مث جاتا۔ یہ مدم تی کا
کام تھا کہ وہ اس بے بنا چملے سے گونو ارب و الحملہ الله علی ذالک

عیس تیوں کے ان حملوں سے ہندہ بھی محفوظ نہ تھے۔لیمن اور تو وہ جدیدتعیم حاصل کرکے ہرائی جہالت کے ازار بیل معروف ہوگئے تھے۔ دوسرے ان کے پاک تجارت ورادات موجوزتنی نہذ مید نہ قاش و مفنس تھے، نہ ہے روزگار۔تیسرے بیتکومت کے مثاب ہے محفوظ تھے بلکہ یوں کہے کہ اس کے طف کا نشانہ ہے ہوئے تھے لہذا آئیس وہ خطرات در پیش نہ تھے جومسی توں کے ہے مفاوس ہو تھے تھے۔

مسمی نوں کو بہکائے کمیسے عیسائیول نے دین حقد اسد ماورس کے بانی علی م

بے پناہ مملے شروع کرویئے جن کا جو ب وینے والد کوئی شقار آخرز ماند نے تین آدمی ان کے مقابلہ کیستے پید اس کے متابلہ کیستے پید اس کئے۔ ہندوؤل ٹیل سوئی شری ویو نقد جی مبدراج نے جنم سے کرآ ریا دہرم کی بنیاوڈ الی اور میسائی حمد ورول کا مقابلہ شروع کی مسلمانوں ٹیل مرسید نے میر سنیولی اوران کے بعدم ز نقل م احمد صاحب اس میدان ٹیل افران کے بعدم ز نقل م احمد صاحب اس میدان ٹیل افران کے

مرسید فی مسی نو سے مرسید فی اور آئیل الزام دور کرنے کی کوشش کی اور آئیل تعلیم جدید کی طرف متوجہ کیا۔ اور ساتھ بی مسیحیوں سے صلول کا جواب ویکر شریعت حقد کی حمایت کرنے گئے۔ ندر کا الزام آئی تک مسمی نوں کے سر پرموجود ہے۔ ابات جدید تعلیم کی مربید کو غیر معمولی کا میابی ہوئی۔ ان کی سیاسی رہنم کی بھی صحیح ثابت ہوئی اور مسممان یک عرصہ تک اس رہنمائی ہے ۔ وگرو نی کرنے کے بعد آج بھر دی ہو کر انہیں کے اصواول کو ختی رکرے کا میں بہور ہے جی ۔

ند جی حملول کا جواب دیے بیل البید مرسید کامی ب جیس ہوئے۔ اس لیے کہ انہوں نے برج جنرے سے انکار کی ور برمسئد کو برعم خود علی انسانی کے مطابی ٹابت کرنے کو کوشش کی نتیجہ میہ وہ کہ بہند وستان بیل ہے کھیے جو موا بھی موجود تھے۔ ن بیل اور سرسید بیل کوشش کی نتیجہ میہ کا کہ سی پو پیگنڈ و بیل فنی کو کو کا کے مسی تو ہوئے۔ اور بہت غد ظت اچھی نتیجہ یہ کا کہ سی پو پیگنڈ و زور کی گیا اور علیگز دھ کا کے مسمونا توں کی بجائے کیا تھے میں اسلام پر کوئی اعتقاد وز ہوتا تھے۔ بیک انتی ویت ہے ورز انہیں اسلام پر کوئی اعتقاد وز ہوتا تھے۔ بیک انتیک کہ میں میں ہوتے تھے ورز انہیں اسلام پر کوئی اعتقاد وز ہوتا تھے۔ بیک انتیک کہ میں میں بوتے تھے ورز انہیں اسلام پر کوئی اعتقاد وز ہوتا تھے۔ بیک انتیک کہ میں مورث جادے کا رضی ٹابت ہوئی۔ اور اب خدد کے فضل و کرم ہے مسلم یو تیورٹی ایک کے میکن کہ ورخ کے مسلم یو تیورٹی اور اب خدد کے فضل و کرم ہے مسلم یو تیورٹی ہوئی۔ اور اب خدد کے فضل و کرم ہے مسلم یو تیورٹی ہے۔

اس وقت کہ 'ریااور سیحی جمع پر بے پناہ حملے کرر ہے تنے اکے دکے جو یہ لم درین مجھی کہیں موجود نتے وہ نامول شریعت حقد کے تحفظ میں مصروف ہو گئے مگر کوئی زیادہ کامیاب نه جوا اسوفت مرزانده ما حمد صاحب میدان بیل از به اور انہول نے مسیحی پادر پور اور آریوا پدیشکور کے مقابلہ بیل، سدم کیطر ف سے مید بہر دہنے کا تنہیہ کریا۔ بیل مرکز انساج ب کے اوالا کے نیوت وغیرہ کی تعلق کھول چکا ہوں کیکن بقول ہے کہ عیب می جمعہ کفتی ہنرش نیز بگو

جھے یہ کہنے میں ذراہا کی نہیں کدمرز صاحب نے اس فرض کونہا بہت تو لی وخوش اسلوبی ہے اوا کی اور خالفین اسلام کے دانت کھٹے کردیئے۔ اس م کے متعلق ان کے جفض مضابین ، جواب ہیں اور شرکید سکتا ہوں کدا گر مرز صاحب اپنی کا میربی ہے متاثر ہوکر مختوب کا دموی نہ کرتے تو ہم حبیل زمانہ صل میں مسلم نوں کا سب سے برا اف وم مستقہ سیکن افسوس ہے کردس کی ابتد والیمی تھی ۔ اسکی انہو وہ نہ دہی جو بوتا جا ہے تھی ۔

مسلمان ایک ایسی قوم ہے جواسیے خدام کی قدر کرتی ہے۔ عیسائیوں اور آریاؤں کے مقد بدیں مرز میں تو م ہے جواسیے خدام کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں سرم پر بٹھایا اور داول بیس جگددی مودی محرصین بٹالوی اور مولوی تنا ، اللہ مرتسری جیسے لوگ ان کے در ور معتر ف تنے۔ اور ن بی کے نام کاڈ تک بی سے تنے۔

غرض مرزاصاحب کی کامیانی کی پہلی وجہ بیہ کی بیدا ہوئے جبکہ جہالت مسمہ نوں پر قابض تھی۔اوراسد م سیحی اور آر یاسبلغین کے طعن و تشخیع کا موروبنا جواتھ ۔ مرزاصہ حب نے اس حالت سے فائدہ، ٹھیں۔اورمسمہ نوں کی طرف ہے سیون پر جوکر، خیار کا مقابلہ کیا ۔ اور یول مسممانوں کے دلول میں جگہ بیدا کر لی ۔ یہ ہر واقعزیز آگے چل کران کے بہت کام آئی ۔ اس کی وجہ سے میصاحب زرہو گئے۔اورائی کوان کی خدمت اسمدم کانام دیکر آئی بھی ان کے مربیر ساوہ اورح مسممانوں کو بھسوں لیستے ہیں۔

## . (\*\*)

تخالفین امد م سے مقابد کرنے میں مرز وص حب نے چونکہ صرف فرہی رنگ ہا۔ لہذوالی تخریوں کی مید ہے جن کی خولی کا جھے اعتر ف ہے ہیں جو جو سے مقاب انہوں نے اس کا میائی تواجع عزر کا ذرایعہ بنانے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ دنیا میں ذرائے بغیر کوئی تحریک کا میاب نہیں ہوتی اور مرزاص حب اگر چا کیک پرائے ہار سوخ دور حاکم خاندان کے وادث سے ساتھ جھی نہتی کسی انگریز کا مقولہ ہے۔ تاہم ماں لی فاعد ہے تی حالت کہتے تھی نہتی کسی انگریز کا مقولہ ہے۔ ان کا میائی ہے ہی فات کہتے کے دور کرکوئی چیز کا میا ہے تیس ہوتی ''

مرزاص حب کی کامیر ب میلی شقے۔ مسھان اس سے ن کے شیدا ہور ہے تھے
کہ یہ جمر ﷺ (فداہ روتی ) کے دین کی حمات بیل جان لزار ہے تھے۔ لہذا جب انہوں نے
دین حقہ کی صدافت کے ثبوت بیل دلائل جمع سر نے کے سے ایک کتاب (یر بین حمریہ)
کی اش عت کا اعدان کیا اور پیٹگی قیمت و گئی تو تھی گئے گئام پرمر منے والی قوم نے ان
پرسیم وزر کا بینہ برس دیا۔

شہرت اور زرحاصل کر کے نہوں نے نبوت کا اعلان کمیا بالوگ بد کے لیکن جو مختص دنوں میں گھر پید، کر چکا تھا۔ کروڑوں میں سے چند سؤکوا ہے سماتھ نے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پہکو آتھ ہے۔ کی بات نہیں۔

اس کے بعد مرزاصاحب کو جوکامی لی ہولگ۔اس کی وجوہ یہ جی کہ جرحد بدعقیدہ کے رکھنے واسے زیادہ تلص اور جوشیے ہوتے جیں۔ مید دونوں خواص جو کامیا ٹی گلید جیں۔ مید دونوں خواص جو کامیا ٹی گلید جیں۔اب تک ن کی جماعت میں موجود ہیں۔ جہال کی مرزائی کو یا ؤ گے اسپے سلسلہ۔

اس کا اضاع قابل تعریف دیکھو گے۔ برمرزائی ایک جملائے۔ جس کا جوش بروقت اہلاً رہتا ہے اور بھی شدندانہیں ہوتا۔ بیس و برم سار گیا، وہ ل مسلمان صفر کے برابر بیں۔ ان بیس سیاسی و بذائی افک بوش نام تک کوموجود نہ تھا۔ محرکوتوال بازار کے ایک کونے بیس ایک قادیائی کی دو کا ان تھی ۔ وہ ورزی کا کام کرتے ہیں۔ ان کی دو کا ان ہر سوئی تحریک کامرکز تن ہوئی ہوئی ہے۔ اور وہ اس فراز ہی مب حث ہروقت تازہ رہے ہیں۔ دہ ہوگ محتف عبدول پر مرفراز ہیں تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میس سے بعض متی بھی ہیں گیک ان ان شربی اخد تی سے مرفراز ہیں تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں سے بعض متی بھی ہیں گیکن ال کے بال شربی اخد تی شرفراز ہیں تعلیم یا تحد نی امور کا ذکرتک تعین آتا۔ بیاؤ کا رزندہ ہیں تو ایک قادیائی درزی کے دم سے بھر گر جہوا عاور نوجو ن مسلمان اس سے متاثر ہوں تو تعیب کیا ؟

اس جن عت کی نظیم بہت ہی آخریف کی سختی ہے۔ برخض خیرات زکو ہ اور چندہ کارو بیدقادیان کورون نہ کتا ہے۔ برخض خیرات زکو ہ اور چندہ کارو بیدقادیان کورون نہ کتا ہے۔ اور وہال سے بلیغ عقائد کیلئے برحصہ ملک کورون نہ کئے جاتے ہیں۔ کی بین شرک کی جاتی ہیں اورا خیار نکا لےجاتے ہیں اس کے برخش قادیا تی کی جاتی ہیں اورا خیار نکا لےجاتے ہیں اس کے برخش قادیا تی مقائد کی صلاح یا عقائد صححہ کی بینغ کے لیے عام مسمون جو بچھ کررہے ہیں وہ نا قابل ذکر ہے۔ یہ سی عادر صوبی عقائد تا دیا تی کر دید کرتے دیے ہیں مرافسوں کہ اکثر حضرات کا طرزییان واستدلال آیک مسلمان میں کی کرون کے شایان نہیں ہوتا۔ نیز ال لوگوں کا دائر وہ بلغ یا اعموم من کی جی عت تک محدود ہوتا ہے۔ جو مراف من کی بی عت تک محدود ہوتا ہے۔ جو موٹ من کی بیا تیں سنتے ہیں ان کے بیکنے کا کوئی امکان ہی تہیں ہوتا۔ لیڈا این کی تقریر ہی طائع جاتی ہیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ ان لوگوں تک صحیح خیو ، ست کو پہنچ یا جائے جن کا متاثر عبائی یادہ ہی کہن ہو۔

تحرير ك ورايد ست تحريك قاديان ك ضرف جويرو بيكنده بوتا بوه قلت زر

کی وجہ سے نہایت غدیظ اور گھٹیا کا نقر پرائی طرح چھپتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نگا ناتھی پہند نہیں کرتا۔ الیک تحرمیریں عموم الیک گروہ کے باہر پہنچنے تک نہیں پاتیں۔ غرض قادیاں برویتیکنڈہ منظم اوروسیجے ہے اور مخافشت غیر منظم کمز وراور مفس ہے۔

تھے میں قاویان کی کامیائی کا سب سے بواسب مسلمانوں کی جہائت ہے۔
جہالت سے میری مواد، صول دین سے مسلمانوں کی ٹا آگائی ہے۔ جواوگ لی۔ اے،
میم۔ اے اور بریسٹر جوجاتے ہیں وہ انگریزی زبان اور دوسری چیز وں کے ماہر جوں تو کیاوہ
دین حقدے با کل ٹا آٹ جو تے ہیں۔ ان کے ول تعلیم دین کے بیا ہے جو تے ہیں۔ ان
کے عقائدکو ن تک پہنچائے کا گوئی بندو بست ہی نہیں ۔ ان تک اگر کوئی عقیدہ پہنچہ ہے تو وہ
کی قادیوں کا عقیدہ جو تا ہے لہٰ ذاوہ اس کوافت رکر لیتے ہیں۔

مرزات حب کی تحریک جس ایک لچک بھی ہے جو کسی عقیدہ جس موجود نہیں بعنی ایک لچک ہے ہے جو کسی عقیدہ جس موجود نہیں بعنی ایک لچک ہے ہے والے کا اختیار ہے کہ وہ ان کوصرف محدث و نے والحجہ دنیں بروزی وظلی مانے مستقل نمی تشمیم کر لے تئے موجود مانے یا مہدی آخر الزام یہ جولوگ مذہب اور اس کے فسف ہے آگاہ جی ان ان کے ہے بی لچک تحریک قادیان کی سب سے بوقی کمزوری ہے مگر میک ایسے مختل گوجوا صول و بین سے بہرہ ہو۔ ایس باریکیوں کا علم بھی تین بوتا اور وہ بھی بجری برواہ شہیں کرتا۔

الیک اورسبب بیہ بیات کہ ان کے والے عام مسل نوں سے جنٹ کرتے رہے ہیں وہ خود بعض مس نوں سے جنٹ کرتے رہے ہیں وہ خود بعض مس کل کی جاریکیوں کو اپنی کن پور سے از بر کر لیتے ہیں ان کے مد مقائل زمر بحث مع طلات سے بالکل نا آگاہ اور کورے ہوتے ہیں ور یوں وہ پر بیٹان ہو کر طاب ہے ہو جا ہے ہیں جو بھے ہے ۔

وہ خوجر ہے لبنداوہ گالی اور کفر کے فتو کی ہے گام لیتے ہیں جمیجہ میہ جونا ہے کہ میریشان مسلمان اے سے بیز اربوکر دوسر ہے گروہ سے جاتا ہے۔

ایسے لوگوں کا مدیج ایک اور صرف ایک ہے لینی بیدکدان کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے ہے۔ جس قدر رہبدی پیدا ہوئے۔ وہ سب نا کام رہے سوائے ان کے جن کی مخالفت ہوئی مقدر دی لفت کے جن کی مخالفت ہوئی اور مخالفت کے مشتے ای ان کا ہازار سرو ہر گیا۔
مقدر دی لفت کے شاسب سے آئیس کا میا لی ہوئی اور مخالفت کے مشتے ای ان کا ہازار سرو ہر گیا۔
ضرورت ہے کہ بعد واسلام ،ول تو تحریک قادیوں سے بے پرواہ ہوج کی میں میں دعوی سے کہ سکتا ہوں کہ بحث میں ہوئی کر سادہ ہوئے مسمی ن آس ٹی سے گراہ ہوجاتے ہیں اگر انہیں بحث میں نہ ڈار جانے تو ان کے عقید وارائ میں غیر وانوں عقائد کی تبدیغ کوئی تید بلی پیدائیس کر سکتے قادیان سے الجھٹے والے ان کے دل میں شوق بحث بیدا کر تے جی سیکن چونکہ ان کے ہ تھریں مسالہ نہیں کر سکتے۔ لبذا

لیکن ،گر مقابله کرنا ہے تو پھر قادیان کی طرح ایک منظم جماعت بناؤ اور مسلسل پرو پایگنده کرو میچ عقا کد کی تبیغ عقا کد باطلہ کی تر دید ہے۔ اور مید ہات ہر بحث سے مستغنی ہے۔ عقا کہ میچ کی تبیغ کرو۔ اور اشد ضرورت کے سواکس کی تر دید نہ کرو۔ و ما علینا الاالبلاغ.

قادیانی کی عادت ہے کہ وہ کہیں اس سوالی پر بحث نہیں کرتے کہ مرز اصاحب میں تھے یا نہیں بلکہ وہ بمیشہ وہ ل سے موجود و قات سے حیات کے اور دوسرے ایسے سمائل پر بحث کرتے ہیں جن بل ختلاف موجود ہے اور ضط بحث پیدا کر کے مسلمانوں کو بھسد نے بھٹ کرتے ہیں جن میں ختلاف موجود ہے اور ضط بحث پیدا کر کے مسلمانوں کو بھسد نے میں کامیاب ہوجاتے ہیں س کا بہترین ٹبوت سے کہ میں ہے کہ میں سے کریک قادیون کے شانف جو بھی گئے ہے اس کا جواب و سینے کے بجائے جماعت احمد سے لا ہور کو اصرار ہے کہ میں سے جو بھی ایس

منا وُل کے مرز ، صاحب کا فریتھے یو نہیں؟ سکے پیرو کا ریڈ ہب اسلام سے خارج ہیں یا نہیں؟ اس صدی کا مجد دکون ہے؟ اور د جال آئے گا یا نہیں؟

مگریہ بخت می خدد ہے اصل موں یہ اور صرف میر ہے کہ مرزاص حب ٹی تھے یا خبیں۔ اور انہوں نے خود جومعیار قائم کیا۔ کیا وہ ای معیار کے مطابق ایک غط دعوی کے مدعی ثابت ہو چکے میں یانہیں۔

حکومت نے مسلمانو ساکور م کرنے کیلئے متعدد دسائل، فتی رسکے۔زورہ جبر کے قصوب کے بیان کا ندیہ موقع ہے، ندگل تبہیغ نے جو راہیں دفتتی رکیس۔ان ہیں سے تین قابل ذکر ہیں۔

اول نورٹ ولیم کلکتہ بیں اردو کی اشاعت کا مرکز کھو۔ گیا اورمسمان مصنفین کوگراں قدر رقوم بطورمعہ وضد دیکر ان ہے کتابیں تکھوائی گئیں جو جنگف مضامیں پڑھشمنل تھیں لیکن جن بیں گھریز کی راج کی برکٹول کا ذکر ضرور جو تا تھا۔

دوم جنگ كريمه بيس روز كيخارف تركوس كي امداد كي گئه

سوم سرسیدے علی گڑھ میں کا لج کھنو یا گیا اور راج کی مہار جوں اور نو ابول ہے اسکی مداو

#### ڪراڻي گئي۔

چہارم: مرز، صاحب نے جب نبورت کا دعویٰ کیا وراس دعوے کی بناپر منتیخ جہاد کا اعدان کیا تو ان کی جہاہت کی تر و تنجو شاعت میں مد وکی گئی۔

شید بلکہ باتیا جھے ہے ہوں کیا جائے گا کہ اس کا شہوت کیا ہے کہ سرکار برطانیہ تحریک قادیا ن کی مؤید ہے۔ اسکے جو ب میں عرض کرنا جو بتا ہوں کہ اول اور او میرے دل میں بین عرض کرنا جو بتا ہوں کہ اول اور او میرے دل میں بین بین اس میں بین ایک گال تھا۔ مگر گذشتہ دو سال میں جھے اس کا بہت ثبوت ملا ہے جس کو خام برکرنا غیر ضرور کی ہے۔ سرف ایک و، قدیطور مشتے نمونہ، زخروار نے قام بند کرتا ہوں۔ اور وہ وہ قدم ولوی ظفر علی صحب سے تعلق نہیں رکھتا مولوی صحب جس مصیبت میں جتل وہ وہ تھے تھا۔

جس واقعد کا بین فر کرکے والا ہوں وہ گر چیخظر ہے گراہل وائش وہ بیش کے میں وہ اللہ علیہ کے وہ سطے ایک عیر محدود وسعت کا حال ہے ہے سنے ایب آباد کے میر وہ اللہ صدف اور نہایت گلص تو می کارکن ہیں۔ صدحب ایڈووکیٹ جو ہے نظیر شاعر، بے بدل مصنف اور نہایت گلص تو می کارکن ہیں۔ اپنے ہال کے سیر نشنڈ نت پولیس سے جو اگر پر جیل سے اور اپنے گڑے کے واسطے طا زمت کا فرجھیزا۔ بیر نگاا کی ۔ اب پاس ہے صدحب بہد در نے فر مایا فریل ، پ حکومت سے ، مداو جو بیتے ہیں۔ دور فود کو مت کی در نیس کرتے جیسی کرتے ہیں۔ میرصاحب نے پوچھا وہ کیا ؟ لوجواب ما کرتے جیسی کرتے ہیں کہ میرصاحب نے پوچھا وہ کیا ؟ لوجواب ما کرتے جیسی کرتے ہیں کہ میں میں میں ہے لیکن انجان کے صدر جیل میں میں اور میں کہ اس میں میں ہیں۔ بیان انجان کے صدر جیل میں خوال نے بیان انجان کے میں اور میں کہ امام صاحب قاویا نیوں کے خوال نے بیل کرتے ہیں۔

مجھے و تی طور پرایسے نوجوانوں ہے سابقہ پڑا ہے جنہیں قادیانیوں نے اس شرط

تحريف قائمان

مرمد زمت دلوں نے کا وعدہ کیا کہ وہ قادیائی ہوج کیں۔ نیز جھے بعض ایسے نو جوانوں کا حال معوم ہے جو محض ملازمت کیلئے قادیائی بن گئے۔ میرگ رائے بیہ کے مسمانوں کے مقابلے میں قادیائی جماعت کے نوجوانوں کے لیے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔ سید) حبیب

# تمروم . تحریک قادیان الگ کی اصلاح کے ذرائع کیا ہیں؟

تحریک قادیان کی فلاہر کی کامیا بی کے متعلق جو پچھی س لکھ چکا ہوں۔ اگر خورسے
اس کا مطاعہ کیا جائے تو اس میں ایل تجریک کی اصلاح کا مواد بھی موجود ہے۔ کیکن اس
خیال سے کہ بید نکات ڈراواضح تر ہوج تھیں میں اس تحریر میں صرف اصداح قادیان کے
موضوع میر بخٹ کرنا جا بتا ہول۔

اصلاح عقائد قادیاں ہے میری مرادم زراصاحب کے صرف ان مریدوں کی اصلاح ہے جوعرف ان مریدوں کی اصلاح ہے جوعرف عام شن قادیاتی کے نام ہے معروف جیں۔ اسلنے کہ جہاں تک احمدی جی عت ریبور کا تعلق ہے میں اس کو اسدم یا مسمی ٹول سے بیلے خطرنا کے نہیں سجھنا۔ ن کے عقا کہ بیل بید شند دموجود ہے کہ وہ مرز اصاحب کو نبی واسے بیلی جی اور نہیں بھی والے لئزا جو عام لوگ ان کے ہم خیال جی ان کوخود یہ معموم نہیں کہ ان سے بھتا کہ کی جی اور بہت ذیا دہ اس وجہ ہے کہ بین عت الدیمور کے امیرم و ، ناجم علی اس تعنا دوعقا کہ کی وجہ ہے اور بہت ذیا دہ اس وجہ ہے کہ بین عت الدیمور کے امیرم و ، ناجم علی صحب ایم اے کا استعدال ہی ہے کہ مرز اصاحب نے تعنیخ جہد دکا علان بی نہیں کی اور بیل میں دبی ان کی جی عت از تی نہیں کی اور بیل در بی اور نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کی جی عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہی ان کی جی عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہیں دی ان کی جی عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہیں دی ان کی جی عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ ان کی جی عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ ان کی جی عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہی ان کی جی عت از تی نہیں کی بیں عت از تی نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کر رہی ۔ اور نہیں کی ان کی جی عت از تی نہیں کی ان کی جی عت از تی نہیں کی دی دی تی کی دی دی کی دی کی دی کی دی کی دی کی دی کی دور کی دی ک

اس کے ترقی کرنے کی کوئی توقع ہی ہاتی ہے۔ مواد نا محمد علی صاحب کی بے نظیر قابلیت ستعداد و محنت کی وجہ ہے اور ڈو کٹر مرز ایعقوب بیک اور ڈا سٹر سید محمد حسین صاحبان کے اخلاص کے باعث ہے جی عت زندہ ہے لیکن فوج ہے کہ چندا فراد پر جس تحریک کا دارو مدر جود و دریات جاودانی کی متوقع نہیں ہو کتی۔

قادیانی جم عت ابنتہ مصروف جدوجہد ہے۔ اور اگر چہہ بینے بیل جس قدر عرق ریزی محنت شاقہ زریا شی اور جدوجہد ہے یہ جماعت کام لیتی ہے اس کے لی تا ہے اس کی کامیا بی کونمایاں شہر کہ جاسکتا تا ہم حقیقت یہ ہے کہ خواہ نبیت و تناسب کے لحاظ ہے اس جم عت کی ترتی کی حقیقت کہیں بھی یاس انگیز کیوں ند ہو۔ من حیث الکل اس جم عت کی ترتی کی حقیقت کہیں بھی یاس انگیز کیوں ند ہو۔ من حیث الکل اس جم عت کی ترتی ایک نبیس جس ہے مسلمان ہے جو واہو تیس تبلیغ مسلمان کا فرض اولین ہے وروہ اغیاد کے سے ہے لیکن اپنے مخلص دوست نکل دہے ہوں تو من کا سنجا سنا اغیاد کو دعوت تبلیغ دیے کہیں زیادہ ضرور کی ہوجا تا ہے۔

میری درنست میں چونکہ عقائد قادیان کی اصلاح کی ضرورت مستمد ہے لہذا اس نا قائل انکار ضرورت پر بحث کر نا مخصیل حاصل ہے جس میں اب وہ تجو دیز سپر وقلم کرتا ہوں۔ جن کے فقیار کرنے سے میری ناقص رائے میں قادیان کے پروپیگیٹڈو کا کما حقہ سد ہاہ ہوسکے گا۔

ا سب سے بہتی بات میہ ہے کہ ہم اپنے واوں بیں محسوس کریں کرقاویوں کے پروپتیکنڈہ کی وجہائڈہ کی وجہائڈہ کی وجہائڈہ کی وجہائے واوں بیں محسوب کی ہسکھ وامو تائی وغیرہ منہیں ہوئے۔ بلکہ جہارے بھائی اور مسلمان ہوئے میں البغداان کے خلاف اسپے قلیب میں جذبات بغض وعنا و ببید کرکے ہم ان کو واپس نہیں ریکتے ہے روزت ہے کہ ہم ان کو آپس نہیں ریکتے ہے روزت ہے کہ ہم ان کو آپس نہیں ریکتے ہے روزت ہے کہ ہم ان کو آپس نہیں ریکتے ہے روزت ہے کہ ہم ان کو آپس نہیں ریکتے ہے روزت ہے کہ ہم ان کو آپس لائے

# کی کوشش کریں۔

r میں رزم ہے کہ ہماری تحریر اور برتقریر گاں گلوچ سے بدزیانی سے خلاق سے گری ہوئی باتوں ہے دورخصوصاً بانی سلہ کی تحقیر ہے بالکل خالی ہواس کا اس س ذاتی حملے اور ركيك يواستهيزا ونواز فقرات والفاظ ندجول بالك دلائل وبراثين قاطع بران كامدارجوب ۳ قادیان کابرو پیکنڈ ہنتھم وسلسل ہے۔ ہمارے برو پیگنڈ وک حالت بیرہے که اس کو اگر نا بود کہیں تو ہے جانہ موگا۔ میری ناقص رائے تو بیاہے کہ جس قدر پر و پیگینڈ ہ قادیا ن کے خلاف جاری ہے وہ مفید ہونے کی ہی معتر ہے۔ لبندا اگراید بھی ندہوتا اوش بدبہتر ہوتا۔ صوفیا علی ءاور داس مے حضر ت اسینے ہے طور پر ہڑارول کاخرچ بھی برداشت کرتے ہیں اور دلائل بھی چیش کرتے ہیں مگر عدم منظیم کی وجہ ہے کی تمام کوششیں را مگال جاتی ہیں ضرورت ہے کہ قادیان کی اصلاح کے میشنظم ڈسٹسل مرو پیگنڈ ہ کا بندو بست کیا جائے۔ تا ویان کے میں اسنے کام کے ماہر ہوت جی اس سے کہ انہیں خاص طور براس کام کے سیے تیار کیا جاتا ہےان کے یاس کتابوں کا ڈیٹیرہ ہوتا ہےاوروہ یا مسمانوں کوشید میں و ل كركم وكرف واسه مسائل سے خوب آگاہ ہوتے جي اس كے برعكس بهر سے وب کے مبتغین کا میرہ ال ہے کہ چند جزرگ و " گاہ حضرات کے سواسب کے سب یامعموم مسائل قاديال سيماآ گاه ۽ ويتے ٻي، ن کي تقرير کي پوڻجي صرف په جو ٽن ٻيا که و وادهرا دهر سيم پچھ من كن ليتے بيں اور بس ۔ وہ خود اسلام كے مسائل مسلم ہے " كا فہيں ہوتے ابذا وہ استہزاء تھن اور بدذ بانی براتر آئے ہیں اور اور ان کی تقریریں اور ن کے وعظ ندصرف مفید بی نبیں ہوتے بلکہ مفتر ثابت ہوتے ہیں ایس اگر پروپیگنڈ و کی تنظیم ہوجائے گی۔ تو ہم مجھی قادیانی تحریک کروریوں ہے آگاہ میٹ میدان میں اتاریکیل گے۔ تحریکا بیرہ ل ہے کدان کے اخباران کے یرو پیگنڈہ کے پیمخصوص ہیں اس طرف

ان کے جواب کے بیے کوئی مستقل رسا ۔ یا اخبار موجود نبیل ہے ضرورت ہے کہ ہوہ پیکنڈہ کو منظم کر کے ایک اخبار مار جورف عقائد قادیال پر بحث کرنے کے لیے وقت بو ۔ اور جس بیل تبذیب و متانت ہے اس عقیدہ کی کر در ہیں واضح کر کے مسر نول کو اس ہے حقوظ رہنے یا اس کوچھوڑ کر صر ماسقیم پر وائیں آئے وقوت دی جائے۔

اس ہے حقوظ رہنے یا اس کوچھوڑ کر صر ماسقیم پر وائیں آئے ون پھنٹ رس نے اور کہ بیل شاکع ہوتی رہتی ہیں جو اکثر مفت ہوئی جائی ہیں۔ اوھر یہ حال ہے کہ مفید مطلب رسالوں یا کہ اور کی جی جو آگر مفت ہوئی بدویست ہی تبییں ہر شخص افر ادی طور پر پہھرکرتا ہے اور پھر خوص افر ادی طور پر پہھرکرتا ہے اور پھر خوص کی موثل ہو جاتا ہے اور اگر کہیں ورو مندوں کی کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام کرے تو اس کے رسا سے یا پہلے مفت کی سر ماہی کی وجہ ہے ذکیل ترین کا مذر پر برتر ین صورت ہے شاکع ہوتے ہیں۔ اور کھایت ہو ایک کر میں تھورت سے شاکع ہوتے ہیں۔ اور کھایت شور دی کے خیال ہے ان کا جم اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریر یہ جنوروں سے کہ جوتے ہیں۔ اور کھایتا ہے لبندا ہر حم میں تھیل ہوتی ہوتی ہے۔ مشرورت ہے کہ میں جو بین کے جذبات کو دبا کر لکھتا ہے لبندا ہر حم میں تھورت سے گریں ہوتی ہے۔ مشرورت ہے کہ میں قدید ہوتا کہ کہ اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریر یہ ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کر ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کر ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کی کوئی ہے ہوئی ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کر ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کے خوال سے ان کا جم اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کر ہوتا ہے کہ دور کر ہوتا کہ کر کہ میں کر کر گر ہوتا ہے کہ کر کر گر ہوتا ہے کہ دور کر کر ہوتا ہے کہ کر کر گر ہوتا ہے کر کر گر ہوتا ہے کہ کر کر گر ہوتا ہے کہ کر گر ہوتا ہے کہ کر کر گر ہوتا ہے کہ کر گر ہوتا ہے کہ کر کر گر ہوتا ہے کہ کر کر گر ہوتا ہے کہ کر گر ہوتا ہے کر کر گر ہوتا ہے کہ کر گر ہوتا ہے کر کر

کے پاک بنا قابل انکار حقیقت ہے کہ کوئی شخص مرض کے علیات کے لیے بھی کسی وکیل کے پاک تبین کسی دیا ہے ہوگی کسی وکیل کے پاک تبیل جاتا اور نہ مقدمہ بیس مقورہ لینے کے لیے کوئی فریش مقدمہ کی طبیب ہی کے پاک تبین فد جب کے مع ملہ بیس ہم لوگ اس قدر غیر فیاط جیل کہ اقل و تقیت کے بل بوتے پر ہم ترین فد ہی مسائل پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوج نے جیل اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام جائل مسلمان قاویا نبول کے آگاہ حضرات سے الجھ کرخودوام بی گرفار ہوجاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مشرورت میں ہر شہر بیل تحریک کے قادیان کے متفلق المریخ جمع کے جائے اور جب ضرورت ایک بیزیا دو ملیا ہواس مجٹ کے متعلق ہر تم کی واقفیت پہنچا کر اعلان کرد ہوجائے ورجہ کے کہ کوئی مسمد من کا دیا تی بور کیا کہ کوئی مسئد بیل اعلان کرد ہوجائے کہ کہ کوئی مسمد میں تا دیا تی بور کی کا دیا تی بور کے کہ اگر کسی مشد بیل

اے خودشک ہو یا کوئی قادیوٹی کسی مسئلہ پر اس سے بحث کرنا جا ہے تو دونوں جا حق میں فدین غالم کی طرف رجوع کرے۔

ایک نی بہت تکیف دہ صورت ہے ہے کہ ہم بیں ہے کوئی کیا ہی و تا تجربہ کار پہنتہ مغز مسلمان بھی قادیا نی خطرات ہے کی وجہ ہے بھی کوئی تعمق کیوں ندر کھے ہم اسے خود قادیا نی مشہور کرد ہے بیں اس سے دونقصان ہوتے بیں پہلے بید کہ م کوشہ ہوتا ہے کہ فلال شخص صاحب فراست انسان تھی قادیا نی ہوگی۔ لبندا ستح بیک بیل میں ضرور کوئی قابل ستائش بات موجود ہے اور دوسر ہے ہے کہ آکٹر ایسہ ہوتا ہے کہ جن وگول کو یوں برنام کیا جو تا ہے وہ ضعد میں ہیں ہی کہ وگئے۔ نیز سی متم کا سویظن گناہ بھی ہے۔ میری بجھی میں نہیں سیاکٹ کناہ بھی ہے۔ نیز سی مجھی میں نہیں سیاکہ وہ مقل والی میری بچھی میں نہیں سیاکہ کیوں ہم اسے تا کہ کیوں ہم اسے تا کہ کیوں ہم اسے تا زمود ہو پہند کار آ دمیوں کو بھی نا دان و خام عقل والی میری بچھی میں نہیں سیاکہ بھی نا دان و خام عقل والی سے میری بچھی لیں کہ جہاں میا و یانی ہو گئے۔ نیز سی کی طرح انوا والی بوٹے کے قابل جان لیس دور سی بچھی لیں کہ جہاں میا و یائی ہو گئے۔

اگر کانی تعدادیں ہاہمت مسمانوں نے میری اس رائے کو پیشد کیا تو میں اپنی تجو ہز کوجہ مدمک پیبنائے کے بیے ہرممکن کوشش کروں گا۔

السعى منى والاتمام من الله تعالى (سير) حبيب



# تحجيم مولوي عبد الغني ناظم

( نقشیدی، جھیورالوالی، شلع تعجرات)

- ٥ حَالاتِ زِينُدِّي
  - ٥ رَدِقاديانيث



مسيح مولوق بقرالنفي ناظم

#### حالات زندگی

تھیم مولوی محرعبدافنی صاحب ناظم ۱۸۹۱ء میں نجاہ (ضع محجرات، پاکتان) کی ایک نور گئیم مولوی محرعبدافنی صاحب ناظم ۱۸۹۱ء میں نجاہ (ضع محجرات، پاکتان) کی ایک نور کی بیتی جھے وانواں میں حافظ محرم موسط حب تقشیدی کے بال تو مد ہوئے جھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ای حاصل کی اور دھرو کی شخصہ ایک محتان پاس کیا۔ بعد زار محجرات اور ہوراور ہندوستان کے محتاف میں رہ کر کر ہے تھے۔ اس کے دعیہ زار محجرات اور ہوراور ہندوستان کے محتاف میں رہ کر کر ہے۔

طبیہ کائی وہلی میں رہ او طب اسدی کی محیل کی اور وطن والون کی مراجعت قرون کی۔
علیم سید نصل شاہ محیم فتح محد اور حکیم ووست محد ملتانی وغیرہ ہے ل کر الجمن خادم الحکمة شاہدرہ کے قیم میں اہم کرواراو کی مگر فاہی رجی نات میں شدید خشواف کے باعث جلد بی اس ہے الگ ہوگئے۔ جبی شخف دور آخر کے جاری رہا۔ آپ کی ذیر ادارت رسالہ اس کا است حکمت ایک مدت تک و وشین وصول کرتا ہو۔

آب ایک جیدی م دین مضاور جمله مکات گرے علی و آب کا احزام کرتے ہے۔
آپ نے اپنے بزرگول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نقشوندی ملسد عالیہ سے وابستگی اعتیار
کی ورحضرت خواجہ مقبول امرسول صاحب نقشوندی ملہ شریف وضعی جہلم کے دست مہارک
مربیعت کی۔

#### رد قادیانیت :

تحکیم صدب رہمۃ اللہ مدید نے حضرت مول نا محد عبد اللہ صاحب سیمانی کے ماتھ ال کر کر کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تو ت میں نا قائل فراموش کروار وا کیا۔ آپ نے قادیا نہیت کے رویس سی 19 یوٹ میں "تحریر فرمائی ۔ اس کتاب کے آغاز میں آپ قادیا نہیت کے رویس سی 19 یوٹ میں آپ

مسيح مولوني فبالنفئ ناظم

#### فرماتے ہیں

"و تجربہ شہدہ کہ اکثر سعیدروجیں ایک ہیں جوناواتھ کی بناپر مرزائیت کاشکار ہوب آئی ہیں گر پھر پھر کے مارنیس سمجھیں ہوب آئی ہیں گر پھر پھر کے واقفیت ہم جنتی پردوبارہ صر واستقیم ضیارکرنے کومارنیس سمجھیں اور کل ان عابان صدالت کو قبول کر لیتی ہیں۔ لہذاا ہے مض بین کی شاعت نہا یت ضرور ک ہے جو یا م قبم افعاظ ہیں مرزائیت کے ڈھول کا بول ظاہر کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب خان مذہن ہوکر خلوص نہیں ہے مطاعہ کرے حقیقت کو پاے اور مرزائے تھے تھے تھی کرکے حقیقت کو پاے اور مرزائے قطع تعنق کرکے سیدا مرسلین ، خاتم النہیں ، شفیع المذنہین ، رحمہ معنا میں حضرت محمصطفی احد مجتبی کھی کے دامن ہیں آگر بنا و لے ک

اس کے عدوہ رد قادیا نیت پرآپ کی عزید دو، در تصانیف" تناقضات مرزا" اور "المحققا دات مرزا" بھی ہیں جن کا ذکر تکیم ساحب نے اپنی کتب" الحق المہین "میں بھی کیا ہے۔ لیکن اس جند کے چھینے تک میدونوں تصالیف ادارے کومیں نہیں ہو تکس۔

ایک مدت تک محکم تعلیم ہے بھی وابست رہے محرائی کے سرتھ تر مروتقر مروتی کا سلسد مجھی جاری رہائت الاموات بالد موات والد موات بالد موات والد موات الاموات بالد موات والصد قات 'اور' ذکر رساخین' بھی معروف میں اور اپنے اپنے دور میں عوام وخواص میں مقبول رہی ہیں۔

آ پ نے ۲۰مئی ۱۹۶۱ء کو دائی اجل کو لبیک کہ اور اپنے گا ڈی ٹیل بی میر و خاک جوئے۔

#### \*\*\*\*



# الخوالمبين

مرزائيول كے سوالات كے جوابات

(سَ تَصِينف : 1934 / ١٣٥٣ م

\_\_\_ تَصَيْفُ لَكِلْيَفُ =

فكيم موادى عراف الغنى ناظم (نقشهندى جميورانوالي شلع مجرات)



### بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمَّدُ اللهِ وَحُدَةً وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مِنْ لَانْبِي بَعُدةً.

# وَعَلَى الله الطَّاهِرِيْنَ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ط

اُمَّا اَنْعَالَ مَ اخْبِالْ صَانَ ' جو يک اس می موقر اخبار ہے اسکی اش عت ٢٣ و میں اسلام مقال اسلام متاباتی ا ونمبر ١٣٣٠ میں مرز ایجول کی طرف ہے چند سوالات شائع ہوئے تھے جو یا تو تسکی متاباتی ا حق مرز کی نے تحقیق حق سمینے لکھے ہیں یا کسی متعصب نے جرح قدح کیلئے۔ بہر کیف ہر صورت میں انکا جواب باصواب کھھٹا ضروی ہے۔

وت کی سب سے بڑی ضم ورت اوراسلام کی خدمت بیہ ہے کدمرز انیوں کے برخم کے سوالات کے معقوں اوروندان شکن بڑوا بات و بئے جا کمیں اور برفرومسلم ومرومومن کواسد م کی سی تعلیم کے ساتھ ساتھ وساتھ والی ند بہ کے عقائد فاسدہ ورخیا ، ت کا سدہ سے پوری طرح واقف کیا جائے تاک م م لوگ جودین سے بفیر ورس دگی کے سبب مرز انیول پوری طرح واقف کیا جائے تاک م م لوگ جودین سے بفیر ورس دگی کے سبب مرز انیول کی چکنی چیڑی باتوں سے ان کے دام تزویر میں پھنس جائے بیل موہ مرز انیوت کی حقیقت کی چیٹے تی موہ مرز انیوت کی حقیقت سے واقف ہوکران کے بھندے میں ندہ تنی جولوگ بدستی سے ان کا شکار ہو چکے ہیں وہ و وبارہ سدم بیں و پس جائے ہیں۔

تجرب شبد ہے کہ اکثر سعیدروهیں الی بیں۔ جوناواقلی کی بناہر مرز ایسے کا شکار جو چوناواقلی کی بناہر مرز ایسے کا شکار جو چون آلی بیں گر پھر سی میں گر پھر سی میں ہیں۔ جو چون افغار سی سی میں ہیں۔ البدا ایسے مف بین کی شرعت نہا ہے ضروری اور علی ان ملان صدافت کو تبول کر بیتی ہیں۔ البدا ایسے مف بین کی شرعت نہا ہے ضروری ہے جو ی م فہم اغاظ ہیں مرز سیت کے ڈھول کا پول ظاہر کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی صرحب

خان الذبن بوكرخلوص نيت سے مطاعد كر كے حقيقت كو پائے اور مرز اسے قطع تعلق كر كے دويارہ سيد المرسين ، فاتم التيسين ، شفيع المدنيين ، رحمة للعالمين حضرت محمر مصطفى احمد مجتبى المحتبى المرتبين مرحمة اللعالمين حضرت محمر مصطفى احمد مجتبى المرتبين من آكريناه لے۔

حاشا وکلا عجے مرز اصاحب سے نہ کوئی واتی عناد ہے اور نہ دلی پرفش بلکہ اگلی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ہوں مطالعہ کیا ہے کہ مرز اصاحب کی تعلیم اور الن کے تم م دعاوی اسلا گی تعلیم کے برخلاف بیں اور اگلی جم عت بھی تقلیم تمی میں جتل ہوکر خلاد الا برجاری ہے۔ جو صفور بھی آئے بتا یا تھا ما آنا علیہ و آصب جابی ااور تجات کا داروں رہ تھی آ ب ای کی بیروی اور تا بعداری پر متصرب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجیدی ارشاو ہے۔ گل اُجلی تو الله قرآل مجیدی ارشاو ہے۔ گل اُجلی تو الله قرآل ہوں کی بیروی اور تا بعداری پر متصرب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجیدی ارشاو ہے۔ گل اُجلی تو الله قرآل میں اُن الله کا اُن جیدی اُن الله کا اُن جیدی آؤاللہ نکار کرتے والوں سے محبت شمیل رکھتا ہاور شخ سعدی رہ مدیدیارش دفر ہ سے جی تو اللہ نکار کرتے والوں سے محبت شمیل رکھتا ہاور شخ سعدی رہ مدیدیارش دفر ہ سے جی تھی نم

خدف چیبر کے را گزید ہر گز بمزل نخواہد رسید گرمرزاصاحب ہیں کہ پنی تی تعلیم دورا پنی بینت کومدارٹیجات پی تخبر تے ہیں۔(نعو د بدانہ) عصر میں گھاوت راہ از کیاست تا بکیجا

یس میں مرزاصاحب کی جماعت کے لیے دل سے میا ہتا ہول کہ وہ اس غلط

ل و مفعوق آنتین علی قلب و مشیق مِلْهٔ تُکلُّهُمْ فِی النَّارِ إِلَّا مِلْهُ وَاسِلَهُ لَالُوَا مَن هِی عَارَاتُولَ اللهِ قال مَا آلا عَلَيْهِ وَآصَهُ عَلَى مِسْكُونَهِ. رَجِد جرى است تَهُرَّرُون يِرَسَرُنَ مِوكَ عِن عَلَيْكُرُودكَ ووصب ووزق الل ما آلا فَنَا عُرْضَ كِيدِ إِسُولِ اللهُ فَقِلُو وَكُمْ الرّود هِ جَرَبُهُنَّ هِ ثَرِالِا جَمِي الرَّبِيرِ عِن الرَّمِر سِمَا سَحَابِ عِين ـ

(مفكوة عرض جم جدرا وحي المديب الدعق من كلياب والدور)

ع مرد اسد حب لکھتے ہیں۔ اب دیکھو خدائے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو ثوح کی کشتی قررد یا اور تمام اف توں کیستے اس کورد دنجات تغیرایا۔ (اربعین دنبر اور میں عامل شروعی ) راستہ کو ترک کرے رہ راست پر آجائے اور نی تعییم کوچھوڈ کر وہی پر نی تعلیم افتیا ہے کرے جو سرڈھ تیرہ سوسال ہے چلی آئی ہے۔ کیونکہ حضور کی نے ارشاد فر بایا ہے گل بد غول مضلاً لَا قو بی النّار ، اس فرض کیلئے چندایک ٹریکٹ بھی تکھے ہیں اور اسکے سوا ۔ ت کے حوایات بھی مکھتا ہول کہ شرید کوئی سعد روح اسکے مطاعد ہے ہوایت یا کر سواو معظم نے کے ساتھ شامل ہوج نے اور سعادت کوئین وثو اب وارین حاصل کرے۔ وَ مَا عَلَيْدُنَا إِلَّا الْبُلَاعْ

# حِرَدُ الِّي سوالات کے جوابات

سوال اول. آب كنزويك وه كونے عقائد بيل جواص الاصول كبلات كے ستى بين؟
جواب: الل سنت والجرعت كينزويك وي عقائد اصل الاصول بين جوايمان كي صفتون 'كنام مصفور بين ورجن سے مسلم نول كا بيد بجدوالف ب اور مرزائيت سے مسلم ثابد جناب مركل صاحب ہى جانے ہول آگے اور فقد كى جھوٹى سے جھوٹى كتاب نجات المونين بين ہي اختصار كے وجود صاف طور برلكوں ہے جوبيہ ہے۔ المم

ل بريدهت كراى بادربركراى دوزن ش بهـ
 خ ال رسول الله الشيئة الشواد الإنتظم قبلة من شد فد إ

ع قال رسول الله ها أنبعُوا السّوادُ الأنكظم فَإِنهُ مِنْ شَدٌّ هُدٌّ فِي الدَّادِ رَجِه رسور الله هـ أَرْما في بدل جه عند كي ديروك كروليل مختيق جرفتم جه عند سي تعجده براه دوزعُ شيءُ ما جاريًا ـ (منظوة بمترحم بجدوا السنة )

لوگوچو بیهن . ئے ہواللہ پرایمان او واوراس کے رسوں پراورسکی کتاب پر جواس نے اپنے رسوں برا تاری اوراس کتاب پر جو پہلے تاری اور چوشن للد وراس کے فرشنوں اوراس کی کتابوں ادراس کے رسولوں اور پیچھے ون کا انکار کرتا ہے۔ وہ گراہی میں دورنکل گیا۔

آیت مندوجہ بالایٹ و النبقی بغد الفویت یمی مرے کے جدتی النفی بغد المعویت یمی مرے کے جدتی النفی بغد المعون کی آیت دوسری جگہ سے النسم بنگی بغد المفید بغد المفید بغد المفید بغد بغد المفید بغد المفید بغد بغد بغد بغید المفید بغیر می المفید بغیر بارک کے بعد بقینا مر نیوں ہے ہو بھرتم تی مت کے دن اٹھائے جاوگے۔ اس مضمون کی اور بہت می بعد بقینا مر نیوں ہیں۔ جن کے اندوان کی بہاں گھائش نہیں۔

رہا" ایرن بالقدر" کا ثبوت تواس کے متعلق بھی گئی آیات شریف ہیں چنانچہ ارش دہوتا ہے وَاِن تُصِبْهُمْ صَینَةً یَقُولُوا هذہ مِنْ عِنْدِ اللهِ عِوَان تُصِبْهُمْ صَینَةً یَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ اللهِ عِوَان تُصِبْهُمْ صَینَةً یَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِ اللهِ عِنْ عِنْدِ اللهِ عِنْ عِنْدِ کَ قُلْ تُحَلَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (به، ع م) ترج مد ، وراگر من کو بعد کی یُخولُوا هذه مِنْ عِنْدِ کَ قُلْ تُحَلَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (به، ع م) ترج مد ، وراگر من کو بعد کی فید کی فید کی مید کی مید کی میدائی یا ہے۔ کہوسی اللہ بی کی طرف سے ہے۔ اس آیت سے صاف فاج ہے کہ بعد کی میدائی یا دکھ کی میدائی یا دکھ کی میدائی یا دکھ کی میدائی یا دی کے بی معتق ہیں۔

نص کی موجودگی میں حدیث شریف کا پیش کرنا، تخصیل حاصل ہے۔ گرتبرکا مضور ﷺ فال گان رَسُولُ اللهِ ﷺ مضور ﷺ فال گان رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِيْمَانُ اَنْ تُوْمِنَ بِاللّهِ ﷺ وَمُن بِاللّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یکی صدیت ترقدی میں حضرت عبدالقد این تحریف شدمیدے مروی ہے قال یا محصف ما آلایشان قال آن توفیق بالله و ملینگید و تحقید ور شیله و الدو الاجو و الدو محدیث قال آن توفیق بالله و ملینگید و تحقید و رشیله و الدو بات تحدیث ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے فرادا الله الدی ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے فرادا الله الدی ایمان کی تابور پر اورائے فرادا الله الدی ایمان الدی اورائے وی براور تی مت کے ون براور تقدیر برے (تدی مترجی جددہ میں اور تاب

میر عظائد ہیں جواصل ارصول ہیں اوران میں ہے کسی ایک کاانکار بھی کفر ہے حکر مرز اصاحب نے شرک فی لتو حید کا ارتکاب بھی کی ورشرک فی الرس ات کا بھی ، تو ہین انجیاء کے مرتکب بھی ہوئے اورا نکار عدمات تی مت کے بھی۔ اس کے آگی پیروی سراسر جہالت ہے اورا تکی تا عداری مثلالت ۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے شعر

رسول تادیونی کی رسالت بطالت ہے جہالت ہے صورات مرزاص حب کے شرک فی استو حید کا ثبوت ہے کے شود طعدا بنے۔ اصل عبارت الجقالبين >

سیہے۔" دھی نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خودخد ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں"۔

( كَتَابِ البريدِينَ ٩٨٤ كِيدَ كَمَالات مِنْ ١٩٨٥)

شرک فی الرسائت کاشوت بہ ہے کہ قرآن جیدی کی آیات جو مضور اللہ اللہ کا آیات جو مضور اللہ اللہ کہ اللہ کا الرسائت کا شوت بہ ہے کہ قرآن جیدی کئی آیات جو مشار و مَا اَرْسَلُلْکُ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا ا

آدم نیز اجمد بینیار در برم جامد ہم ابرار

سنچہ داد است ہر نبی را جام در سن جوم را مر بنام

انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفاں نہ کمترم ذرک تو انبیاء گرچہ بودہ اند ہے۔

من بعرفاں نہ کمترم ذرک تو تا ہے ہے۔ صفرت سینی النظیمی نبست ''ضمیمدانیمام آئم ''

میں سے برنبایت گندے لفاظ استعال کے بین ورا افرا ساتوہ م' میں کے بیخوات کوئل الرب (مسمریزم) قر رویا ہے۔ وغیرہ وغیرہ آگراس مضمون کو مقصل دیکھن ہوتو ہما را رسالہ اللہ اللہ علاحظ فرہ کیں۔

داعتقا دات مرزا لے ''کلاحظ فرہ کیں۔

سوال دوم کیا پاتر آن مجیدی افتد ف کائل بین یا بین؟ گر بین آو پھر بیا ہیں؟ شریفہ وَلَوُ کُانَ مِنْ عِلْدِ غَمْرِ اللهِ لَوَجَلُوا فِيْهِ الْحَبَلا فَى كَيْبُرًا كُورْنظرر كھتے ہوئے تظیق کی صورت آپ كے نزو کیک مئلہ نائخ وشنیخ ہے یا كوئى اور طریق؟

جواب: يرقر آن مجيد يل كولَى اختلاف فين \_خود يكى آيت شهوت و يدرى ب كه كدم

ع تجستهار

اللهِ لُوَجَلُوا فِيهِ اخْتِلافَ تَحِيْرُا (ب٥٠٥ م) ترجمه پُركي قرآن بل تربيس كرت ادراگريه غِيراند كي طرف سے بوتا تو تم ال بل بهت اختلاف يائے۔

پس، گرکسی کوئیں اختد ف معنوم ہوتو بدائی سمجھ کا قصور ہے۔ ہاں مرزاص حب کے کلام ٹی بہت سے اختد ف سے ہیں جو تی معیار کے مطابق الکے تمام دی وی کو باطل مظہر اتے ہیں اگر مرز ، صاحب کے ختلاف ویکھنے ہوں تو ہمارار سرالہ ' تنا تضات مرزا'' ملاحظہ فر ما کیں۔ نائے منسوخ کے مسئلہ کا یہ مشائیس جوآپ نے سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کا مطلب بجھاور ہے کی عالم ہے بجھنے کی کوشش کریں۔

سوال سوم قرآن مجیدگی وه کونی آیت ہے جس سے بطور صر حت انھ کے باب نبوت غیر تشریقی تابع شریعت محمد مید مسدود فابت ہوتا ہے؟

جواب: وو آیت بہ بہ جس سے باب ہوت ہمیشہ کیلے بند ہو چکاہے: مَا اَکَانَ مُحَمَّلًا آبَا أَحَدٍ مِنْ وِجَالِكُمُ وَلَكِنَ رُّسُولَ اللَّهِ وَجَالَمَ النَّبِيِّيْنَ ٥ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيْمُا٥ (پ٣٠،٢٦) مَرْ جمه جحر ﷺ تم ش سے سی مردے باب نیل جن اورائین خداک رسول اور نبیول کے تم کر نبوالے بیں اورائند تھ لی ہر شے تا جائے والا ہے۔

ا فَاتِمَ النَّبِينِ كَيْنَشِيرِ خُودِ مَصْور مرايا نور ﷺ في ارش دفره أَلَى بِهِ كَلاتَبِي بَعْدِينَ. لِعِنْ مير سے بعد كوئى نى نہيں \_(مكلونا، مرجم جدالانا، من ٨، معبوصالو مالاسلام، مرتبر)

۳ مرزاصاحب نے بھی اس آیت کا ترجمہ و قسیر یہی کی ہے چنا چیہ لکھتے ہیں جا تکان محمد آفسیر یہی کی ہے چنا چیہ لکھتے ہیں جا تکان محمد آفسیر یہی کی ہے چنا چیہ لکھتے ہیں جا تکان محمد آفسی اللہ و خاتم اللہ بین گردہ تھی تھی صف کسے مرد کا بہت ہیں ہے گردہ رسول اللہ ہے اور ختم کر ندوالا نہیوں کا ہیں ہیں ہے گئی صف ف در الت کررئی ہے کہ بعد ہمارے ٹی کے کوئی رسوں دنیا ہیں جیس آئیگا۔ (الال امام ہی چم میں اس)

س مرزاص حب کے ایک مخلص مرید مولوی محدی صاحب لا ہوری مفسر قرآن اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ میری لکھتے ہیں کہ محمد تنہار سے مردوں میں ہے کسی کے ہائے نہیں نیکن ایند کے رسول ہیں اور نہیواں کے فتم کر نیوالے ہیں۔ (بیان اللز آن، جلد ۲ ہیں ۱۵۱۵)

وہا پیام کہ کی تبوت غیرتشریعی ( خص ، بروزی وغیرہ) بھی بندہے سواسکے سے بھی مرز ،ص حب کا یہی شعر کا ٹی ہے ، معر

 کیا۔ ایسے بی اگر کسی نے اس میں شک کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ اس سے کہ دلیس نے تو کو یاطل سے واضح کرویا اور جس نے حضورا فدس ﷺ کے وصال فلا بری کے بعد تبوت کا وقوی کیا۔ اس کا دیمو کی باطل ہوگا۔ (تعیردوج ابیان من عام ۱۸۸)

مرزاص حب کے نزویک بھی آخضرت ﷺ کے بعد نبوت کا مدقی کا فر ہے چنا نچہ نکھتے ہیں 'میدینا و مولا نا حضرت مجرمصطفی ختم المرسیین ﷺ کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فر جانتا ہول میر ایفین ہے کہ وحی رسالت حصرت آ دم مفی لندے شروع ہوئی ور حناب رسول لندﷺ محرمصطفی پرختم ہوگئی''۔

(من موجوداور فتم نبوت من المدين الشنه رايدا كور المام)

سائل کا جو ب تو ہو ہی چکا گریہ جو ب ادھورا رو جائیگا گرائے متعلق ووسرے شہرے کا جواب بھی ندد یوجائے چنانچہ

پنچا۔ ﴿وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلُ هَى يَّ عَلِيْمَا ﴾ أَى كَانَ فِي عِلْمِه اللّٰهُ لانبِي بَعْدَهُ يَىٰ اللّٰهِ بِكُلُ هَى يَّ عَلِيْمَا ﴾ أَى كَانَ فِي عِلْمِه اللّٰهُ لانبِي بَعْدَهُ فِي اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(تقبيرخازن، مبلد موم جن- ١٩٨٠)

حصرت این عم س ﷺ نے اس تخییر میں مندرجیدہ بل امبور کا فیصلہ کردیا ہے۔ ا آنخضرتﷺ نی تم النبیبین میں۔ آپ کے بھوکوئی نی نبیس۔ ۲ آپ کی اولا دفرینہ کے زندہ ندر ہے میں بھی خداتعالی کی لیجی مصلحت تھی کہ آپ کے بعد نبوت جاری نبیس۔

ائن ماجہ کی میرصدیت لُوعاض اِبْواهِیم لُکّان صِلِیْقا آبِیا۔ لین ایر ہیم زندہ موت تو ضرور ہے ہی ہوتے۔ جو کشر اللّ چیش کی کرتے ہیں، گرچہ یہ صدیت روی کے جروح ہوئے کے جروح ہوئے کے مجروح ہوئے کے جروح ہوئے کے معبب ضعیف ہے تاہم اسکا جواب بھی ہوگیا کہ حضرت ایرائیم دیائیں کے سے زندہ ندرے کہ مخضرت بھی کے بعد باب ثبوت مسدود ہے۔

اورمندرجه بالاشبه كاجواب بهى ديديا كميا كه حضرت عيسى النظيم كادوبارة تشريف لا تا

فتم نیوت کے منافی نہیں کیونکہ وہ حضورے پہلے کے بی بیں بعد تر نہیں۔ واضح ہو کہ مرزانیوں کا پیشبہ کوئی نیاشیٹیل اور نہ س میں مرزاص حب کی کوئی جدت ہے بلکہ یہ شید مرز صاحب سے بہت عرصہ پہلے معتزلی اور جمی فرقوں کے جفس وگ پیش کر کے حضرت عیسی الطبی کی دوبارہ تشریف آ دری کا انکار کر چکے میں اورنز ول میچ کی حادیث کو مردود قراردے کیے ہیں۔ چنانچہ علامہ نووی رمۃ اللہ عیہ نے شرح مسلم میں افکا قول مع استداد لُنْقُلُ كَرَكَ نَهِ إِيتَ وَعُدَانَ ثُمَّانَ جَوَابِ وَبِائِ جَوْبِ بِي وَالْكُوِّ بَعُصُ الْمُعْتَزِكَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَهَنَّ وَافَقَهُمُ وَزَعَمُوا آنَّ هَذِهِ ٱلْآحَادِيْتُ مَرَّدُودَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَخَاتُمَ النَّيْنَ ﴾ وَبِقُولِه اللَّهُ لا أَبَى بَعْدِي وَبِاجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُ لانَيَّ بَعْدَ لَيْسَ الْمُرَادُ نُزُولُ عِيْسْنِي أَلَّهُ يَنْزِلُ فِيهَا بِشَرْعِ يَنْشُخُ شَرَعَنَا وَلاَ فِي هلِه ٱلْآحَادِيُثِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ مِنْ هَلَا. بَلِّ صَحَّتُ هَٰذِهِ الْآحَادِيْثُ هُمَا وَمَا سَبَقَ فِيُ كِتَابِ ٱلإِيْمَانِ وَعَيُرِهَا إِنَّهُ يَنْزِلُ حَكَمًا مُقْسِطًا يَخَكُمُ بِشَرْعِنَا وَيُحْي مِنْ أَمُولِ السَّوْعِنَا مَا هَجُورَةُ النَّامَ ، ترجم ، ورمعتزى يَهِى اوراكَ مُن الْقُ سَى بعض لوكور ت ا نگار کیا ہےاورانہوں نے گمان کیا ہے کہ ریبے دیشیں بوجوہات: مِل مردود میں

ا خداته لي نفر الا بي كرآب "نبيول كي تم كريوا في اليراور

٣ - ٱنخضرت ﷺ ئے فر ایا ہے کہ "میرے بعد کوئی تی ٹییں" اور

۳ تنام مسلمانوں کا جماع اس بات پرہے کہ '' جورے نی ﷺ کے بعد کوئی نبی خیل' اور آپ کی شریعت داگی ہے تیامت تک منسوخ ند ہوگ ۔

اور بیاستدلال فاسد ہے اس لئے کدنزول عیسی التظیمان سے بیرمراونمیں کدوہ

تشریعی ہی ہو کرآئی کی گے۔ جس سے ہماری شریعت منسوخ ہوجائیگی اور شدی ان حدیثوں اور دو کر ہو جائیگی اور شدی ان حدیثوں اور دو کر کاب الدیمان الکی فار کے اور ہماری حدیثوں اور در کتاب الدیمان الکی فار ہماری حدیثوں سے جو گذر چکی ہیں ، ٹابت ہوتا ہے کہ وہ حاکم عاول ہو کر نازل ہول کے اور ہماری شریعت کے مطابق حکم کریں گے جو دو گول شریعت کے ان مورکور تدہ کریں گے جو دو گول نے چھوڑ و یے ہیں یہ (اوری شریع کے ملم، جدرہ بن سم معرود اوسید ہوسی انسازی دیلی) کے مسلم، جدرہ بن سم معرود اوسید ہوسی انسازی دیلی) کہیں مندر دید بالا ہیں میں سے دویا تیل ٹابت ہو کئی

اقال سیکہ حضرت میسی النظیفاتی کا دوہارہ تشریف ، ناشتم نبوت کے من فی نہیں۔جو مخص اس متم کا شہر کرنا ہے و فلطی پر ہے۔

ووم. بدكه مرزاص حب كامقصده حيائے سنت نہيں بلكه احيائے بدعت ہے جيسا كه انہول نے معتزليوں اورجهموں كامندرجه بالا بحولا بسراعقيده وو باره زنده كياہے تاكه لوگوں كواپئي طرف متوجه كركيس \_ بقول شخص

# ع "برنام جوبول كوكوكي نام يا توكي"

وومراشیہ یہ کہا ج تاہے کہ گرامت مسلمہ میں باب نبوت مسدود بوج ناتشاہم کرایا جائے تو کی آخری ہے کہ اور اس است کے خیر الام مون پرزو نہیں پر آئی ؟

تعجب ہے کہ یبی مرزاص حب جواب جرائے نبوت کا عتقار کھتے ہیں۔ قبل

ازین خم نبوت قرآن مجیدے تابت کر چکے بین اور مدی نبوت پر کفر کا فتو کی گا چکے بین جیسا کیا و پر کافتو کی گا چکے بین جیسا کیا و پر کاف جائے ہیں جیسا کیا و پر کاف جا چکا ہے۔ بس اب افکا بیا عشقا و بے بنیا دھن وروغ بے فروغ وروغ کی بارائی کی ایک ہے جو باظل بالقال وقیل ہے اور یہ تحریرائی تناقض بیانی بروال ہے۔ جو کلی نارائی کی ایک بین مثال ہے۔ فاعقبرو اینا وقیل ہے اور یہ کو ایک بین مثال ہے۔ فاعقبرو اینا وقیل ہے اور ایک کی ایک ہے۔

ہاں جتاب امت مسمہ میں باب نبوت مسدود ہوجائے سے حضور دی گئے کے رحمۃ الله المین پرزونیل پڑتی بلکہ باب نبوت کھا رہے پرزوپڑتی ہے کیونکہ ایک نبی کازہ نہ کی وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی دوسرانی ند آج نے جب دوسرانی آج تا ہے تو پہنے نبی کازہ اند تم ہوج تا ہے لیس اگر حضور کی تعد باب نبوت مسده وز ہوتو آپ کازہ نہ تم مسدود ہوج سے لیس اگر حضور کی آخر از ماں بیس ور سرور دوج بال بیس۔ آپکی دعو خاندہ تی مسدود ہوج ہے تکر آپ نبی آخر از ماں بیس ور سرور دوج بال بیس۔ آپکی نبوت کازمانہ تی مست تک ممتد ہے جومرز اصاحب کے عقیدہ فاسدد کے روکر نے کیلئے ایک

سيد لكونين ختم الرسلين سخم مد بود افخر ا. ولين

پس باب تیوت مسدود ہونا آپ کی رحمت کے مثافی نہیں بلک آپ کی رحمت،

ہ مین کینے ای طرح وسیج ہے جس طرح خداتعالی کی ربوبیت جالیین کیئے۔ کیونکہ مقد جل

ثاندہ و اسلنے جس طرح آپی ربوبیت کے ساتھ ' تا لیمن' کالقط استعمال کیا ہے آلمححملہ

للّٰہ رَبِّ اللّٰعلَمِینَ ای طرح آپے مجبوب کی رحمت کے ساتھ ' نالین' کو وابستہ کیا ہے وَ عَا

اَرْسَلُنہ کی اِلّٰ رَحْمَةً لِلْعلَمِینَ ہی جس کی آئیسیں ہوں دیکھے اور جس کے کان

ہوں سے۔

حضور ﷺ كا" رحمة معالمين" بونا جرائے نبوت كامتقاضى نبيس بلكة تم نبوت كا

مقتضی ہے۔ کیونکہ پہنے ہی اپنی اپنی تو م کیئے آئے تھے گر حضور ہے ہے اس الله والمنگم معتصی ہے۔ کیونکہ پہنے ہی اپنی اپنی تو م کیئے آئے تھے الناس اِنّی رَسُولُ اللّهِ وَلَیٰکُم مِحمِیْکُاہِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَیْکُ السّمواتِ وَاللّهُ رَضِ (ہا اس، اُن رَسُولُ اللّهِ وَالْمُنْکُمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْکُ السّمواتِ وَاللّهُ رَضِ (ہا اس، اُن رَبِمَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَیْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اَللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

اس آیت کے متعاق مولوی محمی صاحب مرز کی ،امیر ، بوری پارٹی ، پی تغییر بیس کیستے ہیں۔ ''یہ سالت عامدے کیستے ہیں۔ ''یہ سال فظا ''کوافقا پار کر کے بیا بتایا گیاہے کہ آپ کی رسالت عامدے اب کوئی شخص با برنیس نکل سکنا گویاس ہے خروج سے روکا گیاہے کیونکہ تحف کے معنی روکنا ہیں۔ بیا آبیت بھی ختم تبوت ہر دلیل ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس رسالت سے باہر شہیل لکل سکنا تو اور رسول کی بھی ضرورت نہیں''۔ (بیان افتر آن، جاری موسول کی بھی ضرورت نہیں''۔ (بیان افتر آن، جاری موسول ) (فہول المحو اللہ سے مؤسف)

نی کے معوث ہوئے کی فرض میہ وتی ہے کہ دین کی تھی ہو۔ موضور کی کے استان کے میں کا اور بیٹ سے بین فرض ہی بدرجہ فاہت ہوری ہوگئے فداخ لی نے آپ کے ساتھ دین کوکال اور بیٹ سے کو ہور، کردیا چنا نچہ ارش دیوتا ہے الّیوم آٹھ ملٹ لگم جیننگم وَاتّلْمَعَتُ مَنْ فَعَمَدُ لَکُمُ بِعِنْدُكُمُ وَاتّلْمَعَتُ مَنْ فَعَمَدِی وَرَجِبُ لُکُمُ الإِسْلامَ فِیسًا (پ، مه) ترجمہ آن میں نے تہا دار میں اور میں اکھ ملٹ لگم میں ہونے پر میں راضی ہوا۔ اس آب کی تشیر میں مولوی محم علی صاحب مذکور کھنے ہیں " میں اکھ ملٹ لگم

دین کے مرادیہ ہوئی کہ جوغرض دین سے حاصل ہوسکتی ہے، وہ بدرجہ کمار تمہارے اس دین سے حاصل ہوگ ۔ اب اسکے بعد کس اور نبی کی ضرورت نبیس کہ ووین کو کال کرئے کیلئے آئے جیسے پہنے آئے تھے'۔ (بین التران، جدائی 610) فہو المواد مع

کیا لطف جو غیر بردہ کھولے جادہ وہ جو سر پیہ چڑھ ہولے پس حضور ﷺ کی جمعہ سعالمینی ہے کہ:

ا آپ تن م دئیا کیلئے معوث ہوئے۔ تا کدس راجہان آپ کی رحمت سے فیض پائے اور آیا مت تک کوئی آ دی اس فیض سے محروم شدر ہے۔

۴ آپ کی رحمۃ للعا مینی یہ ہے گہ آپ کے ساتھودین کال ہوگیا ورخداتی لی نے اپلی لعمت بوری کردی۔اب کوئی چیز ایک ہاتی نہیں رہی جواس دین پیس ندہو۔

۱۳ آپ کی رحمت عدد مینی ہے کہ گنبگارے گنبگارانسان آپ کی تابعداری سے خدا تعدالی کا کوئی ہے۔ اور مغفرت ہو سکتا ہے۔ جہیرا کہ ارتباد ہے اقحل اِن شخصہ تجہدہ کی اللّٰه فَاتَّبِعُونِی یُحیبُر کُم اللّٰه وَیَعْفُولُ کُم دُنُوبَکُم دُنُوبَکُم وَاللّٰه عَفُودٌ دُجیم تجہدہ کے اللّٰه فَاتَّبِعُونِی یُحیبُر کُم اللّٰه وَیَعْفُولُ کُم دُنُوبَکُم دُنُوبَکُم وَاللّٰه عَفُودٌ دُجیم کہ اللّٰه وَیَعْفُولُ کُم مُدُنُوبِکُم وَاللّٰه عَفُودٌ دُجیم کہ اللّٰه ویَعْفُولُ کُم مُدُنُوبِکُم وَاللّٰه عَفُودٌ دُجیم کہ اللّٰه ویک کرد۔ اللّٰہ مَاللّٰه کے اللّٰہ اللّٰه کا دریا اور میں ایک میں اللہ میں

ہُوَ الْخَبِيْبُ الَّذِى تُوْجَى شَفَاعَتُهُ لِلْكُلِّ هُوَلٍ مِنَ الْاَهُوالِ مُقْفَحِم وہ خدا تھ لی کے صبیب بیں ، آپ کی شفاعت کی امیررکھی ہوئی ہے، ہرخوف میں جوئٹی کے ساتھ آنبوالہ ہے۔

۵ آپ کی رحمة معد مين بيب كدآپ كيمبعوث بويند كماتحد عذاب اللي رك

عمي چنا نيد قرآن مجيديل ب نو مَا كَانَ اللهُ لِيُعَلِّبَهُمُ وَأَنْتُ فِيهِم ﴿ ١٩٥٨ مَرْجِمَهُ اورانقداي الين كران كونذاب و عدوراتحاليكم أن يش جو

پس مندرجہ ہو۔ مورے ثابت ہوتا ہے کہ سپ کی رحمۃ لعدہ مینی پر باب تبوت کے مسدود ہوئے ہے کوئی زونیس پڑگی ہے۔

کینے کومرز اصاحب کا دعوی بھی ہے کہ'' رحمۃ لعدہ مین''ہوں جبیہا کہ اس رسالہ میں او مرگز رچکا ہے۔ تکم

ع الإيالة إلى الإيالة إلى الإيالة إلى الإيالة إلى الإيالة إلى الإيالة إلى الإيالة المرابع المالة المرابع المرا

حضور ﷺ رئمة معالمینی سے تو تمام دوست وشمن متنفید ہو ہے اورعذاب لی سے بچے گرمرزاص حب کی رہمة مدہ لیبنی طاحظہ ہوں۔ مرزاصا حب لکھتے ہیں ا آلامُوَاحِشُ شَشَاعُ وَالنَّفُوسُ تَصَاعُ لِینی طلک میں بیار اِل ﷺ کی اورج نیس ضائع ہوں گے۔ (هین الول ہم اورج اور) کی منازہ)

ا یاور ہے کہ ضدائے بھے عام طور پر زلزلوں کی خیروی ہے بس یقینا سمجھوجیں کہ بیش گوئی کے مطابق امریکہ بیس زلز ہے آئے۔ ایسے بی یورپ میں بھی آئے ور نیز ایشیا کے مختلف مقاوت بیس آئے وراس فقد رموت مختلف مقاوت بیس آئی کی گے اور بعض ان بیس قیامت کا نمونہ ہونگے وراس فقد رموت ﴿ لَلْجَالَبْنِينَ ﴾

ہوگی کے قوان کی شہریں چلیں گ کے (هیم الوجی بس ۲۵۱، مطر ۱۹۵۹)

۳۰.... اگریس ندآ یا ہوتا تو ان باد دُل میں پکھتا خیر ہوجاتی، پرمیرے آنے کیسا تھو خداکے غضب کے دہ تخی ارادے جو ہڑی مدت سے تخی تھے، ظاہر ہو گئے۔ (هیدہ الوق ہی ۴۵۲)

الیہ بی اور بھی بہت سے نشان جناب مرز صاحب نے پی رحمۃ للعامینی کے لکھے ہیں۔ لکھے ہیں۔

ع مت تا مکجا"

ر ہاامت کا'' قبرالام ہونا' 'سویہ شرف بھی امت کوحضور ﷺ کے طفیل حاصل ہو ہے۔ صاحب قصیدہ پر دہ فرماتے ہیں

بُشُوى لَنَا مَعْشُو ٱلْإِصْلامِ أَنَّ لَنَا عِنَ الْعِنَايَة وَكُنَا عَيْرَ مُنْهَدَم ترجمہ دے گروہ اسلام ہمارے لئے فوتخری جود کہ ہمارے لئے خداتھ لی کی عندیت سے دیبارکن سے (یعنی محمصطفی ﷺ) چوخراب دشکھت ہوئے والانہیں۔

لَمَّا دَعَى اللهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الوَّسُلِ كُنَّا أَكْرَمُ الْأَمْمِ جَبِ خَدِ تَعَالَى عَت جب خد تعالى في آخضرت كوجوجمين خداكي الاعت سيليَّ بلاف والمع بين الآم وَغِيرول مِنْ فَضَلَ كَهِدَرِيكَارِ تَوْجِم بِهِي تِن مِامِنُول بِالْفَالِ اللهِ اللهِ

سن شعرنے فاری میں میں مضمون اس طرح اد کیا ہے معر

چِول غدا چنمپر ما را رحمت خو نداست افعنل چنمبروں و گشتہ و خبرالامم

تَفْرِرِرَمَنْتُورِشِ بِ واخرج ابن مردوية عن ابى بن كعت ان النبى الله الله عن الله من كعت ان النبى الله الله أعطيتُ مَالَمْ يُعْطَ آخَدُ مِنَ ٱنْبَيّاءِ اللهِ قُلْمَا يَارَسُولَ اللهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِرُتُ بِالرَّعْبِ وَأَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحِ ٱلْارْضِ وَسُمَيْتُ آخَمَد وَجُعِلَ لِي تُرَابُ

الآر ض طَهُورًا وَجُعِلْتُ اُمْتِی خَیْرَالاَمَم رَجمہ این مردوبیا بی بن کعب ، انہوں نے بی بن کعب ، انہوں نے بی اللہ انہوں نے بی اللہ انہوں نے بی اللہ کی اللہ کو ایست کی ہے۔ آپ نے فر مایا بی کھے وہ پچھ دیا گیا جو ورکی نی اللہ کوئیں دیا گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فر می میری المرسر میں سے کی گئی ورجھے زین کی کنجیل دی گئیں ورمیر نام احمد رکھ گیا ورمیرے لئے مٹی یاک بنائی گئی۔ (درمئور،جدا، بن المسلم ۱۹۵۸)

پس اس بہترین خطاب (خیرالامم) پیس وہی خوش تسمت ہوسکتاہے جوشع رس لت کامپروانہ ہو، ندوہ ہدنصیب جو کسی جمو نے مدمی نبوت کادیوانہ ہو۔

شبه دوشبه معبوا، گرکوئی خص بهال بیشبریش کرے که امر بامعروف دورتی من المسکر انبیاء کا کام ہا گراس امت میں کوئی ٹی ٹیس ہوگا تو یہ کام مون کرے گا ؟ تو جواب: بیہ کہ جب خدات کی نے آنخضرت کی گوخاتم النبیین بنایا اور آپ کی شیل اس امت کو فقیل اس امت کو فقیر بی ایا اور آپ کی شیل اس امت کو فقیر بی کا عالی مرتبت خطاب عطافر ویا تو ساتھ ہی علی نے امت کو بینے اسد م کا کام سروفر وی چنانچدارشا دروتا ہے و لُقی کُن مِن کُم اُلله یُدعُون اِللی الْمُعَنو وَ یَاللهُووْن بِاللّهُ مُووْن اِللّی الْمُعَنو وَ یَاللّهُ وَوْن بِاللّهُ مُووْن بِاللّهُ مُووْن مِن اللّهُ مُووْن بِاللّهُ مُووْن مِن اور ایک کروہ بوجو بھلائی کی طرف یو کی اور ایک کامول کا تھم ویں اور ایک کامول سے روکیں۔ بوجو بھلائی کی طرف یو کی اور ایک کامول سے روکیں۔

چونکہ بر منصب جیلہ بڑا ممتازے اس سے حضور بھی نے علاء است کو انبیاء کے وارث فردیا ہے چانچ حدیث ٹریف بی ہے اِن الْعُلَمَاءَ وَرَقَةُ الْاَنْبِيَاءِ اور دوسری جگہ ملاء کوئی اسرائیل کے نبیول کامٹیل قرار دیا ہے چنانچ ارش دے کہ عُلَمَاءُ اُمْنِی حَانَبِیَاءِ بیٹی اِسْوَائِیْلْ، بیٹی میری است کے عددی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

پس جہاں پہ تاہت ہوا کہ اس بالمعروف اور ایک علاء است کے سپر دہے وہاں پہ جہاں پہ تاہ اس کے سپر دہے وہاں پہ جی معلوم ہوا کے حضور دی تھی کے بعدد ب کس نے نبی کی ضرورت نہیں۔
کیونک مفوضہ کا م تعدی کا است بڑو نبی ایز دی بخولی انجام ڈیتے رہے ، وے دہے ہیں اور دیتے ہو کی مفوضہ کا م تعدی کے جنائی حضور کی تھی ایز دی بخولی انجام ڈیتے رہے ، وے دہے ہیں اور دیتے ہو کی گئی گئی افرالله مائی المشرق کی مفتور کی تھی کے فرہ یا ہے والا تقوّالله مائی المتی علی المحقی طابعی یہ نام میں اور جمیشہ ایک المحوود میں مت جبری مت جس سے تا بت رہے گی تین مراور عاسب نہیں ضرر بہنی سے گا اکلودہ میں مت جبری ، مت جس سے تا بت رہے گی تین مراور عاسب نہیں ضرر بہنی سے گا اکلودہ میں کہا تھی است کرے گئی است کرے گئی ہیں سے کا است رہے گی تین مراور عاسب نہیں ضرر بہنی سے گا اکلودہ شخص کرفنا عند کرے آگی ہیں بیاں تک کرآ سے تھی خدا۔ ( مکلو تا سب نہیں ضرر بہنی سکے گا اکلودہ شخص کرفنا عند کرے آگی ہیں سے تا بت رہے گئی تھی خدا۔ ( مکلون تا سب نہیں صرر بہنی سے کا است رہے گئی تاہدی کرفنا عند کرے آگی ہیں اس تک کرآ سے تھی خدا۔ ( مکلون تا سب دنہیں صرر بہنی سے کا است رہے گئی تاہدی کرفنا عند کرے آگی ہوں کہا کہ کرا سے تاہدی کرا سے تاہدی کرا ہے تاہدیں کرا ہے تاہدی کرا ہے تا

دوسری حدیث شریف یس بیسے والا تنزال طائفة مِنُ اُمَّتِی یُقَائِلُونَ عَلَی
الْحَقِی طَاهِرِیْنَ اِلَی یَوْمِ الْقِیلْمَةِ. ترجمہ اور جمیشہ ہے گی ایک جماعت میری امت
میں ہے از ہے گئی پر درانحالید ما سب ہوگی تی مت تک ۔ (مقلوجہ حرجہ جدا میں ۱۳۸۸)
میں حسب فرہ ن مصحفوی علائے الل سنت وجہ عت کا گروہ دی پر ہے جو باطل

ے مقابل پر بمیش فالب رہ ہے وران شاء لند قیا مت تک فالب رہ گا۔ شبع در شبع فعبو ۲ ممکن ہے مندرجہ بالاجواب کو پڑھ کر بیشبہ ڈیش کروے کراگر امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ما عاصوم کے سروہ ورآ تخضرت کے بعد کسی نے نبی کی ضرورت نہیں او حضرت میسی التقلیقاتی کا دوبار وشریف لانا کس غرض ہے ہے؟ الجقالنين -

# جواب يب كرحفرت يل التفيير كاشريف الناكل ويسب بإناني

مهلی: احید بدہ کر حضرت میسی التقلیقالانے وعا کی تھی" اے رب بخشش والے! اور رحمت می نو اپنے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی، مت میں ہونا نصیب فرما"۔

(البيل ديرواس المل ١١٦ آيت ١٥ (١١٥ م ١٩٧٠)

خدانعالی نے آپ کی بیدوعامنظور فرمائی ورند صرف امت میں شامل ہونامقرر فرمایا بلکہ آپ کوطویل عمر عطافر ماکر شان قیامت مقرر فرمایا۔ حضرت میسی النظیمی لاکا خودا پنا بیون ہے کہ 'القدنے مجھے ہمید فرمایا ہے کہ میں و نیا کے خاتمہ کے پچھے پہنے تک زندہ رجول''۔ ریون ہے کہ 'القدنے مجھے ہمید فرمایا ہے کہ میں و نیا کے خاتمہ کے پچھے پہنے تک زندہ رجول''۔

دوسری جگہ ہے بیس ہر گز مرانبیس ہوں ، اس سے کہ املہ نے جھے کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھ ہے۔ (برمیاس فیمل بھی کا دوروں میں میں)

دومری وجہ: یہ ہے کہ ضدوا تذکر کم نے انہی وظیم السوم ہے عبدلیا تق کہ وہ اوران کی امتیں استخطرت بھی ہے گئے۔ یہ بین الا کمیں واگرا ہے الحکے زمانہ ہیں تشریف نہ اکمی وا آپ کی صفات بین کرکے وہی متو رکوآ پ کی تابعداری اور مددگاری کا تھم ویں۔ پس تمام نی اپنے اپنے دمانے ہیں متو رکوآ پ کی تابعداری اور مددگاری کا تھم ویں۔ پس تمام نی اپنے اپنے اسے ذمانے ہیں یہ عبد پورا کرتے ہوئے جب اپنے حوار یوں کو آپ کی تشریف آوری کی بینارت وی تو خوا بیش ف ہرکی کہ اگر ہیں آپ کا ذمانہ بیو کی آپر یف آوری کی بینارت وی تو خوا بیش ف ہرکی کہ اگر ہیں آپ کا ذمانہ بیو کی آپر یف آوری کی بینارت وی تو خوا بیش ف ہرکی کہ اگر ہیں آپ کا ذمانہ ہیں ہے۔ ''وہ کی مہارک زمانہ ہے جس ہیں کہ یہ (رموں) دنیا ہیں آپیا۔ تم جمجھے بھی بیا الوں ہیں ہے۔ ''اوہ کی مہارک زمانہ ہے جس ہیں کہ یہ (رموں) دنیا ہیں آپیا۔ تم جمجھے بیا الوں ہیں ہیں نے اسکود یکھ وراس کے ساتھ عزت وجرمت کو پیش کی (اسکی تعظیم کی) ہے جسیا کہ اس کو ہر نی نے دیکھ ہے کیونکہ ان (نبیوں) کاس (رمول) کی روح بھور پیشگوئی جیسا کہ اس کو ہر نی نے دیکھ ہے کیونکہ ان (نبیوں) کاس (رمول) کی روح بھور پیشگوئی

ہیں آپ کے دوہارہ آئٹر بیف لانے کی میٹرٹس بھی ہے کہ آپ کی خواہش نہ کور بوری موجہ ئے کیونکہ ضدائعالی اسپے نہیوں کی خو ہشاہ۔ کوشرور بورا کرتا ہے۔

تیسری وجہ سے کے حضرت میسی الفلیالا کے متعنق بعض خاص کا م بھی مقرر ہیں جواحادیہ سے خابت ہیں جی کے حضرت میسی الفلیالا کے متعنق بعض خاص کا م بھی مقرر ہیں جواحادیہ سے خابت ہیں جیسے کر صلیب آلے دچال وغیرہ جس کیلئے آپ کا تشریف لا ناضروری ہے۔ سوال جمعادم آیة شریف ولاؤ تفوّل علیہ المعنف الافاویل الاخلفا منه بالمبنون فقط فقامنه الوزیری و جو بھورولیل آنخضرت بھی کو شاعرہ رکا بن سے والوں کے سامنے شیش کی گئی ہے بیا بھور قاعدہ کا بیدے ہے یا تیس ؟ اگر تیس ، تو بھر بیدولیس خالفین کیلئے کس طرح وجہ تسکیس ہونکتی ہے؟

جواف. مرزائیوں کے مواکوئی مفسراس بات کا قائل گئیں ہے کہ یہ آیات بطور قاعدہ کلیہ
کے بیں اور قائل بھی کس طرح ہوتے جبکہ قرآن شریف بین صاف طور پر بیان ہو چکا ہے
کہ اب دین کھل ہو چکا اور آنخضرت ﷺ فہ تم النبیین بین الورائی ہے قرمایا کہ میرے
بعد کوئی نبی جو کھی نبوت کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا ہوگا ، تو پھر ن آیات کو " قاعدہ کلیہ" تضہرات
کی کیاضرورت ہے؟ مع

میال ایں وآل عاشانہ گنجدورول مجنوں بدینل ہر کہ گرود آشنا محمل نے وائد بلدان آیات سے صاف طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ بیر آنخضرت ﷺ کیساتھ ہی مخصوص میں اور آ کی صدافت کے اظہار کیسے ٹازل ہوئی میں کیونکہ '' نکھول '' میں جوشمیر

" تغیریعقوب چرخی میں اس آسے کے پیچاکھ ہے "بدار که حضرت ذوالجلال اول سوگند یاد کرد که قرآن کلام س است وسخن کاهن وشاعر نیست. باز دلیل قدرت خود را ببار کرد که سحن دروغ نیست وسيدعالم على افتراء نه كرده است مرما اكر افترا كردي ما اورا بعذاب هلاك كردي وهيچ كس اورا از عمات ما نجات تداني ورور بر روزگارے زیادہ نشدے۔ ودشمنان او هلاك نه شدندے۔ يك كس پيدا شد همه عالم بركفر بود نوردين مشرق وغرب عالم رابگرفت. ترجمه جان كد لتدتعالي في ببيع تم يا افرمائي كرقرة ت مير اكلهم ب- كابن اورش عركا كلهم منیں ہے۔ چھرا بنی قدرت کی وہیل بیان کی کہ قرآن شریف جھوٹ ٹیٹن ہے اور سید عالم ﷺ نے ہم یرافتر اپنیں کیا ہے۔ اگر (باغرض محال عاشرہ)وہ افتر او کرتا توہم اس کوعذاب ہے بلدک کرتے ،ورکوئی آ دمی اسکوجوارے عذاب ہے تجات شدوے سکتا اوراس کا کام روز ہروز ترقی مے نہ ہوتا اور اس کے دشمن بلاک نہ ہوئے۔آ ہے ایکے وفت ہیں

بیدا ہوئے جبکہ سار، جہان کفرے بھرا ہو تھا۔ آپ کے دین کے ٹورنے مشرق ہے مغرب تک سماری دنیا کوروش کیا۔ پس ثابت ہوا کہ یہ آیات آپ کے لئے مخصوص ہیں۔

مہابیا مرکد کافین کی اس جواب سے سی ہوئی یا شہر سواس کا قرآن ناشر بف میں آؤ

کوئی و کرتیں ہے مرف بیا کہہ کتے ہیں کہ جن سعید دوحول کے مصری ہیں ن کی فعت مقد م

مقی ۔ و ہ اس سے ہجرہ بیاب ہو گئے اور جو ہد بخت از لی تھے، انہوں نے شدہ نا۔ مواوی محمظی صحب نے اپنی تفییر ش ان آبیات کے نیج مکھا ہے کہ 'ان چر آبیت میں ابقد تو لی نے اپنا قانوں ہیں نفر مابا ہے کہ گوئی شخص القد تعالی پر افتر مرکز کا دو جو کہ کہ اسے میہ و تی ہوئی ہوئی آبیا قانوں ہیں بولی گئے گئے کے صدافت پر یہ س بطور دلیل بیش کیا ہے۔ میہ کر دیتا ہے دور س قانوں کو '' مخضر سے شکھا کی صدافت پر یہ س بطور دلیل بیش کیا ہے۔ میہ کو میا القد تو بی سے در کر اور میل آبیش کیا ہے۔ میہ کر دیتا ہے دور س قانوں کو '' مخضر سے شکھا کی صدافت پر یہ س بطور دلیل بیش کیا ہے۔ میہ کو بیا القد تو بی نے صادق کیسے پر کھر کھی ہے آگر وہ مفتر کی پر گرفت نہ کرتا تو نہوت کے معاملہ شرامی المی المی المی انہ نے صادق کیسے پر کھر کھی ہو آگر وہ مفتر کی پر گرفت نہ کرتا تو نہوت کے معاملہ شرامی المی المی جو تا''۔ (تغیر میں القرآن مجد مور میں المی المی جو تا''۔ (تغیر میں القرآن مجد مور میں المی المیں المی المی جو تا''۔ (تغیر میں القرآن مجد مور میں المی المیں المیں کے اس المیں الم

مولوی محری صاحب کی بیتحقیق تو قابل درد ہے کہ انہوں نے باہ جود ہم نہوت کے قائل ہونے کے قائل ہونے کے ایک ایسا کنتہ معلوم کیا ہے جو تیرہ سوسالِ سے تمام مفسرین کررم کی تفکروں سے اوجھل رہ گراس تحریر میں بینیس بتایا گیا کہ خدرہ کابی قانون در ٹی ہے یا بعد میں وضع ہوا؟ اگر زلی ہے تو پہلے انہیا ای نہیست کیوں جوری نہیں کیا گیا اوران میں سے بعش کو کیوں تقل ہونے سے نہیں کیا گیا اوران میں سے بعش کو کیوں تقل ہونے سے نہیں ہی با گیا؟ آپ کے مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی کن ب دعسل مصفی "جد اول عل میں میں میں کیا گیا کہ بات سے نہی تقل ہوئے سے اورا گریے کو تربت سے نہی تقل ہوئے سے اورا گریے کا نون بعد میں وضع ہوا ہے وضع ہوا ؟ اورا گریے کا نون بعد میں وضع ہوا ہے وضع ہوا ؟ اورا گریے کا نون بعد میں وضع ہوا ہے وضع ہوا ؟ اورا گریے کا نون بعد میں وضع ہوا ہے وضع ہوا ؟ اور پھر نہوت کے نی ضرورت کے کے بعد اس کے وضع کرنے کی کے ضرورت تھی ؟ ور پھر وہ ن قاعدہ کابیہ ' کس طرح ہوا ؟

عدوہ ازیں بی جی نہیں بتاہے گیا کہ مفتری کو کم از کم اورز ہودہ ہے زیادہ کتی مدت کے بعد گرفت ہوئی ہوئت ہے اوروہ مدت کوئی نفس سے ثابت ہے ورا گرکوئی مفتری خدانخواستہ مقررہ میعاوہ ہے زیادہ ممریع جائے تو کیا اسے بچالت می کرایا جائے گا؟ امرید ہے کہ مولوی عدا حب خود یا کا کوئی حواری سی سی کو سیاحا کراس کی کو بور کرویں گے۔

تاریخی کمآبادل سے فاہر ہے کہ بہت سے جھوٹے مدمی ہے وی وئی بہت عرصہ تک چیش کرکے لوگوں کو گھراہ کرتے رہے اور سپنے چیروؤل کی ایک خاصی تعداد چھوڑ کرمرے۔چنانچہ

ا ۔ ابومنصور بافی فرقہ منصور بیانے (۲۷) ستا کیس برس تک نبوت کا دعوی کیا اور بزاروں لا کھوں مرید بنائے۔(مخر وکاملہ میں ۱۸)۔

۴ - محمد بن تو مرت نے (۴۴۷) چوجیس سال تک مہدویت کا دعوی کیا اور پر تھوں آ دمی اسکے مرید ہوئے۔ (مشروکا لمایش ۱۹-۴)

۳ عید المومن (۳۳) تینتیس سال مهدی کا خلیف ورا بیرالمومنین کبد کراور بادش جت کرگے مرار (مشر کامد م ۱۲۰۱۲)

سائح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نیا قرآن ایچ او پرٹاز ل ہونے کا مرشی تھا۔
 سائح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نیا قرآن ایچ او پرٹاز ل ہونے کا مرش تھا۔
 اور بادشاہت کرتار ہا۔ (محروز کا الد جم ہے)

عبید، لندمهدی افریق نے ستا کیس سال تک مهدویت کا دعویٰ کیا اور ، فریقه کا قر ، فروا
 رم د (عشره کامدیس ۲۳) علی بندا لقیاس مسیلمه کذرب ، سودشی ، سجاح بنت حارث اطبیحه
 بنت خویلد ، مختارشقفی ، حدفی بن حیاد واحد بن حسین کوفی ، بهبودزگی وغیره کئی جموے ندی مدعی

کھڑے ہوئے اورا پیچے ، پیچے نمرجب کی اش عت کرتے رہے۔ آخر کارآ مخضرت ﷺ کی اس پیشگونی مرمبر تصدیق شبت كرك و نها سے چل يے - سَيَحُونُ فِي أُمَّتِي تَكُلَّا ابُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَالْلَحَاتُمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيٌّ بِعَدِي. يَتَن تَقريب میری امت بیس جھوٹے (آ دی) ہو گئے۔ جوسب کے سب گمان کریں گے کہ وہ نبی القدين حار مكدين خاتم النبيين بول ميري بعدكوني تي تبيل والطلوة الما بالعن فصل افي ا خرض ً مات مندرجه بالا بين يخضرت ﷺ كے سوا كوئى ووسر جُخص أمراغيرا بُقو خيرا شامل نبيل ہوسکتا ورندين کوسي کيپيئے'' قاعدہ کلينہ''نشليم کي جو سکتا ہے۔ تاہم بفرض محال چند منث کیلئے مان ہی ہیں تو بھی مرز ائیوں کیلئے کچھ مفیدتیں ۔اس ہے مرز اصاحب کی صدافت ٹابت ٹبیں ہوئتی بلکہ جھوٹے عی ٹابت ہوتے ہیں کیونکہ بقول میال محمووں حب قادیانی مرزاصاحب <u>نه (۱۹۰</u>ء شنبو<del>ت کاوبو</del>ی کیاادرمنی ۱<u>۹۰۸ وی</u>ق رضه بهیندل جورمین اجا تک فوت ہوگئے۔ گویاست ہی سال پیل گرانت الی ہے ان کا کام تمام ہوگیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبُصَارِ ـ

**سوال پنجم** آپ ہیں النظینالا کو ہوایں جسد عضری آسان پرتا یں دم زعرہ مانتے ہیں یادیگر انبیاء کی طرح نوت شدہ؟ اور ن کی مدنانی کے قائل جی یاشپیں؟

جواب: اس سوال ک، گرچه بظاہر دوجھے ہیں۔ ایک رض سیح جمعد عضری ہر آبان اور دوسے ایک رض سیح جمعد عضری ہر آبان اور دوسر انزول سیح۔ لیکن جو ب کے لی ظ سے دونول میں ، یک فتم کا شخراک ہے۔ مثلاً اگر انزول میں "کا بیت کرویا جائے قوا' رفع میں "خود بخو دفاہت ہوج نیکا کیونکد فرول سے پہیے رفع لازی ہے۔ اس طرح اگر' رفع' فاہت ہوج نے تو نزول کا فاہت ہونا کوئی مشکل نہیں مقر چونکہ سائل نے دونول حصول کے متعلق سوال کیا ہے اس لئے دونول حصول کا علیجد ہ

الجؤ النين

عيىده جواب لكن جاتات (بىمىه وكرمه)

#### جواب حصداول

حضرت فيسى النك فأكازنده آنان برأض بإجانا

بینک معربت میں النظیمالائی جم عفری کے ساتھ آساں پر اٹھ نے گئے اور تا حال زندہ آسان پر موجود ہیں۔ نعر این مربی زندہ سے لا کی تشم سے تابانوں سرے اب وہ محترم

ابن مریم زندہ ہے حق کی تشم ہے آءنوں پر ہے اب وہ محترم ہے ثبوت اس کا ہمیں قرآن ہے جو نہ مانے خال ہے ایمان سے

### قرِ آن جُيُر حِبُوت

حضرت بیسی الظیفالا کا آسان پراش یا جانا کی آیات سے تابت ہے۔ چنا تی بہود نے آبت ہیں۔ وَمَکُووْا وَمَکُو الله عَ وَالله حَیْوُ الْمَاکِوِیْن (پارہ میں) لین الله عنوا الله عنوا المَاکِویْن (پارہ میں) لین الله عنوا کی الله الله عنوا کی الله ع

حضرت عیسی النطینی کوش تعالی نے آسان پر اٹھا سا۔ جیسے ہی یہووااس گھر میں آیا۔ حضرت منین التقلیما محونہ یوپور حق تعالی نے حضرت مینی التقلیمات کی شہیداس پرڈال دی جب باہر نکا ہ ، وربیہ کہنا جایا کہ میسی یہاں نہیں ہے۔ وہ لوگ س سے بیٹ گئے ہر چندوہ کہتا ہی رہا کہ میں فد ب تحض ہوں اور نالہ وفر یا دکیا کی شہوا سولی پرچڑھ کراد گوں نے تیر برسمائے۔ حق تعالی نے میں فر مایا کہ انہوں نے مکر کیا۔ و ملکو اللہ عادورخدانے مکر کی جز انہیں دی کہ انہوں نے ، ہے بی بیار مردار کو بڑی ذالیت، وررسوائی کے ساتھ قبل کرڈا۔ اور القدخوب بدلہ وہے والا ہے مكارول كو\_ق الله محيير المناكم كرين \_ (تغيرة درى جداور الم ١٠٩ معيور (لكثور تعمة) " تفسیر حقانی" میں ہے: " آخر کار میبود نے حضرت سیلی کی حکام سے شکایتی کر کے یا طوی جا کم کوان کے قبل مرآ ماوہ کی اور جاسوں دوڑ گئے۔حضرت کو ایک جگہ ہے گرفتار كركے ، ہے اورطرح طرح كى اذبيتي ديني شروع كيس اور بہت پچھ كرواؤا كے قبل كيپيغ كي محرضد كاداؤسب يرغالب بداس في سياكي كدافيس يبود يول بيس ب ايك كو حصرت مسيح كى صورت مل كرديداور من الطليقالا كومد تكد الاستيان برالي سائير بيان مرا سمجھ کرائ شخص کوسولی وی اور ہڑی اؤیت ہے مارا''۔ (تقیر طافی بلدسوم ہی البھر ۱۲۵۸) • وتغییر مواجب '' میں ہے: ﷺ الحافظ عماد بن کثیر نے اپنی تغییر ہیں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے اس ز ہاند کے باوش و کے بہاں لگائی بچھائی کی اور وہ کا فرتھا کہ بہاں ایک حروبید اجواہے وہ اوگوں کو گراہ کرتا ہے اور بادش کی فرمائیرداری سے بہکا تا ہے اوردی باکوفسادی آمادہ کرتا ہے اور پاپ بیٹے کے درمیان نفاق ڈالناہے اور وہ زنا سے پیدا ہواہے اور ایک جیوٹی متمتیں و بہتا ن خبیثوں نے باندھے۔ یہاں تک کہوہ بادشاہ مرافر دختہ ہو اورآ دمی پہنچ کہ اس کو پکڑ کرتو بین وعذاب کے ساتھ سوق دیدے پھر جب ان لوگول نے گھر گھیرا اورا بے

مگان میں سمجھ چینے کہ ہم نے پکڑیا تو لند تعالی نے حضرت عیسی النظیفالا کواس گھر کے مو کھلے ے آسان کواٹھ سیاوراس کی شیاست ایک شخص میرڈ ال دی جوہیسی النظیفالا کے ساتھواس مکان پیل تھ بھر جب بیاوگ داخل ہوئے تو انہوں نے اندھیری رات میں اسکومیسی تصور کیا ور پکڑ کرا ہو نت کے ساتھ سولی و بیری اور یہی ایکے ساتھ الند تعالیٰ کی خفید تد بیڑتھی کہا ہے نبی کو نجات دیدی وران کافرار کو گلی گرای میں بھنگٹا جھوڑ ویا۔ (تغییر مواہب ارمن، جلد ۳۰۱س)۲۰۰ النَّرْبِلُ ثَمْرِ ہِے قَالَ الْكُلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فَاجُتَمَعَتْ كَلِمَةُ الْيَهُوُد عَلَى قَتُل عِيْسَى السَّلِيثِ وَسَارُوا اِلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ فَبَعَث اللَّهُ جِبْرِيْلَ فَأَدْخَلَهُ فِي خَوْجَةٍ فِي سَقْفِهَا رَوْزَنَةٌ فَرَفَعَهُ إِلَى السَّمَآءِ مِنْ يَلُكَ الروزَنة ترجمه كلبى ت إصل عادراس فابن عباس الله وراس عدد يت كى ب مبود کی ایک جماعت نصیری کے قل براتھ ق کیا وراس کولل کرا کیاہے سکی طرف گئے۔ ہیں انقدنے جبر مل کو بھیجا لیں اسنے اسکو مکان بیس داخل کیا واشکی حیصت بیس سوراخ تھا۔اس سوراخ کی راه اسکو سهان میره شالبید (مدم جریا۲ بهطره)

مونوی محمری صاحب کومفسرین کی اس تفسیر پرتین اعتراض میں۔

اول میرکدا بیک صحنص کو یوں دشمنوں کے تصرف سے نکاں لیمنا کدا ہے '' مان پراٹھایا جائے۔ ریکوئی ہوریک تخل تدبیر ہذہوئی۔

وومرانید که کرانواس مخل مدیر کوکها جاتا ہے جو جہات لاتھ وافتورے فی اور جب ایک حواری مارا گیا اور اس صیب کی موت سے مارا گیا تو بید تدبیر تو بخت ناقص ہے۔ مسیح او العنتی موت سے میچ کیکن کی جگہ حواری جوافسا رائند میں سے تھا، اس لعنتی موت میں گرفت رہوا۔
تیسرانا ورسب سے بڑا العمر اض ہے ہے کہ یہود یوں کی غرض تو یوری ہوگئی کرمیج کے کاروبار

الجقالنين >

اور تبنغ کا ف تمہ ہو گیااور بنی سرائیل اسکی مدایت ہے محروم رہ گئے۔ پھر بیکسی ناقص مذہبر جو کی ان الانسان الزان اجدامی ۳۳۰)

مولوی صاحب کے یہ ،عمر اض یا تو انتاع بغیر بھیرت پرجی ہیں یاعدم تدبیر کا مقیجہ رببر کیف تار محکوت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ اگر چہ ریسو ل قابل النف سے نہیں۔ تا ہم اسکے جواب نمیر کھلم کھے جارہے ہیں۔

مہلے: اعتراض کا جواب ہے کہ ایک شخص کو یوں دشمنوں کے تصرف سے نکال لیما ہے کہ اُسے آسان پراُٹھ ہوج کے ،ورکسی اٹسان کے وہم گمان میں بھی میہ بات نہ آئے۔'' باریک مخفل تد بیر''نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرے: اعتراض کا جواب بیہ بے کرچھرت جیسی النظیمالا کی بجائے جب ایک غدار حواری مارا گیا اور ای صلیب کی موت ہے بارا گیا جس ہے دیے "قاکومرو ناجا بنا تھا اور ای معتق موت ہیں گرفتار ہوا ۔ جس ہے حضرت عیسی النظیمالی و مطعون ہونا تھا تو اس ہے کامل موت ہیں گرفتار ہوا ۔ جس ہے حضرت عیسی النظیمالی و مطعون ہونا تھا تو اس ہے کامل تھ بیرا اور کیا ہونکتی ہے "کہتا" حیو المعاکوین "کی تو بین شہری اور کیا ہونکتی ہے "

جیک وہ حواری انہیں ہارہ حور ریاں ہیں ہے تھے۔ جنہوں نے من آنصادِی إلَی الله کے جو ب میں اُنصادِ کا الله کہ تھا مگر جب اس نے اپنے نی سے غواری کی الله کے جو ب میں اُنحن آنصارُ الله کہ تھا مگر جب اس نے اپنے نی سے غواری کی اور اسے چندرو پول کے حوض و شمنوں سے پکڑ وانا چ ہو تو پھر وہ آغد آء الله بیر شال ہو گیا اور ضدا تھ کی سے اس کو اپنے کے کی سرادی اور وہ کیفر کردار کو پہنچ تو اس میں تقص اور فقر کیا ہو ؟

لوث. يبودك اس مباير في كاذكر" انا جيس علائة" (متى ٢٧ ١١٠ - ١ مرقسم المارالوقا

۲۲ ہے۔ اس کے عدد وہ ''انجیل ہر نامل'' میں تھی مذکورے جواسطرح برے۔"اور بیوع گھرے نکل کر ہاغ کی طرف مزو تا کہ تمازادا كر \_\_ بيانب و ه اسينے ووټول گھننوں پر جيفه ايك سومر تنبه سينے مند كوني ز کے لئے اپني عادت کے موفق فی ک کے آلود کرتا ہوا اور چونکد بہود اس جگد کو جانتا تھ جس بیل بیوع اسینے ش گردول کیس تھ تھ ۔ لہٰذاوہ کا ہنوں کے سردار کے پاس گیا اور کیا اگر تو جھے وہ دے جس كاتونے جھے ہے وعدہ كياتھ توش آن كى رہ يوع كوتيرے ہاتھ ميں سير دروونگا۔جس کوتم وصونڈرے ہواس نے کیروہ کی رہ رفیقول کے ساتھ اکیلاے کا بنول کے سردارے جو ب دیا توئمس فقد رطب کرناہے یہ بہودانے کہ تمیں نکڑے سونے کے۔ پس اس وقت کا نانوں کے سروارتے فوراً اے رویے میں کردیئے اورامک فریک کوجا کم اور بسرووں کے یاس بھیجات کہ وہ کھے میائی بدال سے ستب ان ووٹوں نے اسے ایک وستد سیاہ کا دیا۔ اس واسطے کہ وہ دونو ں قوم ہے ڈرے برتب وھیں ان کو گوں نے اپنے ہتھیار لئے اور پوروشم ے لاٹھیوں برمشعلیں، در چرائے جلائے ہوئے نکلے'۔ (انجیل پردہار ضل ماہم ۴۹۷) تعیسرے:اعتراض کا جو ب یہ ہے کہ یہو د کی عداوت حضرت میسی النبیعیٰ السے ساتھ محض تبلیغ وین کی وجہ ہے ہی نتھی بلکہ آپ کی پیدائش کی وجہ ہےتھی۔حطرت مریم صعریقہ پر نہوں نے (نعوذبالله من فلک) زناکا بہتان یا عرص تھ جیں کر قرآن مجید ش ہے: وَبِكُفُوهِمُ وَ قُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُمَّانُاعِظِيْمَا (ب٤٠٠٠) ال آيت كِمتعلق "تفييرهَا أَيْ" البراكي ہے " میدنار کق فعل ان سے حضرت عیسی التظیمات کی ولا وت کے وقت صد ور ہوا قفا۔ وہ مید کہ حطرت من التليكا يونكه بغير باب يصرف اسكى قدرت كامدت بيدا بوت تحاوه س ے متکر ہو گئے۔ وَ بِکُفُر هم سے ای طرف اشارہ ہے۔ سوانہوں نے اس قدرت کامد کا

الجقالبين

ا تکار کیا ،ورحضرت مرجم با کدامن مرز ناکی تبهت لگائی کداس نے بیرحرامی بی جنا ہے اورا خیرتک ای لئے بیبود عفرت مسیح النظیفالا کو بنظر حقابت و کیھتے ہے'۔

(تغيير حقاني ،جلد موم بلي ششم جل ١٣٣١)

الل کے مواجب کی بی شہادت موجود ہے کہ جیردوس کی النظیفالا کو بھیں النظیفالا کو بھیں النظیفالا کو بھیں المحص حب اپنی کتاب الا مقدس کتاب کا احوال ' حصددوم میں الم بھینے ہیں۔' اس سبب ہے جیرووس کا خضب بھڑ کا۔ کیونکہ اس نے چاج کاراس نے چاج کہ اس نے چاج کی اللے بھی کی النظیفالان کو جان کاراس نے جان کی مرحدوں کے سب چھوٹے لڑکوں کو لئل کروادیا میں رہتا ہے اس لئے اس نے بہین کم اوراک مرحدوں کے سب چھوٹے لڑکوں کو لئل کروادیا تاکہ اسکے ساتھو وہ بھی الاک ہوج جا نے اگرا پی مرادکوٹ بہتے ''۔ ( کتاب دکور جی حشم اورا کی مرحدوں کے سب چھوٹے از کور کو لئل کروادیا تاکہ اسکے ساتھو وہ بھی الاک ہوج جا نے اگرا پی مرادکوٹ بہتے ''۔ ( کتاب دکور جی حشم اورا کی مرادکوٹ بہتے ''۔ ( کتاب دکور جی حشم اورا کی مردوں کے سب جرم قرار دردیکر صدیب بھر بھی کے مطابق رنعو دہا ہیں بنا کی اور سے دل کا بخار کا لیس کیونکہ ان کی خشیرہ ہے کہ بوئکڑی برلؤکا یا گیا و دہا ہیں بنا کیں اور سے دل کا بخار کا لئل کیونکہ ان کا خشیرہ ہے کہ بوئکڑی برلؤکا یا گیا و دھنتی ہے۔ ( کلیوں برایوں)

گراپے مقصدین نہایت نا کام اورنامراد رہے۔ خداتی لی نے ان کاہاں بھی بیکا شاہو نے وجیسا کے دوفر ما تا ہے و حافقتگو ہ و حاصلَبُو ہی نی اندانہوں نے اس کولل کی اور شامولی دیا''۔

بس "خیر المعاکوین" کی تدبیرکو" ناقص" کہنا نہایت ہے اونی اور گستا تی ہے۔ گرمولوی صاحب معدور بین اس قسم کی ہے، دلی اور گستا خی مرز الیت کی گھٹی میں داخل ہے چنا نچیمر داع حب فود لکھتے ہیں

ع کرمهائے توماراکردگستاح (۱۹۶۷ احمیاس ۵۵۵)

# لَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱللَّهِ عِنْ صَهَّنَاتِ أَعْمَالِمَا

ووسری آیت ہے جس سے رفع سی صراحاً فابت، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتْلُنَا الْمَسِيَّحَ عِيْسَى ابْنَ مَرُيْمَ رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَسْكِن شَيِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ اللّٰهِ يَنْ اللّٰهِ يَعْ اللّٰهِ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَسْكِن شَيِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ اللّٰهِ يَعْ اللّٰهِ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَسْكِن شَيِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ اللّٰهِ يَعْ يَعْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلِيْوا أَحَكَيْماً ٥ (ب، ع) النّٰ يَعْ يَعِود يول كا قول بِكَ اللّٰهُ وَلَيْهِ عَد وَكَانَ اللّٰهُ عَرِيْوا أَحَكَيْماً ٥ (ب، ع) اللهِ يَعْ يَعِود يول كا قول بِكَ اللهُ عَرِيْوا أَحَكُوما وَلَهُ وَمَا يَعْ اللّٰهُ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا قَلْمُ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَرِيْوا أَحْكُيْما وَلَا اللّٰهُ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِيْنَا وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْدَ وَالْمُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَمُولَا اللّٰهُ وَلَهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْكُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَالِمُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

اس آیت سے مان فرور پر ظاہر ہے کہ جولوگ حضرت میسی النظیفالا کے مصلوب موٹ یا فوت ہون قائل ہیں یااس میں احتداف کرتے ہیں۔ ن کاعم بیٹنی فہیں۔ وہ البناع النظن میں گرفت رہیں۔ حقیقت بیہ کہ خدافعائی نے اس کواپی طرف الفاسیا اوروہ خاب ہے۔ آ ای پر الفی لینا اس کے سے کوئی مشکل نہیں۔ و اللّٰهُ غالب علی امروہ حکمت والا ہے۔ ان کے آسون پر ایجانے میں بھی حکمت ہے۔

انہوں نے اے محل کیا اور تہ انہوں نے سے صیب پر چر ھایا کیکن ان کیلئے اس جیسا بھایا گیا۔ یعنی صفرت میسی الفلیلی شبیہ تھیا نوس پر ڈاں گی پس انہوں نے میسی الفلیلی شبیہ تھیا نوس پر ڈاں گی پس انہوں نے میسی الفلیلی کی جرب اس میں افتالاف کیا یعنی اس کے الفیلی کی جرب اس کو اس کے بیادی اس کے اس میں افتالاف کیا یعنی اس کے قل میں یہ ان کواس کا کوئی عم نہیں مینی اس کے قل کا رصرف کرن کے بیتھے جستے ہیں لیعنی ظمن میں ہیں اور انہوں کے اس میں افتالا نے اس کو اس کے خاص میں اور انہوں کی میں اور انہوں کے بدر لینے اس کی طرف افوال یہ کی اس کے اس کی میں اور کھن وار انہوں کی مدد کرت میں '۔

میں اور کھن وا ، ہے سے دوستوں کی مدد کرت میں '۔

و المصنوب وهو صاحبهم بعیسی ای القی الله علیه شبه لهم المفتول و المصنوب و هو صاحبهم بعیسی ای القی الله علیه شبه فظوه ایاه ترجمه المصنوب و هو صاحبهم بعیسی ای القی الله علیه شبه فظوه ایاه ترجمه اورندانبوس ن ای آتی کی ورندای کوسون پر چراها یا ادران کین اس جیها بنایا گیا بیمی جومتول و مصنوب بواود انبیس کا ساتش تی جوسی چیس بنایا گیا بیمی الله تعالی ن اس (کے چرے) پر معزت میسی کی شویت و الله دی پس میهود ن گان کیا که بیرون (عیسی ای)

و و تغییراین جرم<sup>ی م</sup>یس ہے:

ا حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ابوعاصم قال ثنا عيسى عن ابن ابى نجيم عن ابن ابى نجيم عن مجاهد فى قوله ﴿ فَهُم ﴾ قال صلبَوًا رَجُلاً عَيْرِ عِيْسَى يَحْسِبُونَهُ الْجَهِم عَن مجاهد فى قوله ﴿ فَيْرِ عِيْسَى يَحْسِبُونَهُ اللّهِم عَن مجاهد فى قوله ﴿ فَيْهِم ﴾ قال صلبَوًا رَجُلاً عَيْرِ عِيْسَى يَحْسِبُونَهُ اللّه عِن ابْن الِي تَحْمِ بِيان كى بِ اللّه عَن ابْن اللّه عَن ابْن اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مجاهد قال صَلَبُوا رَجُلاً شَبَهُوهُ بِعِيْسَنَى يَحْسَبُونَهُ أَيَّاهُ وَرَفَعَ اللَّهُ اِلَيْهِ عِيْسَى مِجاهد قال صَلَبُوا رَجُلاً شَبَهُوهُ بِعِيْسَنَى يَحْسَبُونَهُ أَيَّاهُ وَرَفَعَ اللَّهُ اِلَيْهِ عِيْسَى مَجاهد قال صَلَبُوا رَجُلاً شَبَهُوهُ بِعِيْسَى يَحْسَبُونَهُ أَيَّاهُ وَرَفَعَ اللَّهُ اِلَيْهِ عِيْسَى التَّنْفِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْمُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِ

و الفيرور منثورًا على ٢ قوله تعالى ﴿ وَقُولِهِمْ إِمَّا فَتَلْنَا الْمُسِيَّحَ ﴾ . الأبه اخرج عبدين حميد والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. قَالُ لَمَّا أَزَادَ اللَّهُ أَنَّ يُوفِّعَ عِيسْنِي إِلَى السَّمَآءِ خَوَّجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَفِي الْبَيْتِ إِثَّنَا عَضَرَ رَجُلاً مِنَ الْحَوَارِيِّيْنَ فَخَرَجٌ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ الْبَيْتِ وَرَاسَهُ يَقُطُومُاهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مَنَ يُكُفُرُ بِي إِلْنِي عَشَرَ مَرَّةً يَعْدَ أَنَ امَنَ بِي ثُمِّ قَالَ أَيُّكُمُ يَلْقي عَلَيْهِ شِبُهِي فَتُقْتَلُ مَكَانِيُ وَيَكُون مَعِي فِي دَرَجَتِي فَقَام شَابٌ مِنَ أَحْدَثِهِمُ سَنا فَقَالَ لَهُ إِجُلِسُ ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَامَ الشَّابُ فَقَالَ إِجْلِسُ ثُمَّ آعَادَ عَلَيْهِمُ فَقَامَ الشَّابِ فَقَالَ آنَا أَنْتَ ذَاكَ فَٱلْقِي عَلَيْهِ شِبَّهُ عِيْسِلِي وَرُفِعَ عِيْسِي مِنْ رَوْزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ اِلَى السَّمَآءِ قَالَ جَاءَ الطُّلَبُ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاخَلُوالشِّبَّة فَقَتُلُوهُ وَصِلَبُوهُ ١٠٠ من ترجمه ابن مردويه في حير الامت افته استاس جضرت عبدالله ابن عباس عظم الدويت كى برقر والاكرجب التدنق في اراده كيا كريسي التغييث كو آ ان کی طرف اٹھ نے۔ اسے اصحاب کی طرف نکلے اور یک مکان پی اسکے حواریوں میں سے بارہ وی تھے۔ وہ باہرے ال مكان میں الكے سے كے اور آب كے

و کان مافقا فلھب الی البھود ودلھم علیہ فلما دخل مع البھود لاحدہ الفی الله مسلمه علیه فقما دخل مع البھود لاحدہ الفی الله مسلمه علیه فقما دخل مع البھود لاحدہ الفی الله مسلمه علیه فقتل وصلب ترجمہ کہا گیا ہے کیسٹی النظیفالا کے وار اول شاست ایک آدی تی جومن فتی تی پی وہ یہود کی طرف گیا اوران کو صربت میسی النظیفالا کا پند ویا پس وہ یہود کی طرف گیا اوران کو صربت میسی النظیفالا کا پند ویا پس وہ کی وہ میں وہ اسلم ہوا تا کہ آپ کو پی وہ اسلم ہوا تا کہ آپ کو شہبال پر ڈال وی پس وہ آئی گیا گیا اور سولی ویا گیا۔ ﴿وَإِنَّ الْمُنْفِقُ الْفِيْقُ الْفِيْ الْفِيْ الْفَيْ الله بِنْفِهِ قَالُوا إِنَّ الله بِنْفِهِ قَالُوا إِنَّ کَانَ صَاحِبُنَا فَائِنَ عِیسی مِرْجَمْد آیت کانَ حَاحِبُنَا فَائِنَ عِیسی مِرْجَمْد آیت مندرجہ ہار کی شیر ش کہا گیا ہے کہ جن ہوگوں نے خلاف کی ۔ وہ یہودی جی ۔ جب مندرجہ ہار کی شیر ش کہا گیا ہے کہ جن ہوگوں نے خلاف کی ۔ وہ یہودی جی ۔ جب انہوں نے شخص مشہرکوئن کی ۔ اوراس کے بون کی طرف دیکھ تو کہنے گئے۔ کہ گریمیسی انہوں نے شخص مشہرکوئن کی ۔ اوراس کے بون کی طرف دیکھ تو کہنے گئے۔ کہ گریمیسی

البغالبين >

### ہے تو بھارا دوست کہال ہا ورا گرید بھارا دوست ہے تو تیسی کہاں ہے؟

(الفيرنية الإرى دره شيابن جريز ، جلد ١١ مي ١٨)

" النظين المفائد الله المؤلفة الله المؤلفة ال

والمجیل برجاس المحال ۱۹ الله الله المرجب کرسیانی مجود اسکے ساتھ ال جگد کے فرد کیک بہتے جس میں بہوئ تھا۔ بہوئ نے میک بھاری جی عت محرز وکیک آنا منا۔ تب اس سے وہ وُرکر گھر میں چلا گیا اور گیار بھوں (ش گرد) سور ہے تھے لیس جبکہ لند نے اپنے بندے کو خطرہ میں ویک المادر کیار بھوں المرد فائیل اور دفائیل اور دفائیل اور اور بل کو کھم دیا کہ بہوئ کو دنیا ہے لیس ۔ تب پاک فر شتے آئے اور بہوئ کو دکھن کی طرف وکھ تی دینے والی کھڑی ہے اللہ کو ایس اس کی اس فر شتول کی عجبت کو دیں ہے لیس ان فر شتول کی عجبت کو کی دیا ہے اور بھی کر ہے رہیں گے۔

فصل ٢١٦: دريبودازوركي ساتحدال كمره بيس دخل بوجس بيس سے يموع

اٹھائی گی تھ ورش گروسب کے سب سور ہے تھے تب اللہ نے بیک بجیب کام کی پی یہو وا ،

پولی اور چیرے میں بدر کر یہوع کے مشاہرہ وگیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے عقاد کی کہ

وہی یہوج ہے لیکن اس نے ہم کو جگائے کے بعد اللاش کرنا شروع کی تھ ۔ تا کہ دیکھے معلم

کہاں ہے۔ اسلئے ہم نے تبجب کی اور چو ب میں کہا۔ اے سید تو ای تو ہمارا معلم ہے لیس

تو اب ہم کو بھوں گیا ؟ گراس نے مسکراتے ہوئے کی ۔ کی تم آخمق ہوا؟ کہ یہو دا التر یوطی

کونیل پہنے نے اور اس شاہ میں کہ وہ کہ رہاتھ ، سپائی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے

ہاتھ یہودایرڈ ال دیے اس نے کہ وہ ہرایک وجہ سے یہوع کے مشہری ۔

فصل عام: بس سيريول في ميوداكو بكر ادراسكوس بيدال كرت بوع یا ندھ بیااس سے کہ بہودائے ان سے اپنے بیوع ہوئے کا اٹکار کیا بحالیکہ وہ سجا تھا۔ تب سامیوں نے اسے چیئرتے موے کہا۔اے مارے سیدتو ڈیٹیل اس سے کہ ہم تھے کواسرائیں میر باوشاہ بنائے آئے ہیں،ورہم نے تھھ کوشش اس واسطے یا ندھاہے کہ جمیل معلوم ہواہیے کرتو بادش ہت کومنظورتیں کرتا۔ یبودائے جواب میں کہا شاہرتم دیوائے ہو گئے ہو؟ تم بتھی رول اور جراغوں کولیکر یموع ناصری کو پکڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چور ہے تو کیاتم مجھی کو ہاندھ لو گے جس نے تہیں راہ دکھائی ہے تا کہ مجھے ہا دشہ ویٹاؤ۔اس وقت سیابیوں کاصرجا تار ہاتھ اور انہول نے بہودا کو مکول اور راتو سے مار کرذیل کرنا شروع کم اور غصہ کے ساتھوا ہے یوروشکم کی طرف تھینچتے ہے جیا۔ (49) تب وہ لوگ اے جمحہ پہاڑیر نے گئے جہاں کہ مجرموں کو پھانسی ویے کی خہیں معاوت تھی اوروہ ں اس (بہود ) کونٹٹا کرکے صلیب پراٹکا پا۔اس کی تحقیر بیس میا غد كرز كيلتا

الجقالبين

، ۱۰ ااور بہرد درنے کچھٹیں کیا سوااس چیخ کے کداے اللہ تو نے جھے کیوں چھوڑ دیااس سے کہ پھر ماتو نئے گیااور میں ظلم سے مرر ہا ہوں۔

(۸۱) پیل کے کہتا ہوں کہ یہود، کی آواز اور اس کا چیرہ اور سکی صورت یہوع ہے مشاہد ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یہوع کے سب ہی ش گردوں اور اس پر ایمان لائے والوں نے اسکو یہ پھڑی ہی سمجی۔

توٹ: مندرجہ بالا اقتباس سے میں عبارتوں کیساتھ جونمبر دیئے گئے ہیں۔ وہ آیات کے نمبر دیئے ہیں تا کہ اگر کوئی شخص اصل کتاب میں عبارت و یکھن جا ہے تواے دفت ندہو۔ (ماتم)

مندرجہ بالا آیت اورائلی تفاسیراور نجیل کے حوالہ سے روز روش کی طرح فلاہر وباہر ہے کہ حضرت میں ہلہ وہ زندہ آسان وباہر ہے کہ حضرت میں النظیم النظیم الاور تو کسی نے قبل کیا اور نہ سولی پر چڑھ یا بلکہ وہ زندہ آسان پراٹھائے گئے اورائلی جگہ ن کا شبیہ مصلوب ووائلر مرز کی صاحبان شواہ تخواہ اس آیت میں مفسرین کے خدف فرق بل کے الفاظ میں اڑ بیٹھے بیں اور بیج تاوید ت میں بھنس کرا فکار کی راوڈ عود ٹھے ہیں چنانچہ

اس کی تشری مرزاخدا بخش صدحب نه اپنی کتاب اعمل معنی "میں کی ہے

الجؤالنين 🗡

چنانچه لکھتے ہیں احضرت میں النظیف لا ہی پکڑے گئے اور وہی مصلوب ہوئے مگر صلیب کی پوری مشلوب ہوئے مگر صلیب کی پوری شرکھ ان پرنافذ تبیس ہو کی کیونکہ وہ تین روز تک صلیب پرنبیس الکے رہے بلکہ تین کا مشتر ہے داور دائی بٹریاں تو ڈی گئیں''۔ گفشہ ہے ذیادہ شہوت انہیں مانا کہ وہ اس پر رہے ہوں اور ندائی بٹریاں تو ڈی گئیں''۔

(مسل معنى بيلدول بصل حميار بويس جس ١٩٦٩)

مجل اس کے کداس کا جواب لکھا جائے۔ بدو کھٹ ہے کہ مرڈ انٹیول کے اس عقیدہ كاما خذ كيا بيه؟ سويسكى الاش يجيه مشكل نبيل \_مولوي محمر على صاحب" بإنكيل انسا تيكلوبيذيا" اوراً يهودي انسائيكلو بيذيع " كامّام ليتے جي ورمرز اخد بخش صاحب كاارش ديہ ہے ميبود اورنص ری جو یا ہم ایک دوسرے ہے ایسے مخالف ہیں کہ جن کی دشمنی ،ور کیبنہ ور کی کوئی نیٹا خیں۔ وہ دونوں س بات مریک نہال اور شفق ہیں کہ سے ناصری بی پکڑا گی اورای کو صبیب پرچر حدیا گیا اوراس کوزخم لگے وروہی مجروح ہو کراہے حواریوں سے متار بااور تبدیغ کی بخت تا کیدیں کرتا ہ ، ۔ ، ب ان دونوں باہم مخالف قوموں کے نو تر کوکون نو ژسکتا ہے اور تواریخی ثیوت کاکون نکارکرسکتاہے؟ اگرنو ترقوی کا افکارکریں تو پھر دنیا بھر کے کل علوم ہے امن اٹھ جاتا ہے اوران سب ہے دست برداری کرنی بڑے گی اور پھرمسم، نول کو تحت مشعل بیش آئیگی۔ کیونکہ اگرقو می تو اثر کوئی چیز نہیں تو پھر ،سلام کی دیک بات بھی قابل اعتماد خہیں رہ سکتی۔ میں تو می تو اتر ہی تو ہے جس ہے قرین ناشریف وراید دین واقوال آئمنہ مجتهدین مائے اورواجب العمل قر رویئے جاتے ہیں.گراس قوی تواتر کو متہ ہے جائے تو پھر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں اس قابل نہیں ۔جسکومحفوظ اورمصکو کشدیم کرسکیں ۔ البذا قو می تو اتر ایک ایدامر ہے جس کے مانے میں کی کوجا رہیں''۔ (مسرمعلی،جداول بس ١٩٩٠) عبارت متدرجه بارست تابت موتاب كدمرزا تيول كابياعقيده يهوداورنصاري

ے والزیر بین ہے اور مرز ، نیت یہو و بہت کے ساتھ اس عقید و میں تنفل ہے۔ إِنَّالِلْهِ وَإِمَّا اِلَيْهِ وَ الْجِعُونِ ، یَکِ مرز الَّی جُوجِنَ اوقات علیائے اسد م کورنمو دہانا، یہودی صفت علیاء کہ کرتے میں ۔ اللہ مسئلہ میں خود یہود کے مشابہت تا مرکھتے ہیں۔ انعر

یہ سند امتحان جذب دل کیما نکل آیا میں الزام ان کو دیتا تھ قصوران نکل آیا میں الزام ان کو دیتا تھ قصوران نکل آیا میں شکر ہے کہ آخر پچھاتو انہوں نے مانا نص نہ تھی،'' تو امر تو می ''بی تھی۔ احادیث نہ تھی،' ''تاریخی رو بات' بی تھی۔ لیکن اب دیکھنایہ ہے کہ اس'' تو امر تو می ''اور'' تاریخی جوت '' کی من کے دلوں ٹیل کس فقر دوقعت ہے؟ کیاال کے پورے بیانات مرائیال رکھتے ہیں یاصرف اینے مطلب کا فقر ہ لیکر یا تی عیادات کوچھوڑ دیتے ہیں۔

ہاں جناب! بینک ''تواتر قومی''سے ٹابت ہے کہ می الظیفیلا صیب پر چڑھائے گئے کیکن ریجی ٹابت ہے کے انہوں نے صلیب پرجان دے دی چنانچ

ا الجيل متى ميل هيا اليوع يكريزى أواز سے جديا اور جان ديدى البيا آيت ٥٠

٢ مرقس يس بيد " بهر يهو عرف كا واز ع جلايا اوروم ديديد" - (باب ١٥٥ مند٢٠)

۴ ۔ اوقا میں ہے۔'' مجریسوع نے بیزی آواز سے پکارکے کیا کہ سے میاپ میں اپنی روح تیر ہے ہاتھوں میں سوعیتا ہوں اور ریہ کہد کروم دید ہا''۔ (باب۲۲ مقید ۳۷)

۳ ۔ بیوحناش ہے۔ ''جب بیوع نے وہ سرکہ پیوٹو کب کہ تمام ہوا اور سرجھکا کر جان \* بیری'' (ہے۔ ہم ہم ہم ہم ۔ ''

پھر میربھی ٹابت ہے کہ دومرنے کے بعد جی اسٹھے چنانچہ

بُ أَ (إِلِهِ ١٨١٨) يَت ١٥١٨)

۳ ۔ مرتس میں ہے۔" س نے ان سے کہدائی جیر ن شہورتم بیوع ناصری کوجومصلوب ہو تھا؛ هونلاتی ہو، وہ بی اٹھ ہے' ۔ (باب ۱۱، مین)

> علا ۔ لوقا میں ہے۔' وہ بہال ٹبیس ہے بلکہ جی اٹھا ہے'۔ (یاب ہمائیت) پھر رہ بھی ٹابت ہے گدوہ تان پر ٹھائے گئے چنا نچہ

ا مرقس میں ہے۔ مفرض خداد ندیسوع ٹ سند کلام کرنے کے بعد سان پرا تھ ما گیا''۔

(باب الأأيت ال

الوقاش ہے۔''جب وہ 'نیس برکت دے رہا تھ تو ایسا ہو، کہ ان ہے جدا ہوگیا اور
 آسان مرا ٹھایا گیا''۔(ہب ۱۹۳۷ء دے)

مرزا بجو! کیوان تن م باتول پر (جوقو می توانز ،ورتاریخی روایات سند ثابت بیل) ایمان رکھتے ہو؟اگر، ن تمام باتوں پرتمبر راایمان ہے تو تمبار، ندہب باطل ہوا اوراگر ان مب كونيس مائت توكل تم جموت ثابت بوك. الْفُتُومُونَ بيقض الْكِتب وَمَكُفُرُونَ بِبَغُضِ اللهِ يَتِيْ "كَامَ كَابِ كَالِيك حِيرَكُون بِبَغُضِ اللهِ عِيراور بك حِير کاا نگارکڑھے ہو۔''اب تو دونو ساطرف ہے تھنے۔ نہ یائے فرارنہ جائے قرار۔ مع دو گونه رخج و عذاب جان مجنوب ر اللائح محبت ليلي وفرقت ليلي مرزا پچوں کا یہ کین بھی محض دروغ ہے فروغ ہے کہ''مصلوب کو تین دن تک صبيب يرافكا ياجه تاييه الرميح تين دن تك صبيب مر كنك نبيل رجه به بات " يائيل" کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔" ہائیل'' میں صاف لکھ ہوا ہے کہ" کہ اگر کسی نے کوئی ، یہا گناہ کیا ہو۔جس ہےاس کاقتل واجب ہو اورتم اسے مارکر درخت ہے ٹا نگ دوتو اس کی لاش رات بجرورخت پرلنگی رہے بلکتم احی ون اے فن کردینا کیونکد جے بیانسی متی ہےوہ خدا کی طرف سے معوں ہے۔ تا شہ ہو کہتم اس ملک کو نایا ک کردو۔ جے خداوند تمہاراتم کومیراث کےطور میردیتاہے''۔ ، سعبارت سے ثابت ہے کہ مصلوب کوصرف کیک ہی د ت صبیب پرانکا نے کا تھم ہے۔ تین دن تک ٹبیس پس امرز ائیوں کاریکھنا جھوٹ ہے۔ اب صلب کا تحقیقی جواب لکھ جاتا ہے۔صب سے مراد محض بڈیاں تو ڑنا ہی نہیں جیں کہ مرزائیوں کا خیال ہے کیونکہ کئی آ دمیاڑائی میں چوٹیس کلنے ہے دور پٹریاں ٹوشنے ہے مرج تے بیل کی مکان یادر خت ہے گر کرچوٹ سے اور مٹریال ٹوٹنے ہے مرج تے ہیں۔ کٹی گاڑیوں کے بیٹیے کیلے جاتے ہیں اوران کی بٹریوں آنوٹ جاتی ہیں گھران میں ہے کسی کو مصوب نبيل كهاجاتا مصوب صرف الى كوكهاجاتاب جوصيب يراثكا ياجائي

پس صلب کالفظ صلیب پرچ اهائے میخیل لگائے اور بڈیول تو ڑتے وغیرہ جملہ امور پر حاوی ہے یو بالفاظ ویکر بیاتی م امور اس کے مفہوم بیس شامل بیں اور وَ مَاصَلَعُو میں ان تر م امور کی فی کی گئے ہے کہ در حضرت سے السطی کا اکسی نے صبیب پر چڑھایا، ندیمین لگا تیل اور نہ بدیاں تو ٹری فرضیکدا کے ساتھوان امور میں سے پھھ بھی نہیں کیا گیا۔ پس اس نفی قطعی سے جہال یہودیت وراهر انیت کے '' تواتر تو گ'' کاروبو او ہاں مرزائیت کے عقیدہ قاسدہ کا بھی قلع قمع ہوگیا۔ وَ الْمَحَمُدُ لِلّٰهِ علی ذالِکَ

﴿ شُبَّةَ لَهُمْ ﴾ كي بحث: دومرافظ جد شُبَّة لَهُمُ ال كاعتى بديك مشتبه شده پر ایشان (شاول شماحب) لیتی"شرا ار حمیاوا سطان کے-" (شاور نع الدین ساحب) محرمولوی محرعی صاحب اس کامعنی بدکرتے ہیں۔" وہ ان سے لئے اس جیسہ بنایا گیا"۔ (یان الترآن من ۵۷۵) اسکی تشریخ مرا احد بخش صاحب کے الفاظ میں یہ ہے۔" وہ مثابہ مالمصلوب جوا" \_ (عمل معلى، جد ادمن ١٥٠) اورمرز اخدا بخش صديب، مقسرين رحمة الذهبيم اجمين براعتراض كرت بوئ لكهي جي" ليض مفسرائي قلت تدبرس جمله وللجن شبة كيونك الله الله في مفول ما ميم فاعد كي ضمير واحدقا مُستمتم عد جوسي كي طرف راجع بــ جوآيت إنَّا قَعَلُنَا الْمُسِيِّحَ عِيْسَى ابُنَ مَرْيَهَمَ الله بِي السِّلِ مَلْ مِد امن ایرہ ) مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں۔" اس کے معنی تعطی سے پول کئے جاتے ہیں کہ کوئی شخص مسيح كامشابه بنا يا كيا۔ بيصري فعطي ايك قصه كوذ بن ميں مكمة مركِّي كل ہے۔ورندالفاظ قرآنی اس کو مرگز برداشت نبیس کرتے خمیر جوشینهٔ پس ہے۔وہ صرف معرفت سے کی طرف جا عمّی ہے جن ہ ذکرچل رواہے اور کسی ایسے مخص کی طرف ہرگز نہیں جا عبتی جس کا ذکر قرآن شريف يس كهيل بحي نبيل " \_ (وإن الترس جلد من ١٥٥٩٥٥٥)

جواب: مرز ئيول كادماع تو پن چكر مايهواب اورقلت تدبركا مز م مفسرين برنگاتے ميں

چنانچہ شکبة میں ضمیر قالی ہے گرمولوی جمعی صاحب ترجمہ میں وہ خمیری لاتے ہیں چنانچہ الکھتے ہیں۔ "دو" ان کیلئے "اس" جیس بنایا گیا۔ مولوی صاحب کا بیاختراع یا قوافتراء ہے یا قلت قدیر کا نتیجہ فیر کھی ہودونوں ضمیروں میں سے یک بھینا ذائد ہے جسکی قر "نی لفظ شہة قویر گرز برد شت نہیں کرسکتا۔ ہیں جب مولوی صاحب کے ترجمہ کی عبارت سے ایک زائد ضمیر " وہ " کا صاحب کے ترجمہ کی عبارت سے ایک زائد ضمیر " وہ " کا صاحب کے توبی کی عبارت سے بھی ہودونوں ضاحب کے ترجمہ کی عبارت سے ایک زائد ضمیر " وہ " کا صاحب دی جانے تو یاتی ترجمہ رہ گیا۔ ان کیسے اس جیس بنایا گیا۔ جو کی جو شبه بھی ہے دورانہی کی قلم سے ان کا درجھ ہے کیونکہ وہ پہلے تنہ ہم کر چکے ہیں، گر ضمیر جو شبه میں ہے، دو صرف حضرت میں کی طرف جائتی ہے۔ پس بھول مولوی صاحب ان کی عبارت کا مطلب میہ ہو کہ "ان کیلئے ( یہودیوں کیلئے ) اس ( بینی حضرت میں السائیسٹائی ) عبارت کا مطلب میہ ہو کہ "ان کیلئے ( یہودیوں کیلئے ) اس ( بینی حضرت میں السائیسٹائی ) جو بینی بینی مواحد میں السائیسٹائی کی جو بینی بینی ہو کہ "ان کیلئے ( یہودیوں کیلئے ) اس ( بینی حضرت میں السائیسٹائی ) جو بینی بینی میں ہوا۔ فیلو "المعنو" المعنو" ہوا۔ میں وہ المعنو" ہوا۔ فیلو "المعنو" ہوا۔ فیلو "المعنو" ہوا۔ مواحد میں المعنو اللہ ہوا۔ المعنو ال

ہوا ہے مدی کا فیصد اچھ مرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ہو کتھ ن کا مرز اکیو!مفسرین کرام نے بھی تو میں تغییر بیون کی ہے جوتم پر رے مولوی محمد علی صاحب کے مطلب سے ظاہر ہے پس مفسرین کرام کی نسبت قلت تد بر کا جوالز ام لگا یا گیا ہے وہ کینے والوں کو بی میں رک ہو۔

﴿ وَإِلِّينَى مُعَوِّقِينِكَ وَرَافِعُكَ ﴾ مِن وعده أبيل كي قل كه مِن تَقِي ماركر عِلى طرف عُد اوتكا أَوْ يَحر بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ كوالفائ وعده نه مجمعًا كيسى نادا في بيد جب يُهِل آيت یں وعدہ تھا کہ میں تھے طبعی موت ہے ماروں گااور تیری روح کوعزت کے ساتھ اٹھ وُں گا وردومری میت میں فل بر کرویا ہے کہ ہم نے حضرت سے جودعدہ کیا تھ س کا ہم نے ایف بھی کردیل کے کفارنا نبی رہے ہاتھوں سے کل نہیں ہوئے بلکہ ہم نے ہی اسپے ہاتھ ے مار اورائے یاس یکی میٹی قرب کے مقام پر بالاس "- (عس سفی بطد اس است جواب: مرزائیوں کو خداج نے کی ہوگی ہے کہ سیدھی بات بھی اٹی مجھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب کی بینت کر کے ایمان تو بن کے بیروکر ہی چکے تھے ۔ محرمعوم ہوتا ہے کہ عقل کو بھی ساتھ ہی ویدیو۔ بات تو یہ تھی کہ جب صفرت میسی الطبیعاتیک بیے ئے ان کا شبیہ منتقول ومصلوب ہوااوروہ یقینا تکل نہیں ہوئے تو وہ گئے کہ ں!اس کا جو،ب قر آن شریف جس میددیا كيے كەللىدىغالى ئەن كورىلى طرف سان بىدا تھالىيە چنانچەمودى محمرى صاحب بھى اس بات كونشايم كرتے ہوئے لكھتے ہيں كه"عام طور يرفشرين في بيتعتق قائم كيا ہے كه حضرت مسيح متقلول ومصلوب فهيس موسئة بلكه الله تعالى في انتيل زنده آسان برافعاس -" سیکن ساتھ ہی مرزاصا حب کی مربیدی کاحق اد کرتے ہوئے یہ بھی آلکھ مارا ہے۔''مگر بیم عتی رامع كرامرخلاف افت ين دورنا قابل قبول "

مولوی صاحب کی بیتخرمیسراسر خمیر قروقی پربنی ہے۔ ورند مولوی جانے بیں کہ دفعے کے بید کا دفعے کے بید کا دفعے کے بید کا استعمال امام راغب نے جار طرح پر بیان کیا ہے:

ا اجسام کے متعمق جب ان کو بی جگدے او پراٹھ بیاجا ہے۔

عندرت کے متعلق جب اے اوٹھاکیا جائے۔ جیسے ﴿وَاذْ یَوْفْعُ اِبْرَاهِیْمُ الْفَوْاعِدٰ﴾
 الْقَوْاعِدٰ﴾

المحتفق جبائه شرت دی جائے۔

٣ مرجد ي منعق جب الصر شرف ديا جائد

اب الانجان مناسب ہے ہیں معنوں میں ہے کونیامعنی مناسب ہے ہیں صاف فا ہر ہے کہ حضرت میسی کے جسمانی قتل وصب کے ساتھ دفع کاغظ وار دہ تو وہ میاں ان کے جسم کا اٹھی ہونا ہی مطاوب ہے نہ کہ کسی اور امر کا ۔ ہیں موادی صاحب کا بہال دفع ہے معنی قرب اور بلندی درج سے گرفا سراسر خود ف خت اور نا قائل قبول ہے کیونکہ سینشیر بالرائے ہے جو جملا مقسرین کے خدف ہوئے کے مطاوہ قر آن کے منتاء کے ہی خدف ہے ۔ بالرائے ہے جو جملا مقسرین کے خدف ہوئے کے مطاوہ قر آن کے منتاء کے ہی خدف ہے ۔ دور کیوں ج کمیں خود موادی صاحب نے بی تفسیر میں جم کے ساتھ دفع کا معنی اور نا کا گار جمد میں تجم کے ساتھ دفع کا معنی اور نا کے اور اس نے دور کیوں ج کمیں خود موادی صاحب نے انجی تفسیر میں جم کے ساتھ دفع کا معنی اسے وہ ناور اس نے دور کیوں جا تھی بی ۔ وُر فَعَ اَبْوَ یُدِ عَلَی الْعُو شی کا ترجمہ میں تھی ہے ۔ '' اور اس نے اسینے وہ الدین کو تئے بی وہ تھی یا ہے' ۔

مولوی صاحب سے بیکوئی ہو جھے کہ حضرت یوسف النظیم اللہ اپنے والدین کو ، درکران کی روح کو تخت پر ، وہی ، تھ یا تھا یاز تدہ ؟ اگر زیدہ تخت پر ، تھائے گئے تھے تو حضرت النظیم کی کے متعنق ، دکرا تھ نے کا گم ن کیے ، دوسکتا ہے ورکس نفس سے ٹابت ہے ؟ معنوت النظیم کی صحب اور مرز اضدا بخش صحب نے اپنی مصنفات میں "دفع نا کے متعنق بائدی درج سے کی جو مثالیس تھ سیر، وراحاد ہے ہے چش کی جی اٹکا جواب مرف ای فقد رکا تی ہے کہ حسب تحریموں صاحب دکھنے "کے ساتھ جس سے کا فقد آئیگا ای طرح کے فقد رکا تی ہے کہ حسب تحریموں صاحب دکھنے "کے ساتھ جس سے کا فقد آئیگا ای طرح کے معنی کئے جا کیگھے۔ آیت زیر بحث جس جو نگلہ ورجات وغیرہ کا کوئی غظ موجود تو اس سے معنی کئے جا کیگھے۔ آیت زیر بحث جس جو نگلہ ورجات وغیرہ کا کوئی غظ موجود تو اس سے

الجقالبين

یہاں وہ مثالیں پیش کرنافضوں اور عبث ہے۔

**مدوال.** مولوی صاحب کو عتراض ہے کہ یہال'' آسان'' کالفظ موجود نہیں اور عام طور میر ریکھی سودس کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم کی ذات جب جہات سے خالی ہے تو اسکے آسان میر کشلیم کرنے کا کیامعنی؟

اس کے سوامرزاص حب کو بھی تسلیم ہے کہ خداتی لی ہمان ہر ہے جیرا کدا ہے بیٹے کی بٹارٹ ٹس لکھتے ہیں انا بیشو ک بغلام حلیم مظہر الحق و العلاء کان اعلٰہ نول من السمآء ترجم (ازمرزاصاحب) ہم تیجے ایک جلیم رُکے کی تو تیری ویتے بیں جوتی اور بندی کا مظہر ہوگا۔ گویا خدا ہمان سے ترا۔

(المهام أقتم التي دوم من ١١٠ رهيد والوق في كل يعد البياب جيارم ال ٩٥)

پی جب دور بردست شہادتوں سے ٹابت ہو گیا کہ ضد تعالیٰ کی نبست آ مان کی طرف ہے تو مولوی صاحب کا عشر اض بھی جا تار ہا کیونکہ آ بت زمیر بحث سے بیاتو ہا بت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی الیظیفی کو پٹی طرف اٹھ لیا اور سکی ( یعنی اللہ کی ) اپنی نسبت حوالہ جات بالا ہے آ سان کی طرف ٹابت ہے بیس حضرت عیسی النظیفی کا نھایا

البغالبين >

جانا بھی آ سان کی طرف ثابت ہوا جیسا کہ غسرین نے لکھ ہے۔

مدوال مولوی صاحب کو یک بیابھی اعتراض ہے کہ اگریا اناجیل محرف جی او انجیل برنباس کیسے کونمی سندقر آن شریف یاحد بہٹ میں ہے کہ وہ غیر محرف ہے؟

(بيان القرآن ، جلدادل ، ١٠٥٥)

**جواب**: الل السنّب والجماعت كے نز ديك تو تمام الاجيل بالاشتناء محرف اور مبدل ہيں۔ (سوائے ن حوالوں كے جوقر آن مجيد كے مطابق ہيں، قابل سندنيس)

ہاں مولوی صاحب بیں بیصفت دیکھی ہے کہ ایک طرف تو'' ہائییں'' کی تح یف کے قائل ہیں۔ ملاحظہ مومولوی صاحب کی تغییر کا نوٹ واجداوں جمن ۸ دا ۸ دا ۸ داوروہ سری طرف اس کے مضافین کو واقعات تا ریخی کہ کرقر آن مجید کے برخد ف سنداً جُیْل کرتے جیں۔ نیال معجب مدحظہ ہو۔ بیان القرآن وحلداول جمل ۲۵۵۔

ع البوخت عقل زجرت كراي يد بوالعجي استا

ر بابر نیاس کا حوارد بے اورا قتب س تقل کرنے کا معاملہ مواس کی دووجہ ہیں۔

اول نبید کدوس کے کثر مف بین قرآن مجید کے مطابل بیں۔ جیس کد جف گذشتہ صفی ت بی لکھے جانچکے جیں۔

دوسری: یہ کے مرزاصاحب نے خوداکی قعد بی وتو یُق کی ہے اوراس سے فاکدہ اٹھ نے
کو جائز لکھ ہے۔ چنانچا الله الله جین ان سب امور کے بعد یک اور بات محوظ رکھنے
کے قابل ہے کہ برنہ س کی انجیل بیس جو غالبًا مندن کے کتب فانہ بیس جو گ بیا بھی
لکھ ہے کہ سے مصلوب نہیں جو ااور نہ صدیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیج ڈکا لتے ہیں
کی ہے کہ سے مصلوب نہیں جو ااور نہ صدیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیج ڈکا لتے ہیں
کے کہ یہ تاہب انجیوں میں داخل نہیں گ ئی ور پنیر کی فیصد کے ردی کر دی گئی ہے۔ گھراس

ش کیا شک ہے کہ بید یک پر انی کتاب ہے اور ای زمانہ کی ہے۔ جبکہ دوسری انجیلیس تھی سنگیں ۔ کیا جمیس اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی اور دیرین کتاب کوعہد قدیم کی ایک تاریخی سنگاب جھیٹل اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ پررکھ کر اس سے فائد داخیا کیں'۔

( كناب كن بيم وحمان شرطيع ودم بس ١٩١١)

یس ٹابت ہوا کہ انجیل برنہاں ہے فائدہ اٹھانا جائزے اور مرزاص حب کی معدقہ کتاب ہوئے کی بیجہ ہے اس کے حوالہ جات اتمام جمت کے طور پر مرزائیوں کے سامنے ڈیش کئے جا کتے ہیں۔

" الله الله قا عيسنى إلى الله الله قال الله قال الله قال الله قال الله قا عيسنى إلى منتوقي الله قال ا

اس آمیت ہے مرزائی صاحبان تو وفات کی خابت کمیا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس ہے حیاے کی وردفع کی خابت ہوتا ہے۔

اس بيت ميس خدات لل معرت يسى الطيالا سي روعد الك إل

ا وفات وینے کا عدہ۔ ۲ اپنی طرف ، ٹھانے کا دعدہ۔ ۳ کافروں سے پاک کرنے کا وعدہ اور س آپ کے پیرؤوں کوفرقیت وینے کا وعدہ۔ یہ چارہ ریاوعدے مرزائیوں کو بھی مسلم ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب نے بھی اپنی تضیر کے (نوث، م الجقالبين >

ے ۱۹۲۲) میں تشدیم سے بیں یکراب و کھن میہ ہے کدان میں سے کون کونساوعدہ پورابو چکاہے سو پچھلے وونوں وعدے ( کافروں سے پاک کرنے کااور بیرووں کوفو تیت دینے کاوعدہ) تو پورے ہو چکنے کی نسبت فریقین کا آغاق ہے گر پہلے دونول میں اختاد ف اور یکی دونوں وعدے اصل مجھٹ ہیں۔

مرزائیول کا تول ہے کہ خدیتی لئے حضرت میٹے الطلبی کو ، رکران کی روح کو
اپنی طرف اٹھا بیان طرح بید دونوں دعدے بورے ہوگئے۔ ان کیلئے تو بقول مرز اینالب۔
ع "دل ہے بہر نے کو غالب مید خیال چھے ہے"
لیکن دراصل یہ خیال کوئی وقعت نہیں رکھتا کیونکہ آبت میں " ، رکردوح کے ٹھائے کا دعدہ نہیں۔ کا دعدہ نہیں۔ کا دعدہ نہیں۔ کا دعدہ ایگ ہے کا

قل نے کا وعد ہ تھیں۔ 'بکہ وفات کا وعد وا یک ہے اور اپنی طرف اٹھ نے کا وعد وا یک ہیں اگر بتول مرز ائیاں آپ کی وفات ہو چکی ہے تو ٹھ نے کا وعد و پورانہ ہوا اور خدا اتعالی کی مثال پس ربعود ہدی ہیوف کی کا اثر م آبیا حالیا تکہ خدا اوند کریم کی و اس والا صفات ہے جیب مثال پس ربعود ہدی ہیوف کی کا اثر م آبیا حالیا تکہ خدا اوند کریم کی و اس والا صفات ہے جیب ہوا ور ان الله لا کہ خلف المیمین قالہ اسکی شان پس ہے۔ نیز مرز ئیوں کا بیائی عقیدہ ہے کہ اور ان افاقت کے بعد ہو جب نص قر آن اور حدیث تھے ہم ہما ہوں کی روح عزت کے مستحد خدات کی کو طرف شائی جاتی ہوئی ہائی ہوئی کی دوح عزت کے مستحد خدات کی کو طرف شائی جاتی ہوئی جہا کی روح نہیں میں اور میں تالی تو پھر حضرت سے کی موجود کی شائی گئی اور 'زاف کے اللہ ان کا وعدہ کی اور 'زاف کے کا اور 'زاف کے اللہ ان کا وعدہ کی ان کی اور 'زاف کے اللہ ان کا وعدہ کی ا

اصل بات توبیہ ہے کہ مرزائیوں کے مرچ خود غرضی کا بھوت سور ہے اس سے قرآن نٹریف میں ہوت ہوں کے طرح کی کئر رہے ہیں قرآن نٹریف میں تحریف کرتے ہیں اور حدیث نٹریف کو چو ہوں کی طرح کی کئر رہے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب خود کلھتے ہیں۔'' پھراسکے بعد الہم کیا گیا کہ ب علاء نے میرے گھر کو بدل ڈار پھرمیری عبودت گاہ میں ان کے چو ہے ہیں میری پرسٹش کی جگہ میں ان کے بیالے اور ٹھوٹھیں رکھی جو کی ہیں کے حدیثوں کو کمٹر رہے ہیں'۔ اور ٹھوٹھیں رکھی جو کی ہیں کے حدیثوں کو کمٹر رہے ہیں'۔

الجقالنين

( زالها و بام مي الكرشي فيجم من ١٩٧٠ هاشير)

اگرمرزاصاحب کی میسیت کا قضیه درمیان بش نه جونا تو برگز ایک جراکت نه کرنے مسیح بات میہ ہے کہ اٹھ نے کا دعد ہ تو یقیناً پوراجو چگا جیس کہ بل ڈ فعد اللّٰهُ إِلَیْهِ سے ٹابٹ ہے کے دباو ف ت کا دعد ہ سولے

## تُوَفِّي كَى بَحَثَ

تو کھی مجمعی نیندا اگر تو کھی کے معنی 'نیند'' کے کئے جا تیں تو یہ وعدہ بھی پور ہو گیا ہے۔ کیونکہ حضرت میسی النظیفی نیندگی حالت میں اٹھائے گئے جیسا کی تضیر این جریزیں ہے۔

ا حدثنى المثنى قال الماعبُدُ اللهِ إِنِ أَبِي جَعُفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ هِ إِنِي الْمِن مُعَلَى مُتَوَقِيدًا اللهُ فِي مَنَامِهِ عِنَ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ هِ إِنِي مُتَوَقِيدًا اللهُ فِي مَنَامِهِ عِنْ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ هِ إِنِي مُتَوَقِيدًا اللهُ فِي مَنَامِهِ عِنْ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ اللهُ فِي مَنَامِهِ عِنْ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مُتَوَقِيدًا لِللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

( بن جريد ولد ٢٠١٢ س١٨١ مطر ١١٠)

اس عبادت شی اگر چرمعنوی تریف ہے تاہم ان جمد مبادات سے عابت ادناہے کہ فلٹھا توَ فَیْتَعَیْ کا بھاہ قیامت کے دن دیا جائے گائی اس سے ساتا ہے اور اک کردہ اس آیت کے زور انک فوت او بچکے ہیں بلکہ قرآن جیدش کو کی آیت ایک ٹیس جس سے مرحلا آپ کی دفاع ناہت او گران کا انحیاجاتا کے تابیل ڈافلٹ اللّٰہ بِلَیْہِ سے میاف خود پر ٹاہت ہے۔ (الكبير خازن مجدداول بص ١٧١٠)

تُوَفِّى مِمعنی بورالیما: گرتوفی کے معنی بورا مینے کے کے جا کی اُو بھی ہے وعدہ بورا ہو چکا کیونکر میسی التیجینی بورے جسد عضری اٹھے کے جیس کے "درمنثور" میں ہے۔

ا واخوج ابن جرير وابن ابى حاتم من وجه آخرعن الحسن فى الاية
 قَالَ ﴿ رَفَعَهُ اللهُ ﴾ فَهُو عِنْدَهُ فِى السَّمَآءِ حَنْ ابن جرير في ادرائن الى عالم في

دوسری وجہ سے اس آیت ش جن ہے روایت کی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا سے اور وہ اس کے شزد کیک آسان شل ہے۔ (درمنظر، جددوم من ۱۱ سفر۴۰)

٢ - "خَارُن شِن ہے مَعْمَاهُ إِنِّي قَابِطُنگَ وَرَافِعُکَ إِلَيْ مِنْ عَيْرِ مَوْتِ لِيْنَ اسَ
 كامعى بيرے كريش تَحْدَكُو بِور لينے والا جو ب اور موت كے بغيرا بِي طرف الله عن والہ جول۔
 (خادن اجداول اس مير)

الن جريش إلى وَبِيَعَة عَنْ ابْنِ مَهُل قَالَ ثَنَا طَبَعُوهُ بُنِ وَبِيْعَة عَنْ ابْنِ فَهُو فَيْكَ ﴾ قَالَ مُتَوقِيْك مِن شَهُل قَالَ ثنا طَبَعُوهُ بُنِ وَبِيْعَة عَنْ ابْنِ شَهُل فَاوَ فَيْكَ فَي قَالَ مُتَوقِيْك مِن شَهُ وَلَيْ مَعْوَقِيْكَ ﴾ قَالَ مُتَوقِيْك مِن اللّهُ اللهُ اللهُو

اورمرز صاحب بھی لکھتے ہیں کہ "تم م فرقے نصاری کے ای توں پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک جھزت میسی مرے رہے اور پھر قبر میں ہے آسان کی طرف البغالبين

اللہ کے گئے اور جو رول انجیوں سے بھی میں ٹابت ہوتا ہے '۔

(ادّ الدارام أن ادر الر ١٣٨ في عجم الر ١٠٠١ الده ١٠)

محرمس نول کے نز دیک ' **تو لیی**'' بمعنی موت کادعدہ ابھی پورانہیں ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی دویا رہ آشریف آ در کی پر بور کیا جائےگا۔

ا ... چنا نی تفسیراین جریش ہے قال آبو جعفی و آولنی هذه الاقوال بالصِحة عدد الله قول من قال مغنی دایک اینی قابضک من الارض و رَافِعک الی عدد الاَوْتُ الله قول من قال مغنی دایک اینی قابضک من الاَرْض و رَافِعک الی لیتواتُ الاَتْحَبَادِ عَن رَسُولِ الله قَالَ یَنْوِلُ عِیْسیٰ ابْن مَوْیَمَ فَیقَتُلُ الله جَالَ الله عَنْسیٰ الله مؤیم فیقتُلُ الله جَالَ الله عَنْسیٰ الله مؤیم فیقتُلُ الله جَالَ الله عَنْ الاَرْضِ مُدُهُ فَتَوَعَا اِحْتَلَفَتِ الرَّوائِيةُ فِي مَهْلَفِها فَيْم الله جَالَ الله عَنْسِهِ الله عَنْ الاَرْضِ مَن الله الله الله الله الله عَنْ الله عَنْسُولُ عَلَيْهِ الله الله الله عَنْ الله عَنْسُولُ الله عُنْسُولُ الله عَنْسُولُ الله عَنْسُلُولُ الله عَ

حضرت عیسی الطبیقلا کے متعلق حضرت این عباس من الدون کا عقیدہ حضرت این عباس من الله علی کا عقیدہ حضرت عبد اللہ این عباس منی اللہ ونہائے بھی بہی تفسیر بیان فر ، کی ہے

الفيرورانثورش بو اخرج اسحق بن بشروابن عساكر من طريق جوهر
 عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ﴿إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافَعُكَ ﴾ يعي
 رَافِعُكَ لُمٌ مُتَوَقِيك فِي فِي الحِرِ الوَّهَانِ. ترجمه اسى ل بن يشر أوابين عساكر

ل مرزول كيد كرية إلى كريوم العظاء وقاعت كالكريس \_ ووقر بروايش ان كية ل كروكر إلى \_ (عظم)

البغ البين

( در منتوره جاره سوم عل ۱۳۷ بسار ۱۳۳)

الله وَالله عَلَى الله وَسَيَرْجِعُ إِلَى الله وَسَيرُ عَلَى الله وَ الله

(قريرُ والى عنون، طبقات اين معده جداول اص ٣٧٠)

لوث: بيدون حفرت ائن عباس ها، بين - جنگي تعريف خودمرز مصاحب في ان اغاظ يش كى هيد احضرت ابن عباس قرشن كريم كي بحض بين اول قبسر والوں يش سے بين اوراس بارے بين السكام تن بين آخضرت بين كي ايك ويا بھى ہے أے لارال اوراس بين الى سام بين بيم من من ا

## حديث مِن 'رُجُوع" كالفظ

م خود مخضرت کی نے بھی میں فر مہا ہے کہ حضرت تھیں الطبیق ابھی تمیں مرے چنانچ وہ ارش دیہ ہے۔ قال المحسن قال رُسُولَ اللهِ کی لِلْنَائِمَةُ وَ إِنْ عِیسَى لَمُ يَسَمَى لَمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَ وَ إِنْ عِیسَى لَمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَ وَ ارش دیہ ہے۔ اللّهُ عَلَيْ مَوْمَ الْقِینَمَةِ. ترجمہ حضرت صن بھری کی ہے مواجع واللّه کُنُم قَبُلَ مَوْمَ الْقِینَمَةِ. ترجمہ حضرت صن بھری کی ہے دواجت ہے کہ جناب دسول الله کی نے بہود سے فرمایو کرتے کی النظیمی برگر تھی مرے اور ویجک دہ قیامت سے بہر تبریر اللّه کی طرف ربوع کرنے و سے ہیں۔

(تغييراتن جري، جدموم عن ١٨٢ مطر ١٨ وورمنتور وجدووم الرياس)

اب اس ہے زیاد ومعتبرشہ دت،ورکیا ہو تکتی ہے۔ نیز اس حدیث میں ''رجوع''

الجقالنين -

كا غظ قابل غور ب\_مولوى محمل صاحب مكسة مير\_

(درمنور بدودم الرواح)

1 مرز، لی سیج بین کراه م بناری می وفات کی کے قائل بیر بیدوایت ان کے فرن کردوکر بے۔ (عالم)

اور وہ پینٹالیس برس زندہ رہیں گے پھر مریں گے اور میرے ساتھ میرے مقبرے بیل دقن کئے جا بھنگے پس بیس اور عیسی این مریم (تی مت کے دن) یو بکرا ورغم کے در میان ایک مقبرہ سے اٹھنگے۔ (مکنو قرباب بزور میس بھل تیسری)

لوث اس عدید کی صحت پرمرزاصاحب نے مہر تعدیق جیت فر ان ہوئی ہے چنانچہ محمدی بیٹی جیت فر ان ہوئی ہے چنانچہ محمدی بیٹی جیت فر ان عدیث کو چیٹی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ 'اس پیٹیگوئی کی تقدیق کے خات بیٹیگوئی فر مائی ہے کہ تقدیق کے جانب رسول اللہ بیٹیگوئی نے بھی پہلے سے ایک پیٹیگوئی فر مائی ہے کہ پیٹو ج و بولد للہ جی وہ می موجود ہوئی کرے گا نیز صاحب اوالاد ہوگا گویا ہی جگہ رسول اللہ بیٹی اور فر مارہ ہیں جگہ رسول اللہ بیٹی اور فر مارہ ہیں کہ اللہ بیٹی اور فر مارہ ہیں کہ بیا تھی خات ہوئی اور فر مارہ ہیں کہ بیا تھی خات ہوئی اللہ بیٹی کہ بیا تا موجود ہوئی ہوئی۔ (میرمانجان عظم بیلی دوم بی ادام مائیہ)

کیوں جناب! مرز اصاحب نے مم زور ہے اس عدیث کی صحت اور صداقت کولوگوں کے سامنے قابل کیا ہے اگر ب بھی کوئی ''سیاہ دں'' ندمانے اور شبہات میں ہڑے تواس کی مرضی۔

مرزاصاحب کے نزویک اجادیث ہے رقع میں قابت ہے صحیح بعقل اور میں سے رقع میں گا بت ہے صحیح بعقل اور میم الفطرت کو سجھانے کیئے تو رفع میں کے متعلق کانی سے زیادہ لکھ جائے گئے گا ہوں گئی ہے تا ہا دہ کہ ہوں ہے گئی شہادت بھی جی جی شیل کردی تا کہ مضافید اللہ بن آھیلھا کی میں لیسی ہوج نے اور شائد کوئی سعید وہ ح تسلی پاکر راہ راست پر آج نے مرز احد حب لکھتے ہیں۔ 'اب پیلے ہم صفائی بیان کیلئے ہے کھٹا ج جے راست پر آج نے مرز احد دی اور اخبار کی کن ہوں کے دو سے جن نبیول کا ای وجود میں کے ساتھ اور جائے کی اور اخبار کی کن ہوں کے دو دو تی جی سے جن نبیول کا ای وجود میں کے ساتھ آسان پر جانا تصور کی اور اور وہ وہ دو دو تی جی ۔ یک یومنا جس کا نام یلیا علیا

اورادرلیں بھی ہے۔ دوسرے میں بن مریم جن کوعیسی اور پیوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں انہوں کی کہتے ہیں۔ ان دونوں انہوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بھش صحیف بیان کررہے ہیں کہ وہ دونوں سے ان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زبان ہیں زبین پر تربینگے اور تم ان کوآ ان کوآ ان ک ہے آتے دیکھو گے۔ ان می کمآبوں ہے کسی قدر ملتے جلتے لفظ احد دیت نبویہ میں جی بھی جہ جس کے اور چھر مرام بھی اور بھی جو بھی جھر جس کا ان کا ان کا کہ دونوں سے میں جو بھی جس کے جاتے الفظ احد دیت نبویہ میں جس جس کے ایک کا ان کا ان کا کہ دونوں کی جس کی جس کے جس کے جاتے ہیں کا ان کا کہ دونوں کے جس کے جاتے ہیں کا ان کر ان کی کہ دونوں کے جس کے جاتے ہیں کا ان کے کہ دونوں کی جس کی جس کی کا کہ دونوں کے جس کے جاتے ہیں کا دونوں کی دونوں کے جس کے جاتے ہیں کا دونوں کی جس کے جس کے جاتے ہیں کا دونوں کی دونوں کے جس کے جاتے ہیں کا دونوں کی دونوں کے جاتے ہیں کا دونوں کی دونوں کے دونوں کی دو

ال عبارت بیل خط کشیدہ الفاظ قابل نحور ہیں۔ مرزاصہ حب نے صاف طور پر سلیم کیا ہے کہ ہائیس اور جارگ احادیث اور خبار کی کہ بول سے سے کا آسان پر جانا ثابت ہے۔ فہو المعراد والمحمد لله علمی ذلک

عام طور پر دیکھا گیا کہ مرفرائیوں کو جب کتاب ابقد اور سنت رسول القد سے جواب مثنا ہے۔ جواب مائد اور منت رسول القد سے جواب مائنا ہے۔ واب مائنا ہے۔ واب مائیدوو شہم جیش کی کرتے ہیں اور مو ماہدوو شہم جیش کی کرتے ہیں چنا ٹیجہ

پھلا مشبعہ: یہ ہے کہ حضرت میسی کا ای جسم کے ساتھ آتان پر جانا فلفہ کی روستہ می ل
ہے جیسا کہ مرزاص حب لکھتے جیں۔ 'نیااور پرانا فسفہ بالافق آب بات کو می ل خابت
کرتا ہے کہ کوئی تسان اپنے س فا کی جسم کے ساتھ کرہ زمیر پر تک بھی گئی سکے بلکہ فلم طبعی کی خفیۃ نیس اس بات کو فابت کر چکی جیس کہ بھی ہوئی سے بلکہ فلم طبعی ک
ٹی تحقیقہ نیس اس بات کو فابت کر چکی جیس کہ جھش بلند ہیں ڈوں کی چو شیول پر پہنٹی کر اس طبقہ
کی ہوں دی مضرصت معلوم ہوئی ہے کہ جس جیس زندہ رہنا ممکن تیس ہیں۔ ہیں اس جسم کا کر ہ
و بہتا ہ یہ کرہ آفی ہ بنی اس جس فی ہے کہ جس جس فیاں ہے کہ دوران وام جی اور بس میں طبح چھم جس اس جسوا ہے: حضرت بیش النظامی النظامی النظامی النظامی الیاب بیش کے کہ دن کو اس فتم کی تکا لیف بیش
جسوا ہے: حضرت بیسی النظامی النظ

کے اٹھانے میں بیدر کاوٹیل ڈیٹر نہیں آسکتیں۔ جیسا کہ مرزاصاحب کوشلیم ہے چنانچہ وہ لکھتے ڈیٹر۔''خدانعالی کی قدرت سے پچھے بعید نہیں کہ انسان معہ جسم عضری آسان پر چڑھ جائے''۔ (ایش معرف برن ۱۹۱۷)

پس مرزائیول کاریشه نهایت نفو ورفضول ہے۔

**دوسر اشبه سیم که حضرت میسی النظیفی کا آسان پر جانا قانون قدرت کے برخلاف** ہے۔

جواب: مرزائیوں کا بہ شبہ بھی نہایت بودا ہے جو تفش قلت مذہری وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ دول تو کوئی آدی دنیا میں ایسانیس۔ جس نے قالون قدرت کا احاط کی جو یا کرسکے ایس جب قانو ان قدرت کا احاط نیس جو سکتا تو اس کے خلاف ہوٹا کیا محق ؟ دوسرے میہ کہ مرز صاحب نود لکھتے ہیں کہ 'خدا ہے بندوں کھیے پنہ قانون بھی بدر ایسا ہے'۔

(ماشريسعرفت، ال ۹۴)

بیں جب خداتی لی اپنے بندوں کیلئے اپ قانون بدل لیٹا ہے تو پھر اختر اض بی کیما؟

الحدمد بللہ کہ ہم اس کے احدین اوراس کی توشیق سے حضرت میسی النظیمی کا اس کے احدین اوراس کی توشیق سے حضرت میسی النظیمی کا اور مرزا اس کے ساتھ زندہ '' سان پر اٹھا یا ج نا کتاب النداورسنت رسولی اللہ بھی ہے اور مرزا صد حب کی کتابوں سے نا بت کر بھے اب نزول کی کانبوت کیستے ہیں۔ ربعون اللہ تعالی

الجؤ البين

## جواب حصدووم

حضرت میسی النظیمالا کے آسان ہے نازل ہوئے کے ثبوت میں

جیلے لکھ جاچکا ہے کہ اگر دفع سے گابت ہوج نے توفروں سے کا ثابت ہونا کوئی مشکل نہیں۔ اور مرد صاحب کا بھی بھی ارشاد ہے چنا نچہ لکھتے ہیں۔ '' س جگہ بید بھی یاد رکھن چ ہے کہ سے کا جسم کے سرتھ آ سان سے ارتاس کے جسم کے ساتھ چڑ ھنے کی فرع ہے۔ لہذا ہیہ بھی کہ جسم کے ساتھ ہی کہ جسم کے ساتھ ہی ہونیا بھی اسے حاصل تھ۔ ہے۔ لہذا ہیہ بھی کہ مسلے تی جسم کے ساتھ آ سان سے الربھا جو دنیا بھی اسے حاصل تھ۔ س دوسری بحث کی فرع ہوئی جو تھی جسم کے ساتھ آ سان پر اٹھ یا گیا تھ جبکہ ہے بات قراد کی فرع ہوئی تو ول جسیں اس عقیدہ پر فظر ڈالن چ ہے جواصل قر ردیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث سے تابت ہے کیونکہ اگر مس کا کمادھ نصفیہ ہوجائیگا تو پھراس کی فرع ہائے میں اور حدیث سے تابت ہے کیونکہ اگر مس کا کمادھ نصفیہ ہوجائیگا تو پھراس کی فرع ہائے میں کا جسم ن کی ساتھ آ سان پر چلے جانا ٹابت ہوگی صور پر ہم تھو ہی کر سیس کے کہ جب ایک محص کا جسم ن کی ساتھ آ سان پر چلے جانا ٹابت ہوگی ہو گیراسی جسم کے سرتھ وابس آ نااس کا کیا مشکل کے ساتھ آ سان پر چلے جانا ٹابت ہوگی ہو گئی ہم کے سرتھ وابس آ نااس کا کیا مشکل کے شاتھ آ سان پر چلے جانا ٹابت ہوگی ہو گئی ہم کے سرتھ وابس آ نااس کا کیا مشکل ہے ''۔ (ادالی وہا ہی اور کی مانے وہا ہے اور کا دور پر ہم تھی وابس آ نااس کا کیا مشکل ہے۔ ''۔ (ادالی وہا ہی اور کی ہو گئی اور کی ہو گئی ہو گ

سو العدما الله كريم ردسرف قرسن شريف عن النجيل عن مديث شريف عن ما تنجيل عن مديث شريف عن المحمد الله كريم مدسرف قرسن شريف كا آسان براشايو با الابت كر يك عن المحمد ا

الجقالبين >

ع ' تا كەسياەردىئە شوەجر كەدروغش باش'

وہ بی سیسی آیگا حق کی متم جو سی بھی آساں پر محترم ہے یہ طابت نص سے اخبار سے بوائر بیار سے اغیار سے میں اس فلس اس میں انسان سب بی افتال اس کا نوال میراض فلس سب بی افتال اس کا نوال

## قرآن مجيد ہے ثبوت

زول سے متعق پیل سے بہت ہے و یُکلِّم اللّاسَ فِی الْمَهُدِ وَ كَهُلاً وَمِنَ الصَّلِحِینَ (پ، ج، ج، ) ترجمہ. (ازمولوی محمد فلی صاحب) اور وہ او گوں سے جموعے میں اوراد سیرعرم میں ہو تیں کر یگا۔ اس آیت میں حضرت مریم صدیقہ کو بیٹارت دی گئی تھی کہ میچ لوگوں ہے بیگوڈے میں اور دھیڑ تمریم با تیس کریکا سو پنگوڑے میں تو بوگوں نے آپ کی با تیس منیس کی اور دھیڑ تمریس با تیس کریکا سو پنگوڑے میں تو بوگوں نے آپ کی با تیس منیس کی اور تھا ہے گئے۔ چونکہ خد تعالی کے وعدے اپنے ایکن ادھیڑ تمریس نے دھیڑ تمریس با تیس کا وعدہ اس وقت بورا ہوگا جب وقت میں سلتے ادھیڑ تمریس با تیس کا وعدہ اس وقت بورا ہوگا جب وہ آسان کے گئے۔

ا ۔ جیسا کرتھیرائان بڑر ہیں ہے ''حدثنی یونس قال اخبرنا ابن وہب قال سمعته
یعنی ابن زید یقول فی قوله ﴿ وَهُ كُلِمُ النّاسَ فِی الْمَهُدِ وَكُهُلاً ﴾ قال قد كلّمَهُمُ
یعنی ابن زید یقول فی قوله ﴿ وَهُ كُلِمُ النّاسَ فِی الْمَهُدِ وَكُهُلاً ﴾ قال قد كلّمهُمُ اللّه على المَهُدِ وَكُهُلاً ﴾ قال قد كلّمهُمُ الله على المُهُدِ وَسَنِكُلِمُهُمُ إِذَا قُبِلَ الدَّجَالُ وَهُو يَوْمَنِهُ كَهُلٌ ترجمہ بحص ایش الله علی المُهُدِ وَسَنِهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الله

النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولَهُ مِنَ السَّماء وَقِي طلبه بَعنى ﴿وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهُلاً ﴾ بَعْدَ نَزُولَهُ مِنَ السَّماء وَقِي طلبه نَصَ على الله سَيَنُولُ مِنَ السَّماء وَقِي طلبه نَصَ على الله سَيَنُولُ مِنَ السَّماء وَقِيلُ طلبه نَصْ على الله سَيَنُولُ مِنَ السَّماء وَقِيلًا اللّهُ جَالُ ترجمه حسى بن فَصْل نے كهلا كَنْسِر شِي كِها إلى الأوص وَيَقُصُلُ اللّهُ جَالُ ترجمه حسى بن فَصْل نے كهلا كَنْسِر شِي كِها بَعْدِ با شِي رَبِي الله على الله الله على الله على

٣٠ تَقْيِرِمُعَالُمُ التَّوْعِلِ شِيءٍ. وَقِيْلَ لِلْحُسَيْنِ بُنِ الْفَضْلِ هَلَ تَجِدُ نُزُولَ

اس آیت ہے جیاف طور پر ٹابت ہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم مزول قر ، کیں ہے جو آسان پراٹھ کے گئے تھے۔ان کے بجائے کوئی ،ورشخص نہیں آئیگا گرکوئی ایر ،غیرا ،نھو خیرا مسیحیت کا دعوی کرے تو و ونا قائل قبول ہے کیونکہ و و کذیب ہے۔

حضرت میں الفالیت کے کہ وہ میں ہی انجیل میں فہر دیدی تھی کہ بہترے میرے نام
ہے آئی گی گے اور کہیں کے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے وگوں کو گراہ کرینگے۔ س وقت اگر کوئی تم سے کہ کہ وہ کھوئے بہال یا دیکھوہ ہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے ہے اور جھوٹے تھے اور جھوٹے تی اٹھ کھڑے ہوں گے تا کہ اگر ممکن ہوتو جھوٹے تی اٹھ کھڑے ہوں کے اور شان ، ور بجیب کام دکھا کم گئے تا کہ اگر ممکن ہوتو برگز بیدوں کو بھی گرا و کردی کی کی فہر دار رہو و کیھوٹی نے تم سے سب بچھ پہلے ہی کہد دیا ہے۔ (مرقس میاب ہا آتا ہے اوا تا استان اوا تا استان کی اور قبلے کی کہد دیا ہے۔ (مرقس میاب ہا آتا ہے اوا تا استان کی کہد دیا

دوسری آیت سے جس سے زول سے فاہت ہے وَانْ قِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ الله لَيْوَمِنَ بِهِ قَبْلُ مَوْتِه وَيوْمُ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدَا (ب١٠٥٣) مَرجمه اور الل كَتَابِ مِن كُونَ نِين مِن التَّلِيثُلا كَي التَّهُوال كَهُمِر فَي سِبِهِ التَّالِ مِن كُونَ نِين جواس كَهُ ( بِين مِن التَّلِيثُلا كَي ) ساتھواس كه مرف سے بہنے التَّلِيثُلا كَي استقوال كه مرف سے بہنے التَّابُ مِن كُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

بيرآيت مجمى صاف طور مير تابت كررى ب كدونى عيس التقليم ووماره شريف

ا کینے جوآ مان پر بجسد عضری فلائے گئے تھے کیونکہ س آبت ہے بہائی آبت بال و فقعهٔ الله الله الله علیہ علیہ میں حضرت میسی الطبیعات کے اسان پر اتفائے جائے کا ذکر ہے اوراس آبت میں ان کے بزول کا اوراس آبت ہے میں جیل لقدر صحالی حضرت ابو بر برو دیا ہے ۔ خضرت میسی الطبیعات کی دویارہ آنے ہے ستد ، ل کیا ہے وراس استد ، ل کے جرم میں مرزاتی نے ان کی تو جین کرتے ہوئے آئیس ' تاقص الفہم' قرار دیا ہے۔

حضرت العربير والله المنظمة والمنظمة المناوية المناول المنظمة المن المراولة المناول المنطبقة والمنطبقة والمنطبقة والمنطبقة والمنطبقة والمنطبقة والمنطبقة والمنطبقة المنافعة والمنطبقة والمنطبة والمنطبقة المنافعة والمنطبقة والمنطبة والمنطبقة والمنطبة والمنطب

اس حدیث کی صحت میں کسی قتم کا شبہ نہیں ہوسکتا کیونکہ بیشنق عبیہ ہوئے کے

ر مرز اصاحب کیستے ہیں جتم بنائی ہے کشیر فاہری پرمحوں ہے شامی بھی کوئی تاویل ہے شاستگناہ۔ (حمامة البشری مسس

علاوہ اس قد رمشہور دمقبول ہے کہ شاید ہی کوئی حدیث یاتفسیر کی کتاب ہو گی جسمیں میدورخ شہرہ واور لطف میہ ہے کہ مرز ، خدا پخش مرز الی نے بھی پٹی کتاب عسل مصفیٰ میں نزول میں کے شہوت میں اس حدیث کو بخاری کے حوالہ نے قتل کر کے لکھ ہے کہ 'اس حدیث سے حضرت مسیح کے نازل ہونے کا صرح فرکر ہے''۔ (طاحظہ وسس مسنی ،جداول میں اوس)

جواب: ہم جیران بی کے مولوی صاحب نے دیدہ دستدالی مشہورہ معروف حدیث کاکس جرائت اور دلیری سے الکارکیا اور۔

> ع 'چددلا دراست در دے کہ بکف چرائی دارد'' کی مثال کوچنچ کردکھ یاہے '

اول: تو ہم مولوی صاحب سے ازای طور پر ہو چھتے ہیں کہ اگر حصرت ابو ہرمیرہ ﷺ کا میر

(هيته بوتي الراما طيع أن عداد المطوعة مكر ين قاديان)

ووم: یہ کدمرز صاحب کہتے ہیں کدا کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت عیسی فودووبارہ سینے۔ جیسا کدم رت مشدرجہ وال سے فاہر ہے اور آپ کہتے ہیں کدا ٹکا یہ عقیدہ نہیں تھا اب بتا کیں کہ آپ سے جیسا اس بتا کیں کہ آپ سے جیسا مدرجہ وال سے فاہر ہے اور آپ کہتے ہیں کدا ٹکا یہ عقیدہ نہیں تھا اب بتا کیں کہ آپ سے جیس یامرز صاحب؟

سوم: بید کہ جس صدیت کی بنا پر آپ ہے ان کے عقیدہ سے انکار کا استدر ل کیا ہے۔ وہ صدیت بھی جب فیصل کیا ہے۔ وہ صدیت بھی جب فیصل جب انعو دیا تھا کہ منہم اور یے تقل مجھے تواس حدیث کا کیا اعتبار؟ اور اس سے استدر ل کرنا کیسا؟

چہارم: مید کہ مرزاص حب کی تحرمیوں سے حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ کی تو بین ٹابت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور چوشخش تو بین اسحاب کامرتکب ہووہ مجرم ہے یانہیں؟ جناب حضور التقلیقالات ارشاد فره با به تسبق اصحابی فلو آن آخذ کُم اَنْفق مِفُلَ اُحُدِ ذَهَا مَا بَلَغَ مُدُ آحَدِهِم وَلا نَصِيْفَهُ. حِنَ مِر السحاب و بران کبو کیونکم اگرتم میں سے کوئی آدی حد (پہاڑ) کے بر برسونا خرج کر سے والے میں مد سے اُواب کوئیں بین اور شاس کے وہ سے کیرابر کی ۔ (معلوج مزیم جدین سوس)

ووسری جُندارش وہے. اکو مُوا اَصْحَابِی فائشہ خِیَارُکُم جِن میرے اَصَحَابِی فائشہ جِیَارُکُم جِن میرے اَصَابِ کَ تَعْلَیْم کرواس لئے کہ وہ تہارے بہتر این ہیں۔(مقلومتر جم جدم، ۳۱۳)

پس مرزاص حب بے حضور الطبیلائے اس فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی کی ہے بائبیں؟ اور جو شخص حضور الطبیلائے کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اسکی نسبت آپ کیا فتو کی ویتے ہیں؟

الجقالنين >

کریں کے اور جزید کو ہٹا دیکھے اور مال بہت ہوگا یہاں تک کدکوئی آ دمی بیان پایا جائگا جوائے کو سے اور وہ روح سے حج ، ورعمر ہ یا دونو کو، کش بجال نے کیلئے ضرور چیس کے۔

(تنسيرابن تزير ،جلد ٢٠٠٣ م ١٨١٤ مطر ١٢٣٠)

ائل مدیث یل انھیوط" کالفظ آیا ہے جو قائل غور ہے۔ ھیوط کے معنی ہیں اوپر سے یعنی آناد (منی الدرب) لیس مید فظ صاف طور پر ثابت کررہ ہے کہ حضرت عینی الفظیمان اوپر سے (آسان سے) یہنی الفظیمان اوپر میں عقیدہ حضرت ابو ہر میں منافظہ کا ہے۔

( الرَّيْدُ في عرَّجَم ، بيلد دوم ، عن ١١٩ ، باب أنتروجال )

مسے کا سان ہے اثر نامرزاص حب کوشیم ہے

مرزاص حب ئے اس صدیت پر بھی میر تصدیق لگائی ہوئی ہے چٹانچہائی ہیاری کے متعمل اس صدیث سے استد ، ل کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔

دیکھومیری یاری کی سبت بھی سخضرت ﷺ نے بیشگوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی آپ نے فر میاتھ کہ مسیح جب آسان سے اتر سے گا تو دوزرد جو در یں اس نے پہنی ہوئی ہوگی تو اس طرح بھے کو دویتاریاں جیں۔ایک اوپر کے دھرم کی ورایک یے لیے کے الجقالبين

دھڑ کی لینی مراق اور کھڑت ہول' ۔ (رہالٹھید ماہ جون لامالی ہیں اخیار بدر یرجون موالی ہیں کا کم ہو)

اس عبارت میں خط کشید الفاظ افا آتا ہی خور ہیں۔ مرز الی کہا کرتے ہیں کہ حضرت

مسیح کے آسان سے ترنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ مگر یہاں مرز حد حب نے خود

سلیم کر کے ' سیاہ دل' مشکروں کے قو رکور دکر دیا ہے۔ مشم

صدیقت حجب نہیں سکتی بہتاوٹ کے کیمولوں سے

مسدیقت حجب نہیں سکتی بہتاوٹ کے کیمولوں سے

اس صدیث کی شرح ش عدمدنووی تکستے میں۔ و هدا یکون بعد نزول عیستی النظیمی النظیم

(نووى شرح مسلم بعد اول يس ٨٨ ١٨ مياب يزواز نشيح في الحج والقران)

اب اس حدیث ہے بھی صدف خاہت ہے کہ حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ کا کہی عقیدہ تق کے حضرت عیسی النظائی ہی خود دو ہارہ تشریف لا کینگے۔ ان سے اس فتم کی ورجھی بہت ک حدیثیں مروی ہیں۔ جن کے لکھنے کی اس مختصرے رس لہ میں گنجائش نہیں ہے۔ شہاوت کیلئے

ا مرزاص حب ن في فيس كيد الذاال كاوادي مييت باطل ب- (ناظم)

صرف ای قدر کافی میں۔

عدیت امامکم منکم" کا مطلب، بیرهدیت بھی حضرت ابو ہریرہ کے درمنتوریں جو بخاری اور مریرہ کے داوہ مستدمام احمر بینتی کی کتاب ساء والصفات ، مشکوۃ اور درمنتورین بھی درن ہے۔ بورک جدیث اس طرح پر ہے عن ابھی بھویوۃ کے قال قال رَسُولُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

اس صدیت کا مطلب نہایت صاف اور واضح ہے کہ یخضرت ﷺ نے اس حدیث بیں ابن مریم کے مزول اور نام مہدی کے ظہور کی خبر دی ہے۔ مگر مرز ، آئی س بیس تحریف کر کے اپنے معنی کر تے جیں کہ '' کی وفت تمہر را کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں مزول قریا ہوگا اور وہ تمہیں جس ہے ایک اہم ہوگا'' یہ (مسلم علی جدد رہ میں ۲۰۰۰)

خود مرز اصاحب بھی لکھتے ہیں کہ'' بخاری صاحب اپنی تھی شرص ف اہمامکم مسکم کہدکر چیپ ہو گئے۔ یعنی تھی بی ری ش صرف یک تھے کی تعریف مکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور تمہار اللہ م ہوگا''۔ (زالہ اوبام بین اوں ۱۳۳ تی فیم بین ۲۲)

یں ، بی غدور جمداور غدوانبی کی بناپر مونومی محمد علی صاحب حضرت ابو ہرمرہ کواپنہ ہم خیال سیجھتے ہوئے کھتے ہیں کہ'' جوشن بیروایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہو نیوالا این مریم تمہر سام تمہیں سے ہوگا۔ وہ میہ تقلیم وہیں رکھ سکتا کے حضرت نیسی التظیم التحقیق خود دو ہارہ آ کمیں گئے''۔ (بین افران جنداوں بس 24)

ہم کہتے ہیں کہ جو تحص مندرجہ ہاں حدیثوں کی روسے بیدوایت کرتا ہے کہنا ذال موٹ و عالمیٰ مریم آسان سے اترے گا، بادشاہ ہوگا، صبیب کوتو ڈے گا، خزیر کوئیل کرے الجقالبين -

گاہ جزید کومنسوخ کرے گا ، ور فی روح ہے احرام یا ندھکر جج کرے گا۔ وہ پی عقیدہ ہر گرنہیں رکھ سکتا کہ نازل ہو ناوا۔ ابن مریم تمہارااہ متہ ہیں میں سے ہوگا۔ نکھنے کو تو مولوی علاجہ نے بید عبارت نکھ بی ہ ری لیکن جوت کوئی پیش نہیں کیا اور یہ ایک مسمدام ہے کہ دعوی باد دلیل باطل جو تا ہے لہذا مولوی صاحب کی بیچ میرکوئی وقعت نہیں رکھتی۔

جھم نے آہ پر کھ ہے کہ مرز کوں کا ترجمہ فعد ہے۔ اس کا جُوت بیہ کا ان کے مرز کوں کا ترجمہ ش افظ ' وہ' ذا کہ ہے جو صدیت کے کی افغہ کا ترجمہ شیل اورا کی بنا پر مطلب بھی قعط لیا گیا ہے پاس اگرا ' وہ' کال دیا ہے نے تو ترجمہ بھی سے جو ہو ہا تا ہے، ور مطلب بھی صاف کل آتا ہے، ور صدیت میں واؤ ما طفر ٹیل ہے بلکہ آج کی ہے۔ ولیل اس کی حضرت ہیں واؤ ما طفر ٹیل ہے بلکہ آج کی ہے۔ ولیل اس کی حضرت ہیں واؤ ما فریق میں این مورقی کا ان یعف کھ علی بعض اُمو آء آگر می اللہ ہو ہو الا میں میں این مربع بازل ہو کے اور الیر احمت (ایام مہدی) ما سے کہا گا۔ آؤ ہمیں تی راب مربع بازل ہو گئے اور الیر احمت (ایام مہدی) ما سے کہا گا۔ آؤ ہمیں تی راب وہ کہیں گے۔ اور الیر احمت نہیں کرتا) بیک تم میں جمل امری کی اس میں ور النہ تی لئے اس امت کو ہزرگی عطافر مائی ہے۔ آ

(مكلوة بمترجم والديوس ١١٨ وإبرون عيل)

میده میشه مرزاصاحب کوبھی شعبم ہے چنانچے لکھتے میں۔ احد میش میں آیا ہے کہ مسلح جوآ تعوالا ہے۔ وہ دوسروں کے چیچے تماز پڑھے گا''۔ (اکادنی احمہ، جلداد ل آپر آباد) پس، س صدیمی مندرجہ بالا ہے فدہرے کہ جب سے کازل ہول گے تو وہ امام نہ

ہ ہیں۔ بی صدیع معدوبہ ہوتا ہے ہی ہرہے ہیں۔ جوں گے بلکہ ن کے سو کوئی دوسر اجتمال امام ہوگا جواس امت میں ہے ہوگا اور وہ مام مہدی جیں۔ جن کاذکر دوسری احادیث میں بھی موجود ہے گویاب صدیث زیر بحث حدیث کی تقصیر ہے جو جہ رہ کے حدیث کا تقصیر ہے جو جہ رہ کے دیش کا ایک زیر دست ولیل ہے۔ اس سے زیر بحث حدیث کا مطسب یا لکل صاف ہوج تا ہے کے حصرت میں التقیق اور او ممبدی دوسی میں میں جن کی فیر حضور کے اس حدیث میں دی ہے۔ المهو المقصود.

اب ہم آیت مُدکورۃ لصدر کی تفسیر حضرت ابو ہر میرہ کے سوادوسر سے صحابہ و تا بعین کے اقول سے بیان کرتے ہیں۔

٣ واحرح عبدبن حميد وابن المنذر عن شهر بن حوشب في قوله:
﴿ وَانْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ﴾ عن عحمد بن على بن ابى
طالب هوابن الحنفية قَالَ: لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْكِتبِ آحَلُ اللَّ اَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
يَضُرِبُونَ وَجُهَةً وَدُبَرةً ثُمَّ يُقَالُ يَاعَدُّواللَّهِ إِنَّ عِيْسَى رُوْحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ وَزَعْمَتَ اَنَّهُ اللَّهُ. إِنَّ عِيْسَنَى لَمْ يَمُتُ وَاللَّهِ وَلَى السَّمَاءِ

ے ویکھو مقفو آیا ہے۔ اشراء اساعة نصل فاتی نے وہرزاصاحب بھی کھتے میں کہ آئٹ خرت پیٹیگوئی بیر قرمانے ہیں کہ وہ مبدی علتی اور فاتی میں بیری ما تھ ہوگا ہُوا اعلی اسٹ انسیعی وائٹ آبیتہ انشاغ آبی لیٹن بیر سے ام جیسا اس کا نام ہوگا اور بیرے باپ سے نام کی طرح سنتے باپ کانام۔ (از الرضی اول اس سے ۴۸۰۰ میٹن ٹیم اس ۲۵۰) وَهُو فَاذِلَ قَبُلُ انْ تَفُومُ السّاعَةُ فَلاَ يَبُقى يَهُودِي وَلاَ مَصُوانِي إِلَّا اَمَنَ بِهِ.

ترجد فيرا بن حميد في اورابن منذر في شهر بن حوشب الله بيت على وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ [ (لعي حفرت ثير بن على طَالِقَهُ مَن الله طالب سيه جوابن حفيه طَالِقُ عب وابيت كي بيد الله على ال

(وزامتورد جلد ۱۳ ما ۱۳۸۰ معر ۱۹۲۱)

" واخوج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جویو وابن المعدو عن قدادة فی قوله ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِبَنُ بِه قَبْلُ مَوْتِه ﴾ قَالَ إِذَانَرَلَ الْمَنْتُ بِه الْأَدْيَانُ كُنُهَا وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ترجمه عبد الرزق المعنوا والمنت حميد القيامة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ترجمه عبد الرزق الاحتار المنت عبد الرائق مِنْ اَهْلِ الرعب من الله المنت عبد الله الله المنت عبد الله المنت عبد الله المنت الله المنت الله المنت عبد الله المنت الله المنت عبد الله المنت الله المنت عبد الله المنت المنت المنت الله المنت المنت الله المنت المنت الله المنت الله المنت الله المنت الله المنت المنت الله المنت الله المنت الله المنت الله المنت الله المنت الله المنت ا

٣ واخرج ابن جريرعن ابن زيد في قوله ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلاَ كَيْوُمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قَالَ إذا أَنْزَلَ عيسى السَّخِيْلُ فَقَتَلَ اللَّجَالَ لَمْ يَبْقَ يَهُودِيِّ فَي الْآرُضِ إِلَّا امن بِه. ترجمه ورائن جريه ابن زيه حال آيت ﴿وَإِنْ يَهُودِيِّ فِي الْآرُضِ إِلَّا امن بِه. ترجمه ورائن جريه ابن زيه حال آيت ﴿وَإِنْ

مِنْ اَهْلِ الْمُكِتَابِ. البح به مِن روایت کی ہے۔ اس نے کہار جس وقت حضرت میسی المطلق اللہ المکیتاب میں المسلف المطلق اللہ ناز سرہ و نظے میں دجال کو آل کرینگے اور کوئی میںودی زمین میں باقی ندہ وگا جوال کے ماتھوا کیون شدر نے۔ (درمنور، جدوم فرزکور)

(درمنور، جلدوسني تركور بمطر ١٠٠٠ و١٠٠٠)

السوائع المنظم المن

اس متم کی بیسیوں روایتیں ہیں۔ جو صحابہ کر م اور تابعین عظام ہے مروی ہیں۔ اور ان سب کے درج کرنے کی اس چھوٹے ہے رسالے بیس گنجائش نہیں ۔ اگر کسی کوزیادہ و کیھنے کی خواہش جو تو و وابن جریر، در منٹوروغیرہ تف سیر کا مطالعہ کرے۔

یہود کا حضرت عیسی النظی النظی سے ایمان لانے پراعتر اض اور اس کا جواب اعتراض: موبوی صاحب کواس تغییر پر بھی اعتراض ہے چنانچہ کھتے ہیں" اور پھر یہودیوں کا حضرت میسی پر دوبارہ نزوں کے وقت ایمان مانا ہے معنی ہے آگر دوبارہ نزول فرض بھی کا حضرت میسی پر دوبارہ نزوں کے وقت ایمان مانا ہے مناز معنی ہے اگر دوبارہ نزول فرض بھی کردیو ہوئی گئے مشرحت میسی پر سال وقت کے مشرحت میسی پر سال وقت کے نی حضرت میسی ہوگے۔ حضرت میسی پر ایمان ایانے کے میسمتی ہوئے کہ اس وقت کے نی حضرت میسی ہوگے۔ حضرت میسی بروکے ہوئی مان محضرت میسی ہوگے۔ حال وقت کے نی حضرت میسی ہوگے۔ حال معقیدہ کے مطابق بھی وہ محض مجدد ہوئر آئی میلئے ، ند نی ہوکر۔ پھران پر ایمان او ا

جواب: مولوی صحب کو پنی تغییر بالرائے پراس قدرناز ہے کہ جا بہ ملف صافین کے برخلاف صفی مند کے سفی صافین کے برخلاف صفی مند کے سفی میں میں ایکے جوئے جی ۔ خداج نے وہ لی ۔ اے یا ایم ۔ اے ایم ۔ اے واقعال کے ان کی تغییر قابل و گری یا فق نہ دیا ہوا تھا اس لئے ان کی تغییر قابل اعتبار بھی ہے کہ وہ خیرالقر ون میں پیدہ شدہ ، جناب اعتبار مین کے تربیت یا فق سحاب کو یا وہونا چ ہے کہ وہ خیرالقر ون میں پیدہ شدہ ، جناب سیدا مرحمین کے تربیت یا فق سحاب کھیا وہ مند حاصل کے ہوئے گرا عتبار کے قابل نہیں سیدا مرحمین کے تربیت یا فق سحاب بھی کہا ہے ۔ ور فعالیکہ آپ ایک موٹی کی بات بھی نہیں سے مرحمین کے بیات بھی نہیں میں میں میں میں میں ہوئے کہا ہوئے کرا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا

خود ستائی تو خوار کرتی ہے۔ بھوت سر پر سوار کرتی ہے۔ اس ہوت سر پر سوار کرتی ہے۔ اس سے ہوتی ہے موتی ہے اس سے ہوتی ہے موتی ہوتی ہے۔ حضرت التقلیماتی کا دوبارہ زور تسیم کرلیس تو ہمیں تو ہدی خوشی ہوگی ہوگی التقلیماتی کا دوبارہ زور تسیم کرلیس تو ہمیں تو ہدی خوشی ہوج بیگا دور آپ کی تمام مشکلیں بھی حل ہوج بیگی اور پہر تو کوئی مشکلیں بھی حل ہوج بیگی اور پہر تو کوئی مشکلیں بھی حل ہوج بیگی اور پہر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کہ ان م عقیدہ کے مطابق وہ مجدد ہو کرا تھیں گے ، نہ نبی ہو کر بھر من پر

ای ن اف کے کیا معی ۱۶ اس کی مثال تو خود آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ مرزا میں جب کوئی موجود ہے۔ آپ مرزا میں جب کوئی موجود بھی خیاں کرتے ہیں اور مجد دبھی۔ اس بنا پرآپ ان کے ساتھ بھی ایم ن رکھتے ہیں اور مسلم ن بھی کہا ہے ہیں۔ آپ ہے بوٹھ کرقاد یونی مرزا میں حب کو نبی بھی تشدیم کرتے ہیں اور مسلمان کی کہا ہے ہیں۔ پس جب تی م مرز کی مرز میں حب کیساتھ ایم ان لائے کے باوجود مسلمان کی کہا نے ہیں۔ پس جب تی م مرز کی مرز میں حب کیساتھ ایم ان لائے کے باوجود مسلمان کی کہا ہے۔ کے مستحق ہیں اور ان کے خیال میں مرزا میں حب کے ساتھ ایم ایمان لا تا ہے تو حضرت میسی النظری کی ساتھ ایمان نہ کہا ہے۔ ورا شحالیہ وہ حسب فر وان کیساتھ دی ایمان لا تا ہے تو حضرت میسی النظری ان سے ساتھ ایمان نہ کہا ہے۔ درا شحالیہ وہ حسب فر وان جناب رسول طلہ ہیں حقوم ہو گئے جوآ مخضرت کی کے خیفہ اور جو نشین ہو گئے جاتا میں تھ بی بیان او نا ہوگا۔

ووسری وست بیر ہے کہ جہاور موقیہ کی طبیریں بلکداس سے کہی ورکھیل آ بت میں جہانی ورکھیل آ بت میں جہانی ورحمی ہوئی ہیں اس جہانی ورحد فائب کی طبیریں ہیں۔ سب صفرت ہینی النظیمی کی طرف پھرتی ہیں اس سے کسی ورشخص کا مراد لیرنا جس کاذکر بیباں نہیں ہے قرآن مجید کی بداخت ، ورششاء کے طاف ہے اور اس سے رسول اللہ ہیں تھی مراد نہیں سے جا سکتے ۔ کیونک آ پ کواس آ بت میں آ پ کی بیال خوش فہی ہے کہ بیبال سے بھیل و ما ابعد کی طبیر سے تا طب کی گیا ہے ہیں آ پ کی بیال خوش فہی ہے کہ بیبال رسول طعا بھی کھر دے ایر ہے ہیں۔ مید ہے کہ آ پ کی تیلی ہوگئی ہوگی اگر بھی کسر رہ گئی تو اس کے گھر طعا میں کو تاریح۔

قیسوی آیت. یہ ہے۔ جس سے نزول کی تابت ہے وَانَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ آلا تَمْتَوُنَّ بِهَا وَالبَّعُونِ. هَذَا صِوَاطَّ مُسْتَقِيْمٌ. وَلَا يَصُدُّنُكُمُ الضَّيْطَنُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌ مُبِينٌ٥ (پ،١٥٠-١٣٠) ترجمہ "اور بِیَّا۔ وہ (حضرت مین النظیمالا) تیامت کیئے الجقالبين

نشان ہے چی اس میں شہدنہ کرواور میری بیروی کرویہ بیراہ سیدھی ہے اور تم کوشیطان نہ رو کے بے شک وہ تمہا راصر تک وٹشن ہے''۔

اس آیت ہے بھی قابت ہوتا ہے کہ حضرت میسی النظیمی کا جت ہے وہ ہوہ است میں وہ ہوں النظیمی کا جت ہے ہیں وہ ہوں است تشریف لا کینے اوران کا تشریف ۔ نا قیامت کی نشانی ہے۔ خدے علیم وجبیر کے علم میں تھ کہ کسی زمانہ میں شیطان بعض لوگوں کو اس عقیدہ سے ورغد کر گمراہ کردے گا اس لئے اس نے اپنے تبیوں کی معرفت لوگوں کو پہلے ہی متنہ کردیا کے خبر دارشیطان کے بہکانے مراس عقیدہ سے انکارنہ کرنا کیونکہ وہ فتہا رادیمن ہے۔

حفزت عیسی النظیالائے فرہ یا تھ کہ جموٹے میں اورجموٹے نبی اٹھ کھڑے ہونگے اور ایسے بڑے نٹان اور عجیب قام دکھ کمیں کے کہ، گرمکن ہوتو برگزیدوں کو بھی گمروہ کرمیں ۔ دیکھومیں نے پہلے ہی تم ہے کہ دیا ہے۔

(۱۳۲۲- ۱۳۲۲ مرض باب ۱۱۱ مرض باب ۲۰۲۲ (۲۳۲۳)

اورآب نے دوہارہ نے کی خیراس طرح دی گئی دوراؤر ان دنوں کی مصیبت کے بعد سوری تاریک ہوجائیگا ورجا ند اپنی روشن ند دیگا اور ستارے سان سے گریکے اور آسانوں کی اقو تیں ہارئی جائیگی اور س وقت ابن آدم کا نشان آسان پر دکھائی دے گا اور اس وقت نہن آدم کا نشان آسان پر دکھائی دے گا اور اس وقت نہن آدم کو ہزی قدرت اور جدل کے ساتھ وقت نہن کی ساری تو بیل جھائی ہوئی گی اور اس آدم کو ہزی قدرت اور جدل کے ساتھ آسان کے والوں پر آتے دیکھیں گی۔ بیس تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب مید یا تیس ند ہولیس ۔ آسان میر گرز تمام مذہوگی آسان اور زمین تل جا کیگئے لیکن میر گی یہ تیں ہرگز شامیں گی۔ لیکن اس میں اور اس گھڑی کی بابت کوئی تبیں جو متا نہ آسان کے فرائے شد بیٹا گرصرف باپ ڈائی

(۱۳۳۵ مرد ۱۳۹۵ مرد ۱۳۹۵ مرد ۱۳۹۸ مرد استان مرد ۱۹۳۸ مرد ۱۹۳۸ مرد ۱۹۳۸ مرد ۱۹۳۸ مرد ۱۳۳۸ مرد ۱۳۸۸ مرد ۱۳۸۸ مرد ۱

اس کے بعد ب قرآن مجید نے دا بارہ سراحت کردی کہ حضرت میں گا النظیمان کا دوبارہ سراحت کردی کہ حضرت میں گا النظیمان کا دوبارہ قد کہا تا اس کی در سمجھے تو اس کی مرضی۔۔

اس آیت کی تغییر آ فارصی بدے بھی اس طرح مروی ہے چنانچدور منثور ہی ہے

ا احرج الفریابی وسعید بن مصور و مسدود و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و الطبرانی من طرق عن ابن عباس دی شعب فی قوله ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال خروج عیسی قبل یوم القیامة ترجم حضرت ابن عباس الطبیات دورت به آب نی الطبیات کا دورت به آب نی الطبیات کا مطلب عفرت کی الطبیات کا تیامت سے کیلے فرون ہے۔ (درمش معلد ایس الا)

الساعة المرج عبد بن حميد وابن جريو عن مجاهدون الدعيم ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لَلسَّاعَةِ ﴾ قال اية لنساعة خروج عيسى بن مويم قبل يوم القيامة ترجم عيه عن هويم قبل يوم القيامة ترجم عيه في إله للسَّاعَةِ ﴾ كي يتميرك جركها إلى مت عن يهيد عفرت عين المركم كافروخ قيامت كي نثال هيد ( وسور بلد ٢٠٠٠ م ١٩٠١)

واخرج عبدالرزاق وعبد بن حمیدو ابن جریر عن قتاده ﴿وَإِنّهُ لَعِلْمُ
 لِلسَّاعَةِ ﴾ قال نزول عیسیٰ علم الساعة. حضرت آرده ﷺ مراایش عیسیٰ علم الساعة. حضرت آرده ﷺ ترامی النظیمی المیسی المیسی

اس متم کی اربھی بہت روایات میں مگر "مشت از فرورے" ای قدر کافی ہیں۔شکر ہے کہ مولوی محمومی صاحب اس آ بیت مرکوئی خاص اعتر اض نہیں کر سکے بلکہ تسمیم سُر تے ہیں کہ' افلہ میں ضمیر حضرت این عباس اور بعض مضسرین کے مزاد کیک این مریم کی طرف جاتی ہے۔'' اور معضرت عیسی کو مساعت کیلئے نشان تو کہا جا سکتا ہے خواونز ول عیسی ہی مراد ہو۔''تھراآ شمکا ماپنی مادت ہے مجبور ہوکر جوش تحریر میں لوک قیم کا ایک پچو کا لگا ہی کے کہ" تیامت کے نشانوں میں اگر ہے تو نزول عیسی ہے نہ خودعیسی گریبار ذکرنزول عیسی کانبیں بکے عیسی کا ہے۔ ہم قرآن شریف میں اپی طرف سے بیٹبیں بڑھا کتے کے عیسی ےم وفروں سے لے میں '۔ (بین الرآن موسوس ١٩٨١) کی نے کہا ہے۔ مع نیش کژوم نہ از یئے کین سبت مقتضائے طبیعتش ایں است مودی صاحب کو جب نشایم ہے کہ حضرت عیسی کوس عت کیمینے نشان کہا جا سکتا ہے اور ریا بھی آ ب مانتے ہیں کدنز ول عیسی تیا مت کے نیٹا توں میں سے ہے تو پھر انکار کس بات كا؟ ربايدام كه ساعة كامعتى قيامت بيائيل ؟ مويديكى آب كونوت ٩٣١ من التميم ہے کہ مساعمة کامعنی قیامت ہے اور خاص ای نوٹ کے اخیر میں نہوں نے بیرحدیث کھی ہے۔انا والساعة كهاتين سميل بحى ساعة كامعنى تيرمت بى شميم كي ہو كرآ ہے كى زونی فیصد ہو گیا کے حطرت میسی السطینی کا نزوں قیامت کے نشانوں میں ہے اور میمی مقسرين كرام تي بهي كن ب و الحمد الله على ذلك جوتهى آيت: يه جس عصرت يسى كالعبارة شريف لاناثابت ب: هُوَ الَّذِي

چوتھی آیت: یہ ہے جس سے حضرت سے کا دوبارہ کشریف ادنا ثابت ہے: هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیْظَهِرَهُ عَلَی الْلِیْنِ کُلِّهِ وَلَوْ کُوهَ الْمُشْرِخُون (پ ۱۶۰۹ه) ترجمہ وہ ہے وہ خد جس نے اسپے راول کو ہدیت اور سیچے دین کے ساتھ الجة النين

بھیج ۔ تا کہاس کونتن م دینوں پر غالب کرے اگر چیدشترک نا خوش ہو ہا۔

اس آیت سے بھی مفسرین کرام نے حضرت عیسی التلیلائے دوبارہ آنے میر استدلال، كيا ب محرمرز كول يراتم م جت كيل مرزاص حب كي مايد ناز كماب "ابرايين جدية عقير فيش كرت بين "ايآيت جسماني اورسياست ملي كي طور برحفرت ميج ك حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کا مدوین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ووغدہ کے ڈریاجے ے ظبور میں آئیگا ورجب حضرت مسح دوبار واس و نیاش تشریف ر کینگے توا کے ہاتھ ہے دين اسدم جميع آفاق اوراقط وشل تجين جايظائه (يراين اصيه جده ال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هاشيدرها شير) وانجویں آیت، یہ ہے جو مرزام حب نے حضرت سے کے دوبارہ تشریف ، نے کے مَعْسَ بِينَ كَ بِ عَسَى رَبُكُمُ أَن يَرْحَمَ عَلَيْكُمُ إِوْانُ عُدَّتُمُ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيُّراً ٥ خدات لل ظار وه اس بات كي طرف متوجد ب جوتم يررحم کرے اور اگرتم نے گناہ اور برکشی کی طرف دجوع کیا تو ہم بھی سز ااور عقوبت کی طرف رجوع كرينكا ورجم نے جنم كوكافروں كيئے قيد خاند بناركھاہے" ۔ يدسيت اس مقدم ميں حضرے مسیح کے جلال حور پر ( نازل ) ہوئے کا ظاہرا شامرہ ہے۔ یعنی اگر حریق رفق ورزمی اورلطف احسان كوتبول نبيس كريتكما ورحق محض جوداؤش وصنح اورآيات بيند سي كل عميا ب اس ہے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آئے وار ہے کہ جب خدا تعالی بحر مین کیسے شدت اور عنف اورقبر اورخی كو سنعال على ، يكا ورحضرت ميح التكيين انهايت حدلت كيساته و نیابر انزینکے اور تم مراہول اور سر کول کوش وخاش ک سے صاف کروینگے دور کی نا راست کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال البی گمر بی کے تخر کوا بٹی جنگی قبری سے نیست وہا بود کر دے ع مرداصاحب ني آيت للذكلي ب من الراح رب عنى قائلة ما لذي حفظم فإن عُلقَم عُلَفًا الع (سِاهُ ارجُ الحَ ال الجؤ البين

كالد(ير بين احربية جدام عن ٥٠٥ ماشير)

اب ان حوالوں کے بعد دوسر اکوئی ثبوت بہم پہنچ نے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی چہر مرزاصہ حب خورت ہیں کر حضرت سے التنظیم الا و بارہ اس دیو میں تشریف التنظیم کر گئے ہیں کے حضرت سے التنظیم کا دوبارہ اس دیو میں تشریف لا کمیں گئے اور تمام را ہوں ورسز کول خس و خاش کہ سے صاف کر دین گئے ۔ مگر ممکن ہے کہ کوئی منچا مرز کی بید کہ مرزاصا حب نے اس عقیدہ سے رچوع کر لیا تھا۔ جبیب کہ وہ خود کھنے ہیں ۔ '' ہیں نے براہین میں جو پھی سے ابن مربیم کے دوبارہ دیا ہیں آئے کا ذکر کھھ ہے وہ صرف ایک مضہور عقیدہ کے لئا اور سے جبکی طرف '' جکل بھی رسے مسموں بھا تیوں کے دوبارہ دیا ہیں ہے میں نہوں کے خوالات جھکے ہوئے ہیں '۔ (دار شی ذل بس مراہ میں میں بھی تیوں کے خوالات جھکے ہوئے ہیں '۔ (دار شی ذل بس مراہ میں میں بھی تیوں کے خوالات جھکے ہوئے ہیں '۔ (دار شی ذل بس مراہ میں میں بھی تیوں کے

سوال کا پہلا جواب آئے ہے۔ کہ مرز اصاحب کا بھی بیان نے اسدی عقیدہ کو چھوڑ نے ، ورنے نہ ہب کی بنیاء رکھنے پر ضلالت کرتا ہے چنانچہ وہ خودا کی تصریح مندرجہ ذیل افوظ شل کرتے ہیں۔ ' یہ بیان جو پرا ہیں تیں درن ہو چکاہے صرف اس سرسری چیرہ کی کھیجہ سے ہے جو ہم کوئل از انکٹ ف اصل حقیقت اپنے ٹی کے ' ٹار مر ویہ کے لی ظ سے لازم ہے۔ کیونکہ جولوگ خدا تعالی سے الہم ہا یا تے بیل وہ بغیر بودے نہیں ہولئے اور بغیر سوے کی دار میں کہتے ور بغیر فرائے کوئل دعو کا نہیں کرتے اور پی طرف سے کوئل دلیری اور بغیر سمجھ نے نہیں تھے ور بغیر فرائے کوئل دعو کا نہیں کرتے اور پی طرف سے کوئل دلیری منیں کرتے اور پی طرف بھی عبادات کے ادا کرتے ہیں وی بارے بیں وی ناز ر نہیں ہوتی تھی تب تک اہل کیا ہے کی سنن دینیہ پر قدم مارنا بہتر جانے تھے اور ہروفت نزول وی اور دریافت اصل حقیقت کے سکو چھوڑ دیے تھے۔ سوامی کا ظ سے حضرت سے این مربی کی نسبت اپی طرف سے کوئی بحث خیری کی کی نسبت اپی طرف سے کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ اس جوفدا تعالی نے حقیقت سرکواس عاجز پر فی ہرفر مایا تو عام طور پراس کا خبیل کی گئی تھی۔ اب جوفدا تعالی نے حقیقت سرکواس عاجز پر فی ہرفر مایا تو عام طور پراس کا خبیل کی گئی تھی۔ اب جوفدا تعالی نے حقیقت سرکواس عاجز پر فی ہرفر مایا تو عام طور پراس کا خبیل کی گئی تھی۔ اب جوفدا تعالی نے حقیقت سرکواس عاجز پر فی ہرفر مایا تو عام طور پراس کا خبیل کی گئی تھی۔ اب جوفدا تعالی نے حقیقت سرکواس عاجز پر فی ہرفر مایا تو عام طور پراس کا خبیل کی گئی تھی۔ اب جوفدا تعالی نے حقیقت سرکواس عاجز پر فی ہرفر مایا تو عام طور پراس کا

اعلال از نس ضروري تق "\_ (ازالياد بام هيجان ، ١٩٨١ طبع جَم م ٨٣٨)

اس عبارت ہے مندرجہ ذیل امور ہا ہے جو تے ہیں

ا - حضرت میچ النظیمی کے دوبارہ آئے کاعقیدہ جو براجین میں مرز ، صاحب نے کھی تھا۔ وہ اسپنے نبی کیے آفار مروبیہ کے خاتا ہے تھا۔

r حضرت من العَلَيْقُلا كاده باره تشريف لا ناس فارنبوب سيعنا بت ب

سو جس طرح صفود ﷺ اپنے مولا کریم ہے دی پاکراپنے پہنے انبیاء کی سنت کو کھوڑ دیتے ہے۔ اس طرح صفود ﷺ اپنیاء کی سنت کو کھوڑ دیتے ہے۔ اس طرح مرزاص حب نے اپنے رب ''عان کُل' ہے الہام پاکر صفور ﷺ کے فروئے ہوئے عقائد کوچھوڑ دیا۔ بس جھڑا ان ختم جیر گئی کی بات ہے کہ مرز نی کس منہ ہے کہ کرتے ہیں کہ ہزاات حب کوئی نئی شریعت نہیں اائے۔ اگلی شریعت نہیں اائے۔ اگلی شریعت نہیں انہوں نے کوئی کی بیشی نہیں گی۔

دوسد اجواب بیب کدم زاس حب کابی العنا کدید بین بیل بو بی که نظمانق مشہور عقیده
کی بن پر تفایالکل نفط ، جبوث اور دعوکا ہے۔ کیونکہ بر بین بیل جو پی کھا نجناب نے نکھ ہے۔
وہ قرآن شریف کی آیات ہے، سمدلاں کر کے لکھ ہے اور ازار بیل جو پی کھا ہے۔ وہ صرف
زیانی جمع خرج ہے۔ اب قرآن جید کی آیت کو "مشہور عقیدہ" کید رو کی کرنا اور اپنے اوہام
باطلہ برعمل کرنا مرز بی کی بی شان ہے۔ مسمدان تو کوئی اے تنایم جیس کرسکتا۔

قیسو اجواب، یہ کرراص حب کابرائین کے مضابین کورسری کہنا ہمی محض دھوکا ہے۔ جس سے ناواقفول کی نظریش فاک جھونکن مطاوب ہے۔ یا"دروغ گو دا حافظہ نباشد "کا معامدے کیونکہ" برائین احمدید "کیک اسک کتاب ہے۔ جسکی صحت

ا مرزاس حب لكفت بيل وَبْنَا عَلِي الدركار جدة الدرال على بيال الدين احديد من ٥٥٥ -٥٥١ ماشيد دماشير)

اور صداقت کے متعلق مرزام حب کو بر نازقد اوراس کی نسبت وہ بہت کچھ لکھ لیے ہیں چنا نچے

ا سب ہے ول انہوں نے اشتہ رانعامی دئی ہزارشاکتے کیا۔ جس کافنص بند کی سطور شل یوں ہے۔ '' انعامی دئی ہزار رو ہیں ان سے اوگوں کیائے جومشار کت پی کتاب کی فرقان مجید ہے ان دیائل اور براہیخقانیہ میں جوفرقان مجید ہے ہم نے لکھی ٹابت کر دکھا کیں یا اگر کتاب الب می کی ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاعا جزیونے کا اپنی کتاب میں اقرار کرکے ہوری بی دلائل و فہروار تو ڈر س ''۔ (ہر ہیں ہیں عا)

۳ کھنے ہیں۔'' کہ اس کٹاب ہیں وہ تہ م صداقتیں مرقوم ہیں۔جن پراصوں علم دین کے مشتمل ہیں اور وہ تمام حقائل عالیہ کہ جنگی ہیئت، جنماعی کا نام اسوم ہے۔ وہ سب اسمیس مرقوم ہیں''۔ (براہین ہم ۱۳۱)

ا الصحابی اور اسکام کے اس کا بھر آن شریف کے دقائق ورحقائق وراس کے اسرارہ لید اور سکے علم حکمید اورا سکے اعلی فلسفہ طاہر کرنے کے سے بیک عالی بیان تفییر ہے''۔

(براین می ۱۳۷)

ا کلھے ہیں '' جناب فتم ا ، نبیا ، گھا وقو ب میں دیکھا اوراس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک ویٹی کاب محتوم ہوتی تھی۔ شخطرت ہاتھ میں ایک ویٹی کتاب تھی کہ جو خوداس عاجز کی تالیف معوم ہوتی تھی۔ شخطرت کا کھا ہے اس کتاب کا کیونام رکھ ہے؟ کھی کہ عرفی کہ عرفی کہ اس کتاب کا کیونام رکھ ہے؟ کہ کسار نے عرض کی کہ اس کانام میں نے قبلی رکھ ہے۔ جس نام کی تعبیراب ہی اشتہ رک کتاب کی کتاب کی تا یف ہونے پرید کھی کہ وہ کی ایک کتاب ہے کہ جو قطب ستادہ کی طرح کتاب کی تا یف ہونے پرید کھی کہ وہ کیا ایک کتاب ہے کہ جو قطب ستادہ کی طرح غیر متوازل اور متعکم ہے۔ جس کے کال استحکام کو پیش کرے دیں بڑار دو پیرکا، شتہ رویا گیا

الجق البين

ب - (براین احریام ۱۳۸ ماشددرماشه)

۵ .. تکھتے ہیں ''اب اس کتاب کا متولی اور مہتم خابرن و باطنا حضرت رب اسد کمین ہے ، ور پھٹے ہیں کہ کس ندازہ اور مقد ارتک اسکو پہنچ نے کا را دہ ہا اور بچ تو یہ ہے کہ جس قد راس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں۔ ریکھی اتمام جمت کیلئے کا فی ہیں''۔ (یہ ہونا اللہ یہ کیل جی من فیر)

عبارت مندرجري استصاف عوريرفام بك

ا براہین اس می کتاب ہے جوقر آن شریف کی عالی بیان تفسیرے ورغیر متزازل اور متحکم

۲ س کا متولی او مبتم ظاهر أو باطن التدہے، ور

٣ ١١ ك مضافين اتمام جمت كييم كافي بير.

یس حضرت مسیح النظیفیلا کا دو بارہ شریف ادنا جودس کتاب میں درج ہے۔ وہ الہائی ہے۔ جوخدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے وراثماہ م جمت کیسے کا تی ہے۔ اللہ فیدا ہے ۔

بس فيصله شد: 💎 معر

ہو ہے مدی کا فیصلہ جیما میرے تن بیل ازیخائے کیا خود پاک وامن ماد کنوں کا مسوال مشتقہ امت مسلمہ بیل باب نبوت مسدود ہوچ ناشلیم کرلیا جائے تو کیا آنخضرت کے رحمۃ لدی لمین ہوئے اوراس امت کے فیرالائم ہوئے پرزوئیل پڑتی ؟ جواب: اس کا جواب شبغیرا میں ماریگذر چکا ہے۔

**صوال هفتم** کی مجدد وقت یا امام زمان کاماننا اور پہچاننا رکن ایمان ہے اور اس کے بغیر نجات نہیں ہوسکتی ؟

جواب: مام زمان مجددووت كاما نناركن ايران نيرا سيد كيونكد مام ني نبيل بوتا (مسلمعني

جدد دم ساا) کداس کا کارگفر ہو دور مجد دہمی ٹی ٹیس ہوتا کداس کامتکر کا فر ہو دور نہ کسی امام اور مجدوب اینے نکار کی دید ہے کسی کو کا فر کہا ہے۔

جن حدیثول کی بنام بیسوال کیا گیاہے۔ من کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ہے بتا ناضرور کی معلوم ہوتا ہے کہ اور مجدو کے کہتے ہیں؟ پس جاننا جے سے کہ

اصام كلى تعويف المم كاتر في يستهد الإُمَامُ الْمُوْتَمُ بِه إِنْسَانًا كَانَ يُقْتَدَى بِعَوْلِهِ أَوْسَانًا كَانَ يُقْتَدَى بِقَوْلِهِ أَوْفِعَلِهِ أَوْكِتَابًا (معردت، مراض مطرد يعرد)

ترجمه (از مولوی جمع ماحب) ، م ده ہے جس کی پیروی کی جائے خودہ نسان ہو۔ جس کے قول پانعل کی پیروی ہو، پاکتا ہا۔ (بیان التراس، جددول اس الدوے ۱۵۵) مام کی جس آئمہ ہے۔

اس تعریف ہے معلوم ہواک اہام کی دوصور تیس ہیں۔ اہم بصورت انسان دراہ م بصورت کتاب۔ ہم بصورت شان کی دوستمیں ہیں۔ مام حق اوراہام باطل

امام حَق وہ بیں بونیکی کی بدیت کرتے ہیں۔ جیما کہ قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَاهُمُ اَنِّمَةُ یَهُدُونَ بِاَمُونَا وَاَوْحَیْنَا اِلْیَهِمُ فَعُلَّ الْحَیْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَجَعَلْنَاهُمُ اَنِیْمَةُ وَکُنَا وَاَوْحَیْنَا اِلْیَهِمُ فَعُلَّ الْحَیْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَالْحَافَةُ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِیْنَ ٥ (پ، ١٠٥٥) ترجمہ الله من الله وہ مارے وہ مارے میں اور می اور ہم نے اکل طرف نیک کام کرنے کی اور فرجا دی اور می میادت کرنے والے تھے۔ کی وی کی اور وہ بھاری حیادت کرنے والے تھے۔ اور کی کی اور وہ بھاری حیادت کرنے والے تھے۔

ا بام باطل وہ بین جو گر ، تی کی طرف ہے ہیں۔ جیسا کہ اسد جل شانہ نے اور شرہ یا ' و جَعَلْمَا اُم مُ اَنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ

ا ما مت کی پھر ووقتمیں ہیں۔ اور اما مت خاص اور الا مامت عام اول اما مت خاص جے مامت کیر کی بھی کہتے ہیں۔ انبیا و عدید السلام کو عطا کی گئی جدیں کہ خدا تعالٰی نے حفرت ایرانیم النظیم النظیم کی کوفر ما یا تھ اینی جاعلک لِلسّامی اِ مَا مَا (پارع ۱۵) بعنی "میں ضرور تجیے لوگوں کہتے امام بنائے والا ہوں"۔

اس اہدمت کیلئے وعوی کی بھی ضرورت ہے اور س کا ہنا بھی فرض ہے۔ کیونکہ میہ اہدمت دراصل نبوت آئی ہے۔ کیونکہ میہ اہدمت وراصل نبوت آئی ہے اور نبوت ہم ایمان لا نافرض اوراس کا نکار کرنا کفر ہے۔ مگر چونکہ جناب رسول اللہ ﷺ تی تم النبیین ہیں۔ آپ کے ساتھ برقتم کی نبوت اور رسالت ختم ہوچک ہے۔ اس سے اب شاہ مت کبری کا وجود ہاتی ہے اور شاس کے دعوی کی گنجائش ہے بلکہ اب آگرکوئی شخص س امامت (نبوت) کا دعوی کرے تو وہ جمونا ہے۔

ووم الا مت عام جس كولا مت صفرى بهي كيتم بين بداس امت مرحومد بل جارى ہے جو خدات لى ك نيك بندول كو عطاب وتى ہے۔ جيس كه قرآن شريف ميں ہے والله يُؤ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبُ لَهَ مِنْ أَزُوَاجِمَا وَ دُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعُيُنِ وَّاجُعَلَ اللَّهُ تَقِيَّنَ إِهَا مِاُنَ (پ ١١١ ع) ترجمه أوروه جو كتب بين اس به بارے مرب جميس في يواول سے اورا في اور دے آنھوں كى شندك عد فرما اور جميل شقيوں كار منائى۔

اس اہ مت میں نہ کی وعوی کی ضرورت ہے اور نہ ہے تھے بنے کی حاجت ۔ نہ بید کن ایس ہے اور نہ ہے تھے بنے کی حاجت ۔ نہ بید کن ایس ہے اور نہ اس بیل اگر چہ بہت ہے امام ہوگذر ہے ہیں گرنہ کی نے امامت کا دعوی کی ہے ورندا ہے انکار کیوبہ ہے کی کوکا فر کہ ہے ۔ لوگوں نے خود بخو دان کی اسوی کارگذاری اور دینی خدمات ہے متاثر ہوکراور انہیں ہے ۔ لوگوں نے خود بخو دان کی اسوی کارگذاری اور دینی خدمات میں متاثر ہوکراور انہیں امامت کے آثار پاکران کو یام تنہیم کیا ہے دران کی بیروی ورتا بعداری کواپن فرض سمجھ ہے ۔ مدید شریف بیل ہے کہ حضرت مام مبدی بھی خود بخو دایتی ایامت ومبدویت

کادگوئی نیس کریٹے بلکہ لوگ خود بنیس تااش کر کے اتکی جرا اوکر ہا بیعت کریٹے۔ چنانچہ کہا ہول بیل قیامت کی علامتوں کے عنون نے سے ریا بھی لکھ ہے کہ 'بھیۃ السلف مسمی ن مدید منورہ ہے آئیئے۔ بیس نیول کی حکومت خیبر تک (جو مدید منورہ سے قریب ہے) پہنچ جائی اس وقت مسمان میں تجس میں ہو نئے کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کر ماج ہے تا کہ ن کے مصافب کے دفعہ کا موجب ہول اور دیمن کے پیجے سے بجات والا کی ۔ حضرت تا کہ مہدی اس وقت مدید منورہ میں شریف قرہ ہو نئے ۔ گراس بات کے ڈرے کہ مبدی اس وقت میں منورہ میں شریف قرہ ہو نئے ۔ گراس بات کے ڈرے کہ مبدی اس وقت میں منورہ میں شریف قرہ ہو نئے ۔ گراس بات کے ڈرے کہ مبدویت میں دی کی "کیف ویل کر محفظہ چلے آئی کہ دورہ اور کر اس وقت میں مبدویت کے جو سے کہ دورہ اس انتہاء میں کہ مبدویت کے جو سے کہ دورہ اس انتہاء میں کہ مبددی رکن ومق م اہرا ہیم کے درمیان ف نہ کھیے کا طواف کر تے ہو نئے ۔ آدمیوں کی گیک جی حت آپ کو پہیان لے گی اور جرا وکر با آپ کا طواف کر تے ہو نئے ۔ آدمیوں کی گیک جی حت آپ کو پہیان لے گی اور جرا وکر با آپ

السل مديث كاف الدين عَنْ أَمْ سَلَمَة عَنِ السِّي اللَّهُ قَالَ احْتِلاً فَ عِنْ السِّي السِّي اللَّهُ قَالَ احْتِلاً فَ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرُجُ رَجُلَّ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إلى مَكْةَ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرِجُولَةً وَهُوَ كَارِةً فَيُبَايِعُونَةً بَيْنَ الرُّكِيِّ وَالْمَقَامِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ كُيِّ وَالْمَقَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ كُيْ وَالْمَقَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ترجمہ حضرت ام سمہ نے جناب رسوں اللہ ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فر مایا۔ ضیفہ (بادشاہ وقت ) کے مرنے سے الحقوف و تع جوگائی اللہ مدینہ سے ایک آدمی (امام مہدی) نکے گاجو کمہ کی طرف بھ گئے والا ہوگا ہیں اہل کمہ سے لوگ اس کے پاس آئی کی مہدی اوران کو (امامت وخد فٹ کھیئے ) مقرر کریں گے اوروہ مجبور ہوگا ہیں لوگ ججرا سوداور مقام اجراقیم کے درمین ناس کی بیعت کریں گے۔

یس معلوم ہوا کہ اس امامت کیلے کسی داوی کی ضرورت نہیں ہے ورجہ داوی کی ضرورت نہیں ہے ورجہ داوی کی ضرورت نہیں ہے ورجہ داوی کی متروں ہے کہ ما وضلائے عظام جو محدول میں یام اور مقتدائے امام ہیں اور موجب ہدیت ہوام ہر جی وش میں۔ امامت کے اس شعبہ نے اگر امرام ہیں جودی فی خدمات انجام دے دے ہیں۔ ما محدد لله علی ذلک می شعبہ نے فائز امرام ہیں جودی فی خدمات انجام دے دے ہیں۔ ما محدد لله علی ذلک میں شعبہ نے وقت کی ب میں ہوتا۔ سو پہلے تو تو رات امام تھی جیسا کرخداو تو کر کے نے ادر شور فر مایا ہے وقت فیللم کے کہ اس مورجت تھی۔ مراس سے پہلے مول کی کہ اب ام مورجت تھی۔

لَكُنَ ابِ قَرَآن شَرِيْكِ اللهِ ہِے: وَتُنَوَّلُ مِنَ الْقُوْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِيْنَ٥

جس طرح المست كبرى بين انبياء عليهم السادم شال بين الى طرح بيركت بين بهى شائل بين اورجس طرح انبياء پرائيان له نافرض اوران كا تكار كفر ہے الى طرح ان كتابول پرائيان اا نافرض اوران كانه مانتا كفر ہے \_ مگرجس طرح مستخضرت ﷺ فاتم الانبياء بين الى طرح قرآن مجيدة تم الكتاب ہے \_

اب صديث كامطلب سنوصفورت ارشادقر ما يا بين غن لَمْ يَعْرِف إِهَا مَ زَمَالِهِ فَقَدُ مَاتَ مَيْعَةَ الْجَاهِلِيَّةِ. يَعِنْ جَسُّنُصْ فَ اللهِ زَمِن كَ المَ كُونَهِ يَجِيَا بُالورمر كم وه جابيت كي موت مرسير رشادنها يت ، بجااور درست ب

اس کی بہلی صورت ہیں کہ امامت کبری سے کا ظامت ہوں ہے۔ لئے اہ م زماند بصورت انسان ہمخضرت ﷺ میں اور بصورت کتاب قرآن مجید جیسا کہ پہلے ظامت ہو چکا ہے اور ان کی امامت کا زہانہ قیامت تک وسیقے ہے ہیں جس شخص نے ان کو نہ پہچانا وہران کی پیروی نہ کی ورمرگ ہو ہے شک وہ جہاست کی موت مر۔ دوسری صورت ہے کہ اہ مت مغری کے فات امان حق بہدی بہت ہے ہوا اور سرگرا اور میں گرا ہے ہیں اور ہوگروے ہیں جو نہا ہے کوشش اور سرگری ہے دینی خدہ ت انجام دیتے رہے ہیں اور آکندہ بھی ہوتے رہیں گے جواحی نے سنت کا کام کرتے رہیں گے اور اہان باطل بھی ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے جوادگوں کو بھٹ نے اور گراہ کرنے کیلئے کئی طرح کے خوشما جال بچھ بنے رہے ور بچھاتے رہیں گے۔ بیل جس شخص نے اہم حق ورامام باطل میں تمیز نہی اور بلاتمیز باطل کے بنچ میں گرتی رہوا ور مرگیا تو بے شک وہ جب لت کی موت مر ۔ سور ناروم رحمۃ الدیا ہے اس صدیت کے مطابق ارش وفرہ ہا ہے۔ انہو اور مرشیات فارہ میں اس کی موت سے بیل میر وست خباید واو وست اسے! بسا ابھیں آئم روسے جست کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں اس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی صورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی حورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی حورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی حورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی حورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی حورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں ایس کی جو تھ میں کی برکس کی کورت ہیں۔ اس سے برکس کے ہوتھ میں کی برکس کی برکس کی برکس کے ہوتھ میں کی برکس کی برکس کی برکس کے ہوتھ میں کا برکس کی برکس کے برکس کی برکس کی

سو الحمد لله كرالسنت و مجماعت آخضرت رفي والحمد لله كرالسنت و مجماعت آخضرت والمحمد الله كرالسنت ورامام الانبياء مائت بين د تعم

ام مرس پیٹورئے سبیل امین خدا مہیط جبر ٹیل اورامت کے تم م امامان حق کی دینی خدمات ور سلامی کارگذاری کاصدق ول سے اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں وعائے مغفرت اورخد تعالیٰ کی رحمت کے خواسٹگار ہیں۔ منع

آں اماماں کہ کردند اجتہاد رحمت حق ہر مرد ن جمعہ باد اور مامانِ باطل کی تمیز کرے انکی عیار یوں اور مکاریوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو پھی متنبہ کرتے ہیں۔ نعم کو پھی متنبہ کرتے ہیں۔ نعم

ی سعادت بزور بازو نیست تا ند بخشد خدائ بخشده

الجقالبين

## مجدد کی بحث

ال صدیق منے بیاتی کو ایس ہے کہا کی است میں مجدد پیدا ہوں کے مگر بیٹا ہت نہیں ہوتا کہ ن کیسے وقوی کرنا ہی ضروری ہے اور ن کا انکار کفرے بلکہ مجدد ہو جا وقوی خاموثی کے ماتھوا پا کام کرنا جا ہے۔ یہ ل تک کہ لوگ خود بخو داس کے مجدو ہونے کا انکار نہ کریں چنا نجے ان کام کرنا جا ہے۔ یہ معلوم نمی شود ایس مجدد بعلیه خان نہ کریں چنا نجے ان ایمل علم و بقرائن واحوال وانتفاع بعلم او " سے معلوم نمی معلوم نہ ہوکہ یہ مجدد ہوئے معلوم نمی شود ایس مجدد بعلیه خان معلوم میں میں دانے از اہل علم و بقرائن واحوال وانتفاع بعلم او " سے نم معلوم نہ ہوکہ یہ مجدد ہوئے کا کہن کریں دائے ایک اور احوال اور اس کے علم سے لفح میں دور احوال اور اس کے علم سے نفع میں دور احوال اور اس کے علم سے نفع میں دور احوال اور اس کے علم سے نفع میں دور احوال اور اس کے علم میں کریں دور احوال دور احوال اور اس کے علم میں کریں دور احوال دور احوال اور اس کے علم میں کریں دور احوال دور احوال دور اس کے علم میں کریں دور کے اس کی کریں دور احوال دور احوال

غیرصیت شمن کافظ می ہے۔ جم کایر مطلب ہے کہ جو تخص بھی وین کو تازہ کر سے گا، وہ بی مجدو ہے۔ کیم کر پر برکر کی تخصیص آئیں۔ چتا تج بڑا آگرامہ می میں اس میں عالم دیندار خدا پر ست و هر امیر عادل حق دولت که احیائے سنی و اماتت بدع فرماید و مردم را بسوٹے عمل کتاب عزیز و سنت مطهرہ کشد از تمسك محدثات و تعامی مدکرات و بدعات بیر دارد خدا تعالی بر دست او داله ئے مردہ را زسدہ کند و گوشهائے کور را بینا سازد و طریقه مرضیه سلف کر را شتواد و چشمهائے کور را بینا سازد و طریقه مرضیه سلف صلحاء آئمه هدی را رواح رونق بخشد وے محدد دیں نبوی و محی

سنت مصطفوی است" یینی برایک دیداد خداپرست عام اور برایک عادب تن دوست مصطفوی است " ریان برایک و بنداد خداپرست عام اور برایک عادب تن دوست رسول القد پر عمل مین ایند وسنت رسول القد پر عمل کرنے کی طرف تھینچ اورنی باتوں کو پکڑ نے ور برنی باتوں برگس کرنے سے منع کرے ورخدا تعالی اس کے باتھ پر مردہ دلوں کو زندہ کرے اور بہرے کا نوں کو سننے والے اور اندھی آتھوں کو والی بنائے اور انگلے بزرگوں اور ایا موں کے طریقوں کو روائی دور وائی بنائے دور اگلے بزرگوں اور ایا موں کے طریقوں کو روائی دور وائی بنائے دور اور سنت مصطفوی کا زندہ کرنے والے ہے۔

نیز مَنْ کا غظ واحد کیلے ہی آتا ہواور جمیہ کیلے بھی اس سے بیضروری فہیں ہے کہ مجدوصرف ایک ہی ہویلکہ دیک وقت میں ورایک ہی ملک میں بہت سے مجدو ہوسکتے بیں وربیمرز کیوں کو بھی الشلیم ہے۔ (طاحی موسل معلی جداول میں ۱۵۱)

حاصل کلام: اله م کی طرح مجدد سید بھی ندگی وعوی کی ضرورت ہواور شاظهار کی ضرورت بکراس کے عوم فی ہری وہاطنی میں کاش وکمل ہوئے اور جد سنت وقامح برعت ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچی تو اب صاحب موصوف لکھتے ہیں والو بد است که عالم باشد معلوم دینیه ظاهرہ وباطنه وناصر سعت وقامع بدعت بود - یعنی مجدد کیلئے ضروری ہے کہ وہ علوم دید ہے فاہرہ و باطنہ کا عام ہواورسنت کامددگار اور برعت کو دور کرنے والا ہور (جج اکر مدین سام)

حق کی تظریم کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکداس سے وین کو کوئی تقویت نہیں پیچی بلکدر خند اندروز گیا اور تفرقہ بازی بیدا ہوئی ہے۔

اگر مرزائی صاحبان ضد ور تعصب سے عیجدہ ہوکر منصفانہ طور پر غور کریں تو یقیناوہ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے۔لیکن اگر کسی مرزائی کومرزاص حب کی حسن عقیدت کی بنا پر ہماری تحریر غلظ معلوم ہوتو وہ مرزا صاحب کی کوئی ایسی کتاب پایش کرے جو ن کے وعاوی کے بغیر محض وینی عوم پر مشتمل ہو۔جس میں سنت کی تا تنداور بدعت کی تر ویدکی تی ہو۔ تو ہم اپنی تحریرہ پس میں گے اوراس شخص کواندہ موریں گے۔

یا دوسری صورت میں گذشتہ تیرہ سوساں کے مجددین میں سے چند مجددوں کی اسے چند مجددوں کی اسے میں سے چند مجددوں کی اس سے بیش کرے اپنی تعلق میں نہوں نے مرز صاحب کی طرح اپنی بی برائی کا ظہر کیا ہو درانجیا می تو بین کرنے کے علاوہ اپنے منظرین کو کا فر ، وجال ، حرام زادے ، ذریع البغاء باو فیرہ ناج کر اور نامن سب لفظ سے مخاطب کی ہوتو بھی ہم انعام وسے کیلئے تی رہیں ۔

اور، گرمرز کی بید دونوں کام ندکر سکیس اوران شاء مند تن برگزند کرسکیس کے وَلُو کُانَ بَعُضْهُمُ لِبُعُضِ ظَهِیْرًا تو خداتعالی کے خوف اور عاقبت کے قرید مرزائیت کورک کر کے جناب مرورکا کنات و نفح موجودات ﷺ کا دامن پکڑیں۔ تا کدانجام پخیر ہو۔ منع

من آنچہ شرط بدغ است باتو میگوئم ۔ تو خواہ ازاں پند گیر خواہ مدل سوال هشقه حضرت سیح موعود کومجدد ماننے ہے آپ کے خیال بیل ایمان پر کیازو پر تی ہے؟

جواب حضرت سے موجود کو مجدو مانے ہے بمان پر کوئی زونیس پرتی لیکدایمان تازہ

ہوتا ہے۔ بشرطیکہ و بی میں موجود ہول جن کے نزول کی فہر سنخضرت ﷺ نے دی ہو گی ہے وراگر آپ کی مر دکتے موجود سے مرز اصاحب ہول تو اول تو وہ میں موجود ہی تہیں اور پھر وہ مجد دجھی نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ پہلے نکھ جاچکا ہے۔

مگر مرز اصاحب نے ندتو سنت کو زندہ کیا ہے اور ندہ بل مم کی عزت وتو قیر کی ہے۔ بلکدا مثا ہل ملم کی تو تین وتحقیر کرنے کے علاوہ لیک ایک جدعات بلکہ کفریات جاری کی ہیں کہ تو یہ ہی بجنگی۔ مثلہ

ا سائسی مسمان نے آئی تک خدائی کا دعوی نہیں کیا۔ اگر کسی وی القد کے منہ سے فنا ، فی مقد کے درجہ یں بہتے کر محو بت اور بیہوشی کے سام بیس بے اختیا رکوئی ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہے۔ تو س پر فخر اور اصرار نہیں کیا بلکہ ہوش میں آ کر اعلمی کا ظہار اور قائل کے وہ جب الفتل ہوئے کا اقر رکیا ہے۔ پنا نچی مشنوی شریف میں یا بزید بسط می دعة الفدال کا واقعہ یول نکھ ہے۔ شعر با سم بیدال آس فقیر محتشم با بزید آمد کہ مک بردال منم مریدوں کے ساتھ وہ دہشمت و ، فقیر با بزید آیو کہ وکچھو میں خدا ہوں ہے۔

گفت متاند عیاں آں ذو قنوں لا الله الا اناها فاعبدون اس صاحب فنون نے متی کی حالت ہیں علائید کہ میرے سواکوئی خدائییں ایس تم سب میری عبادت کرو۔

چوں گذشت آل حال گفتندش صبح تو چنیں گفتی واین نبود صلاح

جب وہ حال گذر چکا تو لوگوں نے اس کوشنے کے وقت کہا تو نے میں کہ اور میڈھیک نہیں ہے۔ گفت ایس بازار کئم میں مشغلہ کاروبا در من زنید آل دم ہلہ اس نے کہا آگر میں پھر ہیکا م کروں تو چھر یوں سندا تی وقت مجھے ماردینا۔ حت میں میں تھی میں استخد کے جب میں مشخص کے ج

حق منزہ افر تن ومن یا تنم چوں چنیں گونکہ بیانکہ کشتنم گونگم خدات کی جسم سے پاک ہے اور بیل جسم دار ہوں جب ایسا کہوں تو پیجھے تل کردیتا جا ہے۔

محرمرزاصاحب علی الاطلان کہتے ہیں میں نے کشف میں ویکھ کدمیں خود خدا موں اور یفین کیا کہ دہی ہواں۔ اور پھر بجائے اس کو کہ اس کھر کفرے قوبہ کرتے میں کواپنی کتابوں میں شائع کر کے فخر میہ ظور پر ڈھندورا پیٹنے جیں مداحظ ہو۔ آئینہ کمالات اسفیہ ۲۵۰۵ میں سام ہے۔ اس ہے۔ صفحہ کے واقعہ

۲ کی مسلم ن نے " ن تک فرشنول کا انگار نہیں کیا۔ گرمرز صاحب کہتے ہیں۔ کہ فرشتے نفوس فلکیہ و رواح کوا کب اور فرشتے نفوس فلکیہ و رواح کوا کب کا نام ہے۔ اور یام بیل جو پچھ ہور ہا ہے۔ کوا کب اور سیرات کی تا چیر ہے ہور ہا ہے۔ (اعضا تو بھی المرام بھی اول بیل ۲۵۰۳)

م سسس سسس سے آئ تک قرآن جیدگی آیت سے الکارٹیل کیا۔ گرمرز، صحب
نبہت تی آیات جی تا و گرتسر ہا رائے سے کام پیکراٹگارگی ر دبیدا کی ہے چن نچے
الف آخضرت ﷺ کے معران جس سے منکر ہوکر آیت "نشید حن اللّٰهِ گ آسوی
الف آخضرت ﷺ کے معران جس سے منکر ہوکر آیت "نشید حن اللّٰهِ گ آسوی
بعبد ہو لیکلا " کا الکارکیا ہے۔ چنانچہ" رزالہ " بی لکھتے ہیں کہ" سرمعراج اس جسم کشیف
کے ساتھ کیکل تھ بلکہ نہ بت اعمی درجہ کا کشف تھ " ۔ ( زائد دہم بی ادر ہی سے بی گی تھے ہیں اس جسم کشیف
ب ایکی نبوت کا دول کر کے آیت "خالتم اللّٰہِینَن " کا الکارکیا ہے۔ چنانچہ آگھتے ہیں

الب ایکی نبوت کا دول کر کے آیت "خالتم اللّٰہِینَن" کا الکارکیا ہے۔ چنانچہ آگھتے ہیں

الب ایکی نبوت کا دول کر کے آیت "خالتم اللّٰہِینَن" کا الکارکیا ہے۔ چنانچہ آگھتے ہیں
اللہ بی نبوت کہ دول اور نبی ہیں "۔ ( خیربورہ ہی دی ہوایہ)

ج حضرت على التَّفِيقُلا كه مان برزنده الله الله عبد ما تكاركر كه مه المالك

وْلْعَدُ اللهُ إِلْيُهِ" كَا تَكَارَكِيا بِ- (خاهلمو الرافيني وريس المويه المي جم ١٣٥١)

و حطرت علینی الظیفالا کے مجزات سے انکار کرکے آیت اِنِی قَدْ جِنْتُکُمْ بِالْبَةِ بِنَ رَبِّکُمُ الله کا نکار کیا ہے چنانچہ نکھتے ہیں۔ 'عیسائیوں نے بہت سے آپ کے مجزات لکھے ہیں محرف بات بیہ کہ آپ سے کوئی مجز وہیں ہوا''۔ (همیراهیا ماهم شادم می اوائی) اوس جہاد کوہر م قرار دیکر آبات جہاد سے انکار کیا ہے۔ چنانچے تخذ گوڑ ویاس سے اپر لکھتے اس مقم

اب چھوڑ وہ جہ دکا اے دوستو خیوں دین کیلئے حرام ہے ب جنگ اور قبال

اب چھوڑ وہ جہ دکا اے دوستو خیوں دین کیلئے حرام ہے ب جنگ اور قبال

اس سندہ سن قیامت کا جو بیٹھی ہمری ٹابت ہیں تکارکیا ہے۔ جہیں کہ آگے آتا ہے۔

اس سندہ سند ان نے آج تک تو ہین انبیاء کا خود ارتکاب کرنا تو در کنارکسی کومرتکب ہوتے دیکھن بھی گوار انبیس کیا۔ مگر مرز اصاحب نے حضرت سنج کی اعد نیے تو ہین کی اور پھر بوٹ سے فخرے اسے ایٹی کر بول بیس شائع کیا چنانچہ للسے ہیں۔ (نقل کفر کفر نباشد)

" آپ کا خاندان بھی نہایت یا ک اور مظہر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں اکی ازا کاراور کی عور شم تھیں۔ جنگے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر بر بوا۔ گرش بدید بھی خدائی کی کاراور کی عور شم تھیں۔ جنگے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر بر بوا۔ گرش بدید بھی خدائی کی سے آپ کا آپ کا تھی شرح ہوگ ۔ آپ کا تجریوں سے میل ن اور صحبت بھی شہیدا کی وجہ ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورشہ کوئی پر بینزگا رائسان ایک جوان تیمرئی کو بیر موقد نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سریر اپنے تایاک ہاتھ گائے اور زنا کاری کی کمائی کا چید عطراس کے سریر بعد وراپنے یا ور کوا سے بیروں پر سے ، تجھے والے بچھ لیس کہ بیرانس ن س جین کا آدی ہوسکتا ہے۔ (ہمیری دانیا م) مقم ہیں۔)

ائی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ پیل ہم ایسے ناپاک خیال آلی پینکبر اورراست زوں کے دشمن کوایک بھ ، نس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو قبی قر ارديس. (ايمايس) زمود بالله من خله الهفوات و المعرافات >

اندریں حالت دیناہریں خیالات ایک ایماندارآ دی کیسے ایسے تحض کومجدد ماننا تو در کنار مسلمان جاننا بھی دشو رہے اور اس کے مجدد مانے سے نہ صرف ایمان پرز دہی پڑتی ہے بلکھا کیالی رہتا ہی خیس۔

ال كى شرت بىل حضرت طاطى قارى (جن كوم زائيل فى وسوي صدى كامجد وشائيم كياب و تُحرُّوجُ الدُّجُّالِ كَامِد وَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ﴿ حَتَّى إِذَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْراً ﴾ أَيْ لاَ يَنْفَعُ الْكَافِرَ إِيْمَانَهُ فِي ذَلَكَ الْحِيْنِ أَيْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَلاَ الْفَاسِقَ الَّذِي مَا كَسَيْتُ خَيْراً فِي إِيْمَاتِهِ تَوْيَتُهُ يَعْنِي لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا وَلاَ كَسَبَهَا فِي الْأَيْمَانِ إِنْ لَمْ تَكُنُّ امْتُ مِنْ قَبُلُ أَوْ كَسْبَتْ فِيْهِ خَيْراً وَنُرُولُ عِيسْى الطَّيْئِلا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أَى عِيْسْنِي ﴿ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ أَي عَلاَمَةُ الْقَيْمَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِنْ مِنْ آهُلِ الْكَتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَتَلَ مَوْتِهِ ﴾ أَيْ قَبْلُ مَوْتِ عِيسَىٰ بَعْدَ نُزُولِهِ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ فَيَصِيْرُ الْمِلَلُ وَاحِدَة وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلاَمِ الْحَنِيَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ قُدِمَ طُلُوعُ الشَّمْسِ عَلَى أَيْقِيَةٍ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرٍ فَالْوَاوُ لِمُطْلَق الْجَمْعِيَّةِ وَإِلَّا لَتَرُتِيْبُ الْقَضِيَّةِ إِنّ الْمَهْدِئُ يَظُهُرُ أَوَّلاً فِي الْحَوَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَيَاتِي الدُّجَّالُ وَيَحْفِرُوهُ فِي ذَلِكَ الحَالِ فَيَنْوَلُ عَيْسِي مِنَ الْمِنَارَةِ الشُّرُقِيَّةِ فِي دِمِشْقِ الشَّامِ وَيَحِيءُ إِلَى قِتَالِ الدُّجَّالِ فَيَقُعُلُهُ بِضَرِّبَةٍ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يَلُونُ كَالْمِلْحِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ نُزُولِ عِيْسِي السُّلِيُّلُ مِن السِّمآءِ فَيَجْتَمِعُ عِيْسِي فِي الْمَهَدِيّ وَقَدْ أَقِيْمَتِ الصَّارِةُ فَيُشِيرُ الْمَهَدِئّ بِعِيْسِي بِالتَّقَلُّم فَيَمْتَبِعُ مُعَلِّلاً بِأَنَّ هَٰذِهِ الصَّلْوَةُ ٱلِيُّمَتُ نَكَ فَٱنْتَ آوْلَى بِأَنْ تَكُونَ الْإِمَامُ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَيَقَتَدِى بهِ لِيَظْهُر مُتَابِعَتهُ لِنَبِيّنا ١٤٠٤ كُمَا أَشَارَ ١٤٠٤ إلى هذا المعنى بِقُولِه لُوكَانَ مُؤْسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَةً إِلَّا البِّمَاعِينَ ﴿ وَلِهِ ترجمه اوروجال اوريادِنْ اورمادُونَ كَا لَكُمَّا جبيه كه الند تعالى فرمايا بريبان تك كرمب ياجوج اورماجوج كحول دين جامينكم اوروه ہر باندی سے تیزی سے کل بر یکے یعنی دوڑ یکے، اور سوری کامغرب سے چڑھن جیسا کہ القدتعالى في قروا يا ب- جس ون تير براب كي بعض نشان آسيني كسي تحص كواس كاايران

نفع نه د ہے گا جو یہیں ایمان نہ لا یا تھ یواہیے ایم ن میں کوئی ٹیکی نہ کمائی تھی لیتن کا فرکواس کا کیان س وفت میں نفع نددیگا بینی سورج کے مغرب سے چڑھنے کے وقت اور نہ فاسق کواس کی توبہ نفع ویگی۔جس نے اسپے ایمان میں نیکی نہیں کی بینی کسی محتص کواس کا ایمان نفع خیس دے گا اور شدا بیرن میں اس کا کام اگروہ اس ہے میسے ایمان نہیں اپیانتھایا اپنے ایمان میں نیکی نہیں مگ کی تھی۔ اور میسی الطبیع کا سمان سے اثر ناجیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرہ ما ہے۔اور بیٹک و والیتی عیسی ساعت کیدیئے علم ہے یعنی قیامت کانشان ہے اور القد تعالیٰ ہے فر ما یا ہے۔اوراال کتاب پیس کوئی نہیں مگروہ اس کے ساتھ ضرورا بمان لریٹا سکی موت سے مید یعنی عیسی کی موت سے میسے قیامت کے قریب جبکہ وہ نازل مو تکے۔ آپ کے وقت میں تمام قومیں میک ہوجا نینگی اوروہ است سوم حنیف ہوگے۔ میک نسخہ میں سورج کا چڑھن باتی (عدرات) برمقدم کو گیا ہے اور بر تقدیر برا اواؤ اصرف جمع کیلئے ہے ور ندر تیب تضیہ وس طرح برہے کے اول مام مہدی النظیمة الاسرين شريفين ميں خاہر ہول کے چھروہ بيت امقدس میں ''میلئے، بھردچال آپٹا اوروہ اس جارہ میں من ( مام) کو گھیرے گا۔ بھرمیسی الطبیلا وشق شام میں منارہ شرقیہ ہے نازں ہو نگے اور د جال کے جنگ کی طرف آ کینگے ،وراس کوایک ضرب ہے ای وفت قتل کرینگے اوروہ حضرت نیسی لانگلیڈ لا کے آسان ہے ترنے کے وقت (اس طرح) میکس جائیگا جیسے یانی بیس نمک ۔ پھر میسی التیکیٹلاا، م مهدی كے ساتھ تماز كيئے ، كشے ہوں كے - امام مبدى التقبيل عيسى التنبيل و كے ہوت (يعنى ں م بکر جماعت کرائے ) کیلئے اشارہ کریتے وہ نکارکرتے ہوئے کہیں گے کہ اس نماز کی امامت تیرے جھے ہے اور تو بہتر ہے کہ اس جگد مام ہوا وروہ ان (امام مبدی) کے ساتھ اقتدا کریکے۔ تاکہ بھارے نی ﷺ کی متابعت فاہر بھو۔ جیسا کہ انخضرت ﷺ نے اپی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کی ہے کہ" گرموی التقلیق تزیرہ ہوتے تو میری

يروى كے سوالي ره شاجوتا " \_ (شرح فقد اكبر، الماعي قارى اس ١٣ ١ مطبوء كتاب وى واسان

اس کے سواخود آنخضرت بھی نے علامات آیامت کے متعلق حدیث شریف سِ پیشَاوَلَى قَرْ مَالَى ہِ جَو بہ ہے ''عنُ حُدَيْقَة بْن ٱمِيْدِ الْعِفَارِيّ قَالَ ٱطَّلَعَ النَّبيُّ وَ اللَّهُ عَلَيْنًا وَنَحْنُ لَقِذَا كُرُ فَقَالَ مَا تَذَكُّرُونَ قَالُوا لَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُوْمَ حَثَّى تَرَقَ قُيُلَهَا عَشَرَ ايّاتٍ فَلَكُرَ الدُّخَانَ وَالدُّجَالَ وَالدَّابَةِ وَطُلُوعَ الشُّمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَنَوُولَ عِيْسْنِي ابْنَ مَرْيَمَ وَيَاجُوْخِ وَمَاجُوْخِ وَثَلِثَةُ غُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمِشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسْفٌ بِجِزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاجِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِن الْيُمُنِ تَطُرُلُهُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمُ. تَرْجَمُ عَدْيَهُم كرتے تھے۔ بى آپ نے فرمايا كياؤ كركرتے ہو؟ صىب نے عرض كيا كہ بم قيامت كاذ كركرت بين - آب نفر ما ياكه بيتك وه ، من وفت تك قائم نه بوگ جب تك كه أس ے پہلے دس مشانیوں شد بھمو گے۔ پھر ذکر کی دخوان دھو ب کا اور د جال کا اور داہۃ ار رض کا ورسورج کے مغرب سے چڑھنے کااورمیسی ابن مرجم کے نزول کا اور یا جوج ، جوج کا اورتین خسوف کا ایک حسف مشرق کی زمین میں ، یک حسف مغیرب کی زمینم میں اور ایک تحنف جزیرہ انعرب میں ورسب ہے، خری نشان ایک آگ ہوگی جو یمن سے نظے گ جونوگور كوز مين حشر كي طرف باتكے كي - (مكلوة ، باب العلامات فعل اول)

علامدافی امنتی نے اپنی کتاب نثری" فقد اکبر" بین اس حدیث سے استدلال کیا ہے (عاملہ او کتاب زکوری ۱۳۹۱م مطور تینا فی دی دمرزان اور) اب دیکھند ہے کہ مرزاص حب بھی اس حدیث کو مانتے تیں یا نہیں ؟ سوو دیکھتے تین کہ

ا " دخان: جمكافر آن شريف ش ذكرب كه خرز ماند ي خاص نبيل بياك

## الجفالنين

(اداله طيخ اول عن ١٥٥ على وتيم ١١٢٠)

اس جگدوخان سے مراد قط عظیم وشد بدہ جوسات برس تک آنخضرت و اللہ کا نہ مبادر کہ میں بڑا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مرد ہاور بڈیاں کھائی تھیں۔ لیکن آخری ذمانہ کیلئے بھی جو بھارازمانہ ہے۔ اس دخان ہین کا وعدہ تھا اسطرح پر کہ قبل از ظہوری نہایت درجہ کی شدت سے اسکاظہور ہوگا۔ اب جھنا چاہئے کہ بیآخری زمانہ کا قحط جسمانی اور دوحانی دولوں طور سے بچاس برس گذشتہ پرنظر ڈائی جائے تو معلوم ہوگا جیسے اب خلدا در ہرایک میز کارنے عام طور ہمیشہ کم رہتا ہے۔ اسکی نظیر پہلیز مانوں علی کہیں نہیں بائی جاتی اور کیوں جناب ؟ اب بھی لوگ مرد سے اور کیوں جناب ؟ اب بھی لوگ مرد سے اور کول جناب ؟ اب بھی لوگ مرد سے اور کول جناب ؟ اب بھی لوگ مرد سے اور کول جناب ؟ اب بھی لوگ مرد سے اور کول جناب کا اور کیوں جناب کا اس بھی لوگ مرد سے اور کول جناب کا اور کیوں جناب کا ب کھی مرد سے اور کر وفر یب اور علوم و نونمظامہ دخان کی طرح و نیا بیں بھیل گئی ہیں '۔

(ונלטוניום מוסלט באקינווו)

۳.....'' وجال'' جسکے آنے کا انتظار تھا۔ یہی پاور پول کا گروہ ہے جونڈ ی کی طرح دنیا میں سچیل گیا ہے''۔ (ازالہ بٹٹاول ہی ۳۹ مور ۴۹ بلیج بڑم ہیں ۴۰۷)

" د جال كا كدهار يل كا زى ب " \_ (مليوم، اوالد بلي اول بن ١٨٥ بلي فيم بن ١١٤١)

٣ ..... ولية الارض " علماء اور واعظين بين " \_ (الاله بليجاول من ١٨٥ بلي هجم بن ١٤٩)

(الالد المناول عن ١٥٥ ملي المحموم ١١١١)

ه ..... اس جگه در حقیقت می این مریم کابی دوباره دنیای آ جانا برگز مرادنبیل ب ملکه خداندانی نده میکه خداندانی ندم برک برگ

(الالديني اول عن ١٦٨ وطع وتيم عن ١٩١١)

معیا جورج ما جورج کا حال بھی سمجھ لیجئے مید دونوں پرانی قویش ہیں ان دونوں تو موں ہے مرا دانگر پرزاورروس ہیں ''۔ (ازار بلیج اول بس ۴۸ بلیج پئیم بس ۲۱۱)

حضرات! جس شخص كابيد ايمان هواس كامام اورمجد داور مهدى جوناتو در كنار مسلمان جونا بھى دشوارے۔ اب خداوند كريم بحرمت رسول كريم ايسے عقا كدفارسدہ و خيالات كاسدہ سے ہرمسلمان كوبچائے اورا يسے خيالات كے لوگوں سے بنائے۔ معر الجفًا لبين ﴾

خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے خصوصاً آج کل کے جھوٹے انبیاء سے پس الا ادوستاند مشورہ میہ: سمر حق پیدہ ٹابت قدم باطل پیشیدائی نہ ہو سمر تجھے ایمال بیارا ہے تو مرزائی نہ ہو

وَاجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَٰدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَإِكُا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ د

## ثخاتمها زمؤلف

